## ول كى وُنيابد لنے والے جیرٹ انگیز پُراثر ہزاروں اقوال

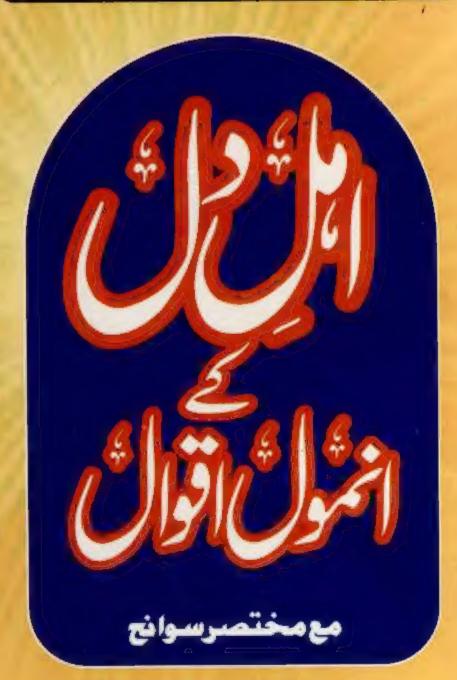

برصغيركا كابرابل الله كأن اقوال كالمجموعة و"ازول خيز دبردل ريزد" کے مصداق ہیں اور دل کی اصلاح کیلئے نسخدا کسیر ہیں۔ دین دونیا کے پیچیدہ مسائل کو چندلفظوں میں سلجھانے والے بیدوہ موتی ہیں۔ حن کی چیک کے سامنے فت اقلیم کی دولت بھی کوئی معی نہیں رکھتی۔

ناشر إدَارَهُ تَالِيُفَاتُ أَشَرَفِيَّنُ چوک فواره مُلت ان کاکِٹ آن



فطنب الارشادمولانارشيداحر كنكوى رحمة اللدتعالى مُجَةُ الاستُلام مولا نامحه قاسم نانُوتوي رحمةُ الله تعالى فيخ الهندمولا نامحودحسن ويوبندي رحمة الشرتعالي حضرت مولاتا فضل رطن سنج مُراداً بادى رحمةُ الله تعالي حفرت مولانامحمه يعقوب ناثوتوي رحمة الله تعالى عكيمُ المَّتُ مُجَدُّد الملَّثُ حضرت تعانوي رحمُّ الله تعالَى جعنزت علقه سيدمحمرا نورشاه شميري رحمة الله تعالي شخ الأسلام مولاناستيد حسين احد شدني رحمة الله تعالى حفرت مولانارسول خان صاحب رحمة الشدتعالي جعنرة مولانامحرالياس كاندهلوى رحمة الله تعالى يتخ الحدثيث مولا نازكريا كاندهلوي رحمة الله تعالى عيم الاسلام قارى محرطية بصاحب رحمة الله تعالى منفتى اعظم مولانام فتي محرشفيع صاحث رحثة الله تعالل حضرف مولانا شاءعبدالقادر رائيوري رحز البدتعالى أستاد العُلماحفرت مولا ناخر محرصا حبح ينشتعالى حطرف علآمه محر يوسف بتورى رحمة الله تعالى حفرف جي مولانامحر يوسف كاندهلوى رحشالله تعالى جعنزث مولانا احمرعلى لأمورئ رحمة الله تعالى مُقَكَر اسلام ستيد ابوالحن على ندوى رحمةُ الله تعالى اميرشر ليت ستيه عطاه الله شاه بخاري رحمة الله تعالى حضرف علامة عمل الحق افغاني برحمة الله تعالي حضرت مولانا بدرعاكم مهاجر مدنى رحمة الشدتعالي حصرت مولانات الله خان صاحب رحمة الله تعالى حفرة مولا نامنفتي محمود حس كنگويي رحمة الله تعالى حضرف مولاناشاه ابرارانحق صاحث رحمة الثدتعالى معرف عادف بالماى محرشريف ماحب حلشتعال عارفت بالله حضرت ذاكثر عبدالحي عارفي رحشالله تعالى معرفٌ وْ اكثر حفيظ الله صاحبُ رحمةُ الله تعالى حفرت سيدنقين أصيئ صاحب رحمة اللدتعالى حفرث مولانامحر يعقوث مجددى رحثه الله تعالى



المراج المح الممول اقوال





#### معمختصرسوانح

برصغیر کے اکابراہل اللہ کے اُن اقوال کا مجموعہ جو'' از دل خیز دیر دل ریز د'' کے مصداق ہیں اور دل کی اصلاح کیلئے نسخہ اکسیر ہیں۔ دین ودنیا کے پیچیدہ مسائل کو چندلفظوں میں سلجھانے والے یہ وہ موتی ہیں جن کی چیک کے سامیے فت اقلیم کی دولت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔

> جده و توتیب مُ**صمّدارسطی مُهاسّانی** مریر ابنامه" کائن اسلام" ملّان

إِذَارَةُ تَأَلِينُ فَاتِ الشَّرَفِيِّينَ يَوكَ وَالْ الْمُتَانَ 6180738 -0322

# المل والمح انتمول اقوال

تاریخ اشاعت......اواره تالیفات اشرفیدان ناشر.....اواره تالیفات اشرفیدان طباعت ....فیمل فدار پینگ ریس ملتان فرن 4570046-061

#### انتباه

اس کتاب کی کا فی رائٹ کے جملاحقوق محفوظ ہیں کی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانو نی ہے قانون کا مشیر قانون کی مشیر قانون کا مشیر قیصر احمد خان (المدورک الله الله الله الله ورک الله الله ورک الله الله ورک الله و ورک الله و ورک الله ورک الله ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله و ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله و ورک الله ورک الله ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله ورک الله و ورک الله ورک

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی النامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملذاس کام کیلئے ادارہ میں علمارکی آیک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی قلطی نظر آئے تو ہرائے مہر ہائی مطلع فر ماکر ممنون فر ما کیں تاکہ آئند واشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

خسطے چسطے پینے

### عرض مرتب

### الت عُرُاللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَحُدَه وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ لا نَبِي بَعَدَه اما بعد! الله نعالي نے انسان كى رشد و بدايت كيلئے انبياء يہم السلام كامبارك سلسله شروع فرمايا وخوخاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كى بعثت برختم موا\_ حضور صلی الله علیه وآله وسلم انسانیت کی رشد و ہدایت کامکمل و جامع نصاب کے ساته مبعوث موسة اورآب كى بابركت صحبت سے صحابه كرام رضى الله عنهم اصلاح وكمال كے وج تك يہني جس كى شہادت قر آن كريم ميں جا بجادى كئى ہے۔ خیرالقرون کاز مانداین تمام تر رعنائیوں کے ساتھ قیامت کی صبح تک کیلئے میناره نور ہے۔ میدورا پی مبارک شخصیات اور بابر کت زمانہ کی وجہ سے ضرب المثل كى حيثيت ركه إلى عينا إيه بى دور كيلي كما كيا بي "اذا الناس ناس والزمان زمان". تاريخ خودكود براتى بادريه بات بالكل درست ب صِحْرَ آن كريم فِيلَكُ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تَعِيرِفرمايا إلى زمانہ نے کروٹ بدلی تاریخ نے خود کو دہرایا کاوفتیکہ 1857ء میں الی 313 قدى شخصيات كاظهور موا جنبول نے اپنے فضل وكمال سے خير القرون کی یادیں تازہ کردیں اور کفروشرک بدعات ورسومات اور مایوی کے ماحول میں اسلام کی نشاۃ ٹانیہ ہوئی اور پریشان حال انسانیت دین کی ٹھنڈی حیماؤں

میں عزم وہمت کے ساتھ بیدار ہوئی۔

تعلیم و تدریس جہاد و تبلیغ اور خطبات و ملفوظات تقریر و تحریر غرضیکہ ہرعلی و تعلیم و تدریس جہاد و تبلیغ اور خطبات و ملفوظات تقریر و تحریر غرضیکہ ہرعلی و علی میدان میں قوم کیلئے و بنی رہنما ٹابت ہو کیں۔ وارالعلوم و یوبند 'نا نو تہ 'جھنجھانہ کا ندھلہ رائے پور گنگوہ میر کھ ندراس ندوہ و دبلی کرا چی کا ہوراور ملتان جیے محتوں میں ملتان جیے مختف مقامات پر ایسے اہل اللہ پیدا ہوئے جو سیح معنوں میں فاتم الانبیا جسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و فیضان کے وارث ٹابت ہوئے۔ انسان کی ہدایت کیلئے جس طرح کتاب اللہ کا وارث ٹابت ہوئے۔ اللہ کے بغیر بھی اصلاح ناممکن ہے۔ کتاب اللہ کی حفاظت کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر دور میں ایسے رجال اللہ موجود رہیں گے جن کی بابر کت صحبت سے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا اور وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کو بسہولت اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستہ پر چلا کیں گے۔

زرِنظر کتاب ایسے ہی مقبول اہل اللہ کے ان منتخب اقوال کا مجموعہ ہے جو دین و دنیا کے پیچیدہ مسائل و مراحل میں مینارہ نور بن کر سامنے آتے ہیں اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ان اقوال میں عصر حاضر کے ذوق و مزاج کے مطابق زندگی کی اصلاح کا پیغام اور ایمان ویقین پیدا کرنے کا وافر سامان موجود ہے۔

غیر منقتم ہندوستان کے 31 مشاہیرامت کے بیاتوال ان کی بایر کت صحبت کا بدل ہیں جن کا مطالعہ کرتے وقت ہم خود کو ان کے روبروپا کیں گے اور دوران مطالعہ ہر قاری کو بیاحیاس ہوگا کہ بیہ بات تو میرے دل کی آ واز ہے اور میری ہی اصلاح کیلئے مجھے مخاطب کیا گیا ہے۔ کتاب ہذامیں مندرجہ اقوال موجودہ معاشرتی ظلمت اور شرور وفتن کے ماحول میں دین اور اس کے نقاضوں پڑمل پیرا ہونے کیلئے عزم وہمت کا وہ سپرٹ ہے جوانسانی جسم میں روحانی قوت کا کام دیتا ہے۔

زیر نظر کتاب میں جن مشاہیر علاء وسلحاء اہل دل کے اقوال جمع کئے گئے ہیں ان حضرات کی مختصر سوائح بھی دیدی گئی ہے۔ اکثر اکابر کے حالات حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی کتاب '' بچپاس مثالی شخضیات' سے ماخوذ ہیں جبکہ بعض حضرات کی سوائح دیگر اہل قلم کی تحریر فرمودہ ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکر یا کا ندھلوی رحمہ اللہ اور علامہ محمد شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکر یا کا ندھلوی رحمہ اللہ اور علامہ محمد ایس سے اکثر کا تعلق مدارس دیدیہ ہے۔ ان اقوال کا مطالعہ ارباب مدارس

کے علاوہ عوام انناس کیلئے بھی سرمہ بصیرت ہے۔ لاریب ابنی اصلاح اور استفادہ کی نستہ سیران مشاہمہ کراقی ال ک

لاریب اپنی اصلاح اور استفاده کی نیت سے ان مشاہیر کے اقوال کا مطالعہ نہ صرف آخرت سنوارے گا' بلکہ دنیا کوبھی خوشحال وخوشگوار بنادے گا۔

اس لئے کہ ایک مسلمان کی دنیا بھی دین پڑھمل کی برکت سے سنورتی ہے اور خیر القرون کے سنہری ادوار اور اہل دل کی تاریخ اس پڑگواہ ہے۔

الٹد تعالیٰ اس جدید کاوش کوشرف قبولیت سے نوازیں اور جمیں اسلاف کی مبارک تعلیمات پرکار بندر ہے ہوئے اپنی اصلاح کی تو فیق سے نوازیں آمین۔

تعلیمات پرکار بندر ہے ہوئے اپنی اصلاح کی تو فیق سے نوازیں آمین۔

ورالدلام

ررىلى محمد استحق غفرله

٠ ارتيج الاول ١٣٣٧ ه بمطابق ١٠ فروري ٢٠١١ ،



# فہرست عنوانا پ

|     | سيدالطا كفه حضرت حاجي اعداد التدمها جركلي             |
|-----|-------------------------------------------------------|
| LL  | ت وفراست                                              |
| ריר | نے والوں کا جواب                                      |
| ra  | ن کوئی                                                |
| ra  | ثت ا                                                  |
| ra  | وس كاعلاج                                             |
| MA  | اليت كي علامت                                         |
| L.A | ل کی دلیل                                             |
| MA  | نسى                                                   |
| MA  | تتوں سے باتیں                                         |
| ۳۷  |                                                       |
| ۳۷  | سے بیخ کی ضرورت                                       |
| rz  | میں لکنے کانسخہ                                       |
| M   | ر حضوري                                               |
| M   | م میں ملنے کا تسخہ<br>رحضوری<br>نو رکو جواب<br>ظت دین |
| M   | J 10                                                  |

| <u>ے نموراقوں</u> | ا <u>ا</u> الا                              |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Alm               | رياءكياب                                    |
| 4h.               | ساتھیوں کا احتر ام                          |
| 40                | شاگردوں کے جوتے اٹھا تا                     |
| 4A                | دعا كالرُّ                                  |
| 40                | جراًت مندی                                  |
| YY                | محبوبا شدا نداز                             |
| YY                | قراست                                       |
| 44                | خداداد بيت                                  |
| 72                | شیخ کے حکم کاادب                            |
| 46                | رضائے الّٰہی                                |
| AY                | فلسفه ومعقولات كي حيثيت                     |
| 79                | تو کل داستغناء                              |
|                   | حضرت شيخ الهندر حمدالله كے انمول اقوال      |
| 47                | مدارس اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے کا طریقہ |
| 27                | أغدُّ كاترجمه                               |
| ۷۳ ا              | حديث لدٌ و د كام فهوم                       |
| ۷۳                | ا نبیا علیبم السلام کوعوام نے نہ پہچا تا    |
| 200               | اصلاح کی خاطر سختی کرنا                     |
| ۷۵                | ايك حديث كامفهوم                            |
| ۷۵                | جیل میں رونے کا سبب مقبولیت کی فکرتھی       |
| 24                | كلمة الله بين كلمه سے كيامُر اوہے؟          |

| ۷٦         | ا يك لطيفه                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 44         | قربانی میں ایسا جانور ذبح کروجس ہے رنج طبعی ہو          |
| ∠A         | '''گاندهی کی ہے''وغیرہ کانعرہ شعارِ کفر ہے              |
| <b>4</b> A | ند ہی احکام میں ذرای ترمیم بھی ہمیں ہر گز گوار دہیں     |
| ∠9         | واردات کی مخالفت ہے ڈنیاوی ضرر ہوتا ہے                  |
| ∠9         | قصبه د بو بند پل بزول مصائب                             |
| ۸۰         | مالٹا کی زندگی میں دوسیق                                |
|            | حعزت فضل رحمٰن تننج مرادآ بإدى رحمه الله کے انمول اقوال |
| ۸۳         | آنخضرت صلی القدعلیه وسلم تعلق وعشق                      |
| ۸۳         | ا تباع سنت اوراحر ام شریعت                              |
| ۸۳         | علومر تنبه كاسبب                                        |
| ۸۳         | شریعت کے بغیر پر کھائیں                                 |
| ۸۳         | ا تباع سنت كا درجه                                      |
| ۸۳         | التباع كي معنى                                          |
| ۸۳         | التاع شريعت كى تا ثير                                   |
| ۸۵         | اذ کارواوراد ش صدیث کی پیردی                            |
| ۸۵         | ما توردعا تمي                                           |
| PA         | درود وشریف کی اہمیت                                     |
| PA         | اتباع سنت كامغبوم                                       |
| ΥA         | فنافى الرسول كامطلب                                     |
| YA         | شغل حديث                                                |

| يسط شمول قوال | فهرست عنوانات الأرا                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| PA            | صديث سے خوشی                                             |
| ۲A            | عديث پڙه هن ش توجه اليي                                  |
| ٨٧            | صديث كافيضان                                             |
| ٨٧            | حدیث وقر آن کی مزاولت کے اثرات                           |
| ٨٧            | ورس حدیث کے وقت سر وروفیض                                |
| ۸۸            | ورس حديث كي كيفيت                                        |
|               | حصرت مولا نامحمر ليعقوب نا نوتوي رحمه القدكے انمول اتوال |
| 91            | فن تعبير بيل مهارت                                       |
| 91            | پیش کوئی                                                 |
| 91"           | وہمی کا علاج                                             |
| 91            | سوکی ایک                                                 |
| 91"           | طالب علموں کوسز ا                                        |
| 91"           | تکبری بنیاد                                              |
| 97"           | عربیت میں مہارت                                          |
| 91"           | کام کی مقدار                                             |
| 91"           | چشتی ، قادری وغیر دنسبتوں کی حقیقت                       |
| 90            | كامل شيخ كي ضرورت                                        |
| 94            | ا يك مريض كاعلاج                                         |
| 4.4           | فضول خرچی اور بخل کا علاج                                |
| 94            | بےفسی                                                    |
| 94            | تربيت واصلاح كاابتمام                                    |

| يسريشموا إقه | فهرست عنوانات ۱۴۴ اللارز                        |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 94           | مُر دول كا جلانا                                |
| 9.0          | علماء پرایک اعتراض کا جواب                      |
|              | حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے انمول اقوال |
| 1+1          | ا ال علم كودصيت                                 |
| 1+1          | کھا تا میں جنے والول کے برتنوں کی واپسی         |
| 1+1          | وعظ کے مضامین                                   |
| 1+1"         | ترغيب كازياده مفيدمونا                          |
| 1+1"         | طرداصلاح                                        |
| 1+1"         | سغر سے اجتناب                                   |
| f+ f*        | لوگول کے اعتقاد سے برواہی                       |
| 1+1"         | سادگی و پےغرضی                                  |
| +1"          | راحت كانسخه                                     |
| 1+17'        | حوصلها وروسعت ظرفي                              |
| 100          | وبدبه سے چیز ستی لیرا جا ترجیس ہے               |
| 1•۵          | حقوق العبادكي اجميت                             |
| 1+4          | تهذیب کی اہمیت                                  |
| 1+4          | بچی کوز بور پہنانے کا وقت                       |
| I+Y          | بلاضرورت دوسر بے کو کام نہ کہنا                 |
| 1+4          | مجلس میں بیضنے کا طریقہ                         |
| 1•∠          | قكرمندينانا                                     |
| 1+∠          | توبرسب گناہوں کومٹادی سے                        |

| والم قراب يمان قوال | ۱۵                  | فهرست عنوانات                    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1+∠                 |                     | مت کیے پیدا ہوتی ہے              |
| 1+4                 | لريقه               | كال يكسوني حاصل كرنے كام         |
| (+A                 | <u>خ</u> کا نسخہ    | ا بني عصمت دعزت محفوظ ريك        |
| 1+A                 | £ 72.               | اہے آپ کومٹانا بڑے کام کی        |
| 1+A                 |                     | وین ود نیا کی پریشانیوں کاحل     |
| 1•٨                 |                     | تمام پریشانیوں کی برز            |
| 1+4                 |                     | اعتدال ضروری ہے                  |
| 1+9                 |                     | عورتول كي اصلاح كاطريقه          |
| 1 • 9               | ا ہے عم بیس         | اصلاح کے لئے محبت ضرور کی        |
| -                   | تكبركا ملاح         | ایک بیعت ہونے والے کے            |
| ((+                 | ئے کا طریقہ         | ونيواآ خرت كي خير حاصل كر ـ      |
| f1+                 | بھی نقصان نبیں جائے | الله تعالى تمهار ايك بييه كا     |
| 111                 |                     | ملائے دین کی تو بین کی سزا       |
| (1)                 |                     | فدمت كعظمت                       |
| 101                 |                     | اصلاح کا آ سان نصاب              |
| III                 |                     | بزرگون کافیقل                    |
| 1117                | <u> </u>            | غربت انبياء يبهم السلام كى سنه   |
| 111                 | 9.                  | ماضى كاثم اور مستقبل كى فكرنه كر |
| 111"                | ب آتی ہیں           | ایک باری کے ساتھ کی راحتر        |
| 1112                |                     | عافیت بڑی نعمت ہے                |
| 11111               |                     | بميشة سان راستدا فتيار كرو       |

| ب سيخ تمول قوال | <b>ظهرست عنوانات ۱۹</b> الأرا                 |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 110             | وعا كاطريقه                                   |
| HIM             | علم اورصحبت دونو ں ضروری ہیں                  |
| III             | كسب دنيا اورحب دنيا                           |
| 110             | پوری راحت جنت میں ہوگ                         |
| 110             | راسته کام کرنے سے کھان ہے                     |
| 110             | علم نه ہونا بھی عجیب چیز ہے                   |
| ۱۱۵             | قبولیت نماز کی نشانی                          |
|                 | علامه انورشاه کشمیری رحمه الله کے انمول اقوال |
| IIA             | ذ کرالله جنت میں بھی ہوگا                     |
| HA              | مومن عورتون کودیدار خدادندی                   |
| HP              | سورة فاتحد كى فغنيلت                          |
| 119             | عمامه نمازوں کیلئے                            |
| 114             | حنق نماز پس ا تباع سنت                        |
| 11'-            | ذ كراهمال                                     |
| 11'-            | علاقه جنت                                     |
| 111             | ج اووم واومین اعمال ہے                        |
| 1894            | عبدیت سب سے اونچامق م ہے                      |
| 144             | مطالعه کتب کی ایمیت                           |
| I P'I'          | دورحاضر کے مغسرین ک بے ضاعتی                  |
| HTT             | حق العبد                                      |
| Irr             | فقەسب سے زیادہ مشکل فن ہے                     |

| شيخ الاسلام مولا ناسيد حسين احمد مدنى رحمه القدكے انمول اقوال |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| lt'Z                                                          | بیان سیرت کا نداز           |
| 114                                                           | يحيل ايمان                  |
| 11/2                                                          | شان صحابه رضی الله عنبم     |
| 117A                                                          | تا ثير قرآن                 |
| 184                                                           | نماز اورحضور قلب            |
| IPA                                                           | شوق مدينه منوره             |
| IPA                                                           | انسانی طبع کاخاصه           |
| ITA                                                           | اسلام كي تعليم              |
| Irq                                                           | تعليم قرآن كي عظمت          |
| Ir9                                                           | استقلال کی برکت             |
| 144                                                           | بنده کا کام                 |
| 1119                                                          | ہماری ظاہری تواضع           |
| 144                                                           | اكرام مسلم                  |
| 11"*                                                          | جا مع نصیحت                 |
| 1174                                                          | معاملات کی در تنگی ضروری ہے |
| 18"4                                                          | سب فاتى الله ياتى           |
| 15"+                                                          | مارنجات نسب بيل على ہے      |
| ۱۳۱                                                           | د نیاوآ خرت کافر ق          |
| 1971                                                          | طالب خداست كيون؟            |
| 11"1                                                          | محبت کی قسمیں               |

| 100  | طريقداصلاح                                         |
|------|----------------------------------------------------|
|      | حضرت مولا نامحمد رسول خان رحمه الله کے انمول اقوال |
| IPA  | حفرت كاطرز استدلاب                                 |
| IFA  | ا قومیت کی بنیاد                                   |
| 1179 | چندنصائح                                           |
|      |                                                    |

| <u>ئے مول قوال</u> | فهرست عنوانات 19 الأناب                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1779               | علامه کشمیری رحمه اللّه کی شهادت                         |
| 1179               | انکساری                                                  |
| 10"+               | اتباع سنت                                                |
| 114                | تام كامطلب                                               |
| [(Y+               | عذاب قبر سے حفاظت کاممل                                  |
|                    | شخ الحديث مولا نازكريا كاندهلوى رحمه الله كے انمول اقوال |
| ICT                | والد كاانداز تربيت                                       |
| ۳۲                 | اخبار بني سے غرت                                         |
| ١٣٣                | اولا د کی محبت                                           |
| المايدا ا          | عدیث وفقہ ہے <sup>تعل</sup> ق                            |
| IMM                | سفارش میں حضرت مدنی رحمہ القد کامعمول                    |
| ווייר              | ا خبار بنی سے پر ہیز                                     |
| IMP                | تقریبات میں شرکت سے پر ہیز                               |
| ira                | ز ما نه طالب علمي کې اېميت                               |
| ۱۳۵                | ظلبااورمدارس                                             |
| 16.4               | ختم بخاری میں شیخ الحدیث رحمه الله کامعمول               |
| ורץ                | مظاهر مين اختلاف پرحضرت شيخ الحديث رحمه القد كاارشاد     |
| 102                | الار ا كابر كافيض                                        |
| Ira                | علم وذيانت كاعجيب واقعه                                  |
| 1019               | ا کابر کی ذکاوت                                          |
| 1009               | مولا ناادرلیس کا ندهلوی رحمه الله کی مدرسین کوفییحت      |

| مرافر الآلا | (3·1),                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| يسط ول قوال |                                                        |
| 10.         | تمن بزرگول کی عجیب حکایت                               |
| IOT         | تدريس كا دستورالعمل                                    |
| 150         | طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت                           |
| 101         | حضرت شيخ ايديث رحمه الله كاطرز تعليم اوراصول عشره      |
| 104         | مدرس کی نظر صرف الله بر ہو                             |
| 10.4        | ا کابر کااپٹی شخو اموں کوزا کہ مجھنا                   |
| 102         | اسباق میں حاضری                                        |
| IDA         | یہ ہے اخلاص                                            |
| IDA         | مال مدرسه بين احتياط                                   |
| 109         | ارباب مدارس كوشنخ الحديث رحمه الله كي نصيحت ووصيت      |
| 14+         | مدرسه کی حق تلفی کاخمیاز ه                             |
| 141         | طالب علم كانصاب                                        |
| 144         | حضرت يشخ الحديث رحمة المتدمليه كابا وضوسبق بره هنا     |
| 1412        | اوقات کی پابندی                                        |
|             | عكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمدالقد كے انمول اقوال |
| 144         | دل میں محبت یا نفرت کا القاء                           |
| 144         | حافظ قرآن كى سند متصل                                  |
| 172         | خصوصی دعا                                              |
| MZ          | تو به کی برکت                                          |
| 142         | حقوق العباوي معافى كاخدائي طريقه                       |
| PYA         | برکت کی صورتیں                                         |

| المل سيك موالقوال | ři  | فهرست عنوانات                  |
|-------------------|-----|--------------------------------|
| MA                |     | زندگی کے دوجھے                 |
| IYA               |     | تقوي كاحاصل                    |
| 144               |     | ادا يُتَكِّى شكر كا طريقه      |
| 144               |     | اميرالمونين كي حالت            |
| 179               |     | صبر وظيفه قلب                  |
| 12+               |     | صبر کے متعلق حضرت عمر کی مذہبے |
| 14.               |     | صبراور قانون فطرت              |
| 14.               |     | نجات كاراسته                   |
| 14+               | 39. | معيارى شخصيات كاتا قيامت وا    |
| اكا               |     | صورت فانی سیرت باتی            |
| 121               |     | صحابه برتقيدي بالاتر           |
| 141               |     | صحبت الل الله                  |
| 121               |     | امت مرحوم کی فضیلت             |
| 141               |     | شن مسلم                        |
| 121               |     | تعنيم اسلام                    |
| 124               |     | زندگی کیاہے                    |
| 121               |     | كا ئنات كى روح                 |
| 141"              |     | لۇ خى <u>ر</u>                 |
| 121"              |     | طلب كي ضرورت                   |
| 120               |     | علم عمل خلوص فكر               |
| 120               |     | نجات کے جاراصول                |

| يسط مول قوال | نهرست عنوانات $	au$ $	au$          |
|--------------|------------------------------------|
| 120          | عالم کے لئے ضرورت اخلاق            |
| 120          | ضرورت شكر                          |
| 140          | علم محض نا فع نبيس                 |
| 120          | مثالی اخوت                         |
| 120          | جهاوغس                             |
| 144          | اخلاق وكردار                       |
| IΖY          | ضرورت تواضع                        |
| IZY          | ضرورت فكر                          |
|              | مفتی اعظم رحمه الله کے انمول اتوال |
| 1∠9          | سنت کے تذکرے                       |
| 14           | بدعت مراجي                         |
| 149          | ا بتمام سنت                        |
| 1∠9          | مضبوط روحاني عقيده                 |
| IA•          | نقدم يربايمان                      |
| 1/4          | مغبوليت كاراسته                    |
| IA•          | فرکن لذت<br>                       |
| 1/4          | كبروعجب                            |
| 1/4          | ناراضگی حق کی علامت                |
| IA+          | تجد بیدایمان کی ضرورت              |
| IAI          | شخ کامل کی علامت                   |
| IAI          | قرب الهي كاذريعه                   |

| الم <sup>و</sup> ل سرانمول قوال | فهرست عنوانات ۲۳                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| IAI                             | لقيح نيت                                  |
| IAI                             | خشوع وخضوع                                |
| IAI                             | آ سان استخاره                             |
| IAT                             | قبولیت ثماز کی علامت                      |
| IAT                             | شب قدر میں صحابہ کرام رضی التعنہم کامعمول |
| IAT                             | حالت اعتكاف مين عنسل حج بدل               |
| IAP                             | وسيع النظرا هتمام شريعت                   |
| IAT                             | و ٹیا کی فلاح                             |
| IAP                             | اولادش برابری                             |
| IAP                             | يارسائي مين وضع قطع                       |
| IAP                             | دو تنگین گناہ باطن کے گناہ                |
| IAM                             | معاشرت كاايك ادب                          |
| IAC                             | بیوی کی دلجو ئی                           |
| IAM                             | نا فر مانی کی حقیقت                       |
| IAM                             | قناعت پیندیخلاصه تصوف                     |
| IAP                             | ظا برکی اہمیت دور فساد می <sup>ش</sup> ل  |
| IAO                             | معيار شيخ كامل                            |
| IAO                             | مناہوں ہے بیخے کانسخہ                     |
| IAO                             | قلب کے اصلی گناہعفود درگزر                |
| IAY                             | ا ہتمام استطاعت تقوی کامفہوم              |
| IAY                             | من امول کا خیال                           |
|                                 |                                           |

| ل من المواقوال | فهرست عنوانات ۲۲۲ الل                                    |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| YAL            | توبه کی حقیقتصغائر پراصرار                               |  |  |
| IAZ            | زرین جمله                                                |  |  |
| IAZ            | جھڑے کی تحوست کل سلوک                                    |  |  |
|                | حضرت مولا نامحمرالیاس کا ندهلوی رحمه انتد کے انمول اقوال |  |  |
| 19+            | علم کا جم نقاضادنیا کی گزرگاه                            |  |  |
| 141            | مبلغين كوفسيحت                                           |  |  |
| 191            | وین کومقدم رکھنے کی ہدایت                                |  |  |
| 191            | تبليغ كأحاصل                                             |  |  |
| 197            | نمازے پہلے مراقبہ علماء کا مقام ومرتبہ                   |  |  |
| 191"           | دعا كي حقيقت                                             |  |  |
| 191"           | عليم الامت كي خدمات اكابر كابا جمي تعلق                  |  |  |
| 197            | خوف استدراج عین ایمان ہے                                 |  |  |
| 197            | كبرى نحوستصوفياء كى كتب                                  |  |  |
| 191"           | . صحبت الل الله تبديغ كاانهم اصول                        |  |  |
| 190            | د يې تر قىنغس كا كىد                                     |  |  |
| 190            | ملا قات کی فضیلت اوراس کی وجه                            |  |  |
| 197            | عهد صحاب کی جھلک                                         |  |  |
| 194            | اسلاف اورہمايماني تقاضے                                  |  |  |
|                | استادالعلماء مولانا خيرمحم صاحب رحمه الله كانمول اقوال   |  |  |
| 199            | ملفوظات عليم الامت كي افا ديت                            |  |  |
| 199            | مدرسه کوخود فیل بنایا جائے                               |  |  |

| <u> الموالة بال</u> | فهرست عنوانات ۲۵ الله الله الله                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b> </b> ***        | بهاری تبحویز                                                 |
| <b> </b> ***        | مناظره میں حاضر د ماغی کی ضرورت                              |
| ľ***                | خطابت كادائره                                                |
| P+1                 | پیر کی تمین قشمیں بدعات کا دفعیہ                             |
| <b>**</b> *         | انعامات خداوندي مجامِره ومشامِره                             |
| r+ r*               | تعلق مع الله كي دولت                                         |
| f+ f*               | بعثت خاتم الانبيا وصلى الله عليه وسلم                        |
| <b>**</b> *         | نما زتخنه خداوندي                                            |
| <b>*</b> •1*        | علاج حب دنیا                                                 |
| <b>f</b> + [*′      | ز مد کی حقیقتاخلاص کی حقیقت                                  |
|                     | حضرت علا مدمحمر بوسف بنوري رحمه الله يحانمول اتوال           |
| ¥•4                 | بالهمى محبت وتعلق                                            |
| r•A                 | مدارس کے فنڈ میں اضیاط                                       |
| r+A                 | معاونین مدرسه کو بدایت جامعه بنور میا یک مثالی مدرسه         |
| r• 9                | شہرت سے نفرت                                                 |
| 11+                 | خدادادا خلاص                                                 |
| FII                 | ارباب مدارس كومدايات                                         |
| rir                 | نيوڻا وَان مِيل مدرسه كي بنياد                               |
| rir                 | مبرآ ز مااور حوصلاتكن بيسروساماني                            |
| rir                 | بلامعاوضه پژهانے والے اساتذ و                                |
| rim                 | الل وعيال كي تنها لك اور تكاليف كاابتلا ماورصبر آز ماوا قعات |

| حوصلة تمكن واقعه                                         |
|----------------------------------------------------------|
| عظيم قرباني                                              |
| بمثل استغنا مالياتي نظام مين حيرت انگيز احتياط           |
| نيبي نفرت                                                |
| دو با تول كالقين                                         |
| ماليات كاصول                                             |
| اصاغرنوازي تبليغ واصول تبليغ                             |
| غدادادصلاحيت                                             |
| حضرت بنوري رحمه الله بحثيت مهتم                          |
| حصرت بنوري رحمه الله كاانداز تربيت                       |
| محمد بوسف بنوري كے مولا ميرابيكام كردے                   |
| جماعت چھوٹ جانے پررونے کاواقعہ                           |
| علامه بنوري رحمه الله کی دیج سیت                         |
| سودی نظام کے خلاف کاوش                                   |
| مسيب الاسباب يرنظر                                       |
| نبت کے اثرات                                             |
| حعرت بی کی علمی محنت                                     |
| حعزت جي کي وفات                                          |
| حضرت جي مولا نامحمر يوسف كاندهلوي رحمه القد كانمول اقوال |
| كتاب مرايت                                               |
| ہدایت کیے ملے گ                                          |
|                                                          |

| ركي موال قدال | فهرست عنوانات ٢٧ الله                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| rr2           | عمل اور چیز وں میں فرق                                  |
| rra           | آ پ نے محنت کارخ موڑ دیا                                |
| FFA           | نماز معاشرت کی کسونی ہے                                 |
| rm            | یفتین کونماز پر لے آؤ                                   |
| trr           | التدكادهيان بناؤمحبت اورمشقت سيمهو                      |
| MAL           | ناحق كاساته شددو                                        |
| rrr           | مبجد کا دین سیکھوتماز                                   |
| ree           | نمازالله کاولی بناتی ہے                                 |
| rra           | كلمه ثما ز كا فائده                                     |
| tra           | نماز کوحضور صلی الله علیه وسلم کے طریقه پرلانے کی شرائط |
| 172           | دعا کی قبولیتغ <sup>ر</sup> و و احزاب                   |
| rra           | نماز کو بنانے کے پانچ طریقے                             |
| 7179          | خلقِ خدا کی خدمت کرنے والے بنو                          |
| tra           | ا چې خرا بې خوه زيالو                                   |
| ta-           | د وسرول کی تعطی کی تا ویل کرو                           |
| 10+           | حضورصلی انتدعلیه وسلم والی محنت زنده کرو                |
| tol           | لوگول سے اور امیر سے معاملہ کے آواب                     |
| rar           | مسجد شبوى                                               |
| ror           | نقتوں والوں کامرکزمسجدینانے کامقصد                      |
| rar           | مسيدكا يبلاكام                                          |
| raa           | ول میں اللہ کی بڑا گی                                   |

| ب سيخ نمول قوال | فهرست عنوانات ۲۸ ال                                      |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--|
| 700             | ایمان سیکھنا ضروری ہے                                    |  |
| POT             | ایمان بغیر ممل بگاڑ پیدا کرتا ہے                         |  |
| 102             | مرتے والے سے بہلاموال                                    |  |
| ro 9            | دوسراسواليقين بيدا كرنا                                  |  |
| <b>۲</b> 4+     | ورحقیقت الله ہی سب ہے بڑا ہے                             |  |
| 111             | صرف ایک بردائی دل میں جیٹھاؤ                             |  |
| 14.4            | سب بروائيان اورتعريفين الله كي طرف لوثتي بين             |  |
| 747             | اعمال كاچيزوں سے مقابلہ                                  |  |
| 777             | سب ہے برامقابلہ                                          |  |
| rym             | داخلی مقالبے                                             |  |
|                 | حضرت مولا ناشاه عبدالقاور رائيوري رحمه الله كانمول اقوال |  |
| 240             | اخلاص كاطريقه                                            |  |
| 777             | اسلاف سے محبت وعقیدت                                     |  |
| 777             | ا کابر کے طرز کی پابندی                                  |  |
| 777             | موجوده حالات طنعمومي حالت                                |  |
| MYZ             | اسلام میں تعلیم اخلاق                                    |  |
| AFT             | التدكا خليفه حضرت انسان                                  |  |
| PYA             | بهار ا کابر کا طرزعمل                                    |  |
| 144             | ا يک عجيب واقعه                                          |  |
| 1/4             | فيضان نظر                                                |  |
| 121             | طلبا كوبدايت                                             |  |

| يت شيموا اقوال | فهرست عنوانات ۲۹ الله             |
|----------------|-----------------------------------|
| 121            | منطق وفلسفه كيمتعلق نظريه         |
| 1/21           | غدائي فضل وكرم                    |
| 121            | يهاريال نعمت بين                  |
| 121            | المل تبليغ كونصيحت                |
| <b>1</b> ∠1″   | تبلیغ اور ذکرمحیت صالح کی ضرورت   |
| 121            | صحبت صالح كيثمرات                 |
| 12 M           | رضائے حق کی فکر کرنی جاہے         |
| # <u></u>      | تصوف کی حقیقت                     |
| 120            | مسائل تصوف كا مآخذ                |
| 120            | ابل بورپ کاانداز تعلیم            |
| 124            | يي ري ومصيبت باعث تواب            |
| 124            | اہل قبور کا فیض                   |
| 122            | محبت اورآ داب محبت                |
| 1/4            | ا میک غلط جمی کا از الب           |
| 122            | طلبا كيلي حسن نيت كي منرورت       |
| 1/4/4          | صوفیاء کی بیعت                    |
| MA             | ماحول کی تا ثیر<br>ا              |
| rΔA            | صحابه كرام رمنى الله عنهم كي حالت |
| 129            | ہارے اکابر کی جامعیت              |
| 1/4            | لمحات زندگی غنیمت بین             |
| 1/4 •          | تخلق انسانی کامقصد                |
|                |                                   |

جرأت ايماني كاوسيله

MAA

149

| بالرسط تموالة وال | فهرست عنوانات ۱۳۱ ا                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| PA 9              | كمال انسانيت                                            |
| t/\ 9             | قرآن وحدیث کی اہمیت شرک کی قباحت                        |
| PA 9              | مسلمانوں کی حالت زاراہل علم کوانتیاہ                    |
| 19.               | الل الله كوايذ ارساني كاوبالاتمام حجت                   |
| 19+               | ہوش میں آئےموس کائل                                     |
| 19+               | صلەرخى مرض كى علىت                                      |
| <b>19</b> 1       | طلال معيشت تقاضه ايمان                                  |
| 191               | نیک و بد کا فرقرزق حلال کی بر کت                        |
| rgi               | فریب کاری ہے بیجے قرآن کریم                             |
|                   | مفكراسلام سيد ابوالحن على ندوى رحمه القد كے انمول اقوال |
| ram               | قر آن زنده جاوید معجز ۵قر آن دولت عظیمقر آن زنده کتاب   |
| 190               | مطالعة قرآن كاطريقه قرآن كامزاج                         |
| <b>190</b>        | علامه سيد سليمان ندوى رحمه القد كامطامعه قرآن           |
| rey               | قرآن کی عالمگیریتقرآن میں تو حید کی تعلیم               |
| 194               | ائی اصلاح مقدم ہےخدافراموٹی کی سزاخود فراموثی ہے        |
| rea               | فنهم قر آن کا در دازه حکمت کاوسیع مفهوم                 |
| r99               | دعوت میں حکمتاع زقر آنی کاایک پہلو                      |
| 1000              | امت محمر بیرکی بعثت امت محمر میرکی فضیلت                |
| P**+1             | مسيحا خود بيمار ہےمعرفت اور يقين                        |
| P*+ P             | مفہوم عبادتزندگی کیا ہے؟سائل بھی اورمسئول بھی           |
| h.+ h             | موجودہ دور کا انصاف۔علم اکائی ہے                        |

| يسيح شهوبا قواب | رست عنوانات ۳۲ الل                                        | فهر      |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|--|
| b+ la.          | م کی عالمگیریت تفقه کا وسیع مغہوم                         | علم      |  |
|                 | اميرشر بعت عطاءالقدشاه بخارى رحمهالله كےانمول اقوال       |          |  |
| P**Y            | ارس کی اہمیتایک عجیب خط                                   | الما     |  |
| P=2             | بحتایک علمی نکته به رفته پرایمان                          | نف       |  |
| r•A             | وكرمعلامها قبال كوخراج تحسين                              | نگا      |  |
| r*A             | ن کی تعلیم مقدم ہے . نخالفین ہے برتاؤ                     | 79       |  |
| p=+9            | لستان کی حفاظت                                            | ţ        |  |
| 1"1"            | ثم پوشی کی تعلیم مرزا کی برز وسرائی آج زنده بھی نہیں ہنتے | ?        |  |
| P"II            | ن مزاج با جهی محبت والفت طلم ا کوجوا ب                    | اخر      |  |
| PIP             | يا كى جار چزي                                             | ون       |  |
|                 | علامه مشس الحق افغاني رحمه الله كانمول اقوال              |          |  |
| tricr           | ما فی علماال بورپ کی تا دانی شرف انسانیت                  | ائہ      |  |
| 710             | يازانها نيت                                               | ام       |  |
| MIS             | صدانسانيت اسلام ترقى ميں مانع نبيس محبت الني              | مقر      |  |
| ria             |                                                           |          |  |
| 1714            | راط متقیماشاعت اسلام                                      | مر       |  |
| 112             | م جهاد کا فائدهوقت کی قدر                                 | حکم      |  |
| MIV             | ن میں صرف ہونے وال وقت قیمتی ہے                           | 13       |  |
| MIA             | رگی متحرک ہےونیا کی حقیقت دنیا دار فانی                   | $\neg$   |  |
| 1-19            | ت زندگی کی قدرو قیمت                                      | لحا      |  |
| 1719            | ب آخرت کاز مانه جمحابه کاطرز زندگی                        | <u>ق</u> |  |

| المعدانورشاه شیری رحمداندتها کی کره عبادت الله المعدانورشاه شیری رحمداندتها کی کلاس شل المعدانورشاه شیری رحمداندتها کی دورابش الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TTA           | حضرت شنخ البندر حمدائقد تعالى كى كثرت عبادت                                 |
| المنائ کی محبت اکسیر ہے۔۔۔۔۔۔۔انجی تقریر المسلام ہے جزید کاستوط المسلام ہے جزید کاستوط المسلام ہے جزید کاستوط المسلام ہے جددی رحمہ اللہ کے انحول اقوال المسلام ہے جددی رحمہ اللہ کے انحوال اقوال ہے جسم کی جائے ہے ہے گئے ہے کہ المسلام ہے جو اللہ ہے کہ المسلام ہے جو اللہ ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TTA           | علامدانورشاه کشمیری رحمدالقدتع لی حضرت شیخ البندر حمدالقد تعالی کی مجلس میں |
| المسائح کی مجت اکسیر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rrq           | بڑی کتابیں پڑھانے کی خواہش                                                  |
| المربديرك في دالے كا دا تقد اذكار دا اشغال شرفر آن الو الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444           | تھوڑی تخواہ میں برکتاجھی تقریر                                              |
| مولانا یعقوب مجددی رحماللہ کے انمول اقوال ۱۳۵۸ مناز میں بی نہ لکنے کی وجہ اللہ کے شکایت کر نیوا لے کی مثال ۱۳۵۵ میں برطایا موجب شکر ہے ۱۳۵۸ میں بندے میں پخونیں ، سباللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے مجب بری چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h(u.+         | مشائخ کی محبت اکسیر ہےاسلام سے جزید کاسقوط                                  |
| المازی بی بی نہ گئے کی وجہ بین موالے کی شکایت کر نیوا لے کی مثال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P"(")         | شكر مدية كرنے والے كاوا قعداذ كاروا شغال ميں فرق                            |
| بر ها پا موجب شکر ہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | مولا ناليعقوب مجددي رحمه الله كانمول اقوال                                  |
| است بندگ بندے میں کی گوئیں ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے ۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Profes</b> | نمازیس جی نه لکنے کی وجہ بر حالیے کی شکایت کر نیوا لے کی مثال               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rra           | بردها یا موجب شکر ہے                                                        |
| بندگی سب سے اونی مقام ہے  کیفیت حاصل ندہونے کی بلیغ مثال استخارہ کا غلط استعال  ہم کی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو  کر گاوی ن دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو  کر گاوی ن دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو  کر گاوی ن دیکھنے مثال  سرح کی تغییر اور اس کی بلیغ مثال  سے ذیا دہ ضرور کی نامہ کر کے دیکھیے جی سے دیا دہ ضرور کی مثال  سے نیا دہ مشال دولت کی بیار کی سے تو اس سے کہنے جی سے کہنے کی سے کہنے کی سے کہنے کی سے کہنے کر سے کہنے کی سے کہن             | rra           | كسى بندے ميں كي تيبيں اسب الله تعالى كى طرف ہے ہے                           |
| کیفیت حاصل نہ ہونے کی بلیغ مثال استخارہ کا غلط استعال   ۳۲۷  کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو  سرد کی تفییر اور اسکی بلیغ مثال   ۳۳۹  سرد کی تفییر اور اسکی بلیغ مثال   ۳۵۰  ذروم اقبہ کی مثال   ۳۵۱  تروم اقبہ کی مثال   ۳۵۲  تران وہ آئینہ ہے جس کوہم بمیشہ الٹاکر کے دیکھتے ہیں   ۳۵۲  سراد کی تکھتے ہیں   ۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1774          | محبت بروی چیز ہےسلوک جمعی تمام نبیس ہوتا                                    |
| ۳۳۷ کسی کادین دیکه ناہوتو اس کی دنیا دیکھو اسکی دنیا دیکھو اسکی کادین دیکھ نے اسکا ہوتو اس کی دنیا دیکھو اسکی کسیل نہیں اور ح کی تغییر اور اسکی بلیغ مثال اسکا میں اور ح کی تغییر اور اسکی بلیغ مثال اسکا کسوٹی سب ہے زیادہ ضرور ک اسکا دکرومراقبہ کی مثال اسکا دولت کی بیماری اسکا کسیت سب بیکھ ہے اسکا کسیت سب بیکھ ہے جس کوہم ہمیشہ الٹاکر کے دیکھتے ہیں اسکا کسیل کے اسکا کسیل کے دیکھتے ہیں اسکا کسیل کسیل کسیل کے دیکھتے ہیں اسکا کسیل کسیل کسیل کسیل کسیل کسیل کسیل کسیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tala.A        | بندگی سب سے اونی مقام ہے                                                    |
| روت کی تغییر اورا کی بلیغ مثال مربی این کھیل نہیں اورا کی بلیغ مثال است میں اورا کی بلیغ مثال است میں اورا کی بلیغ مثال است کے موثی سب سے زیادہ ضروری است کی مثال است دوات کی بیماری است کی مثال است دوات کی بیماری است کی بیماری کیماری کی بیماری کی | <b>rr</b> 2   | كيفيت حاصل ندمون كي بليغ مثال استخاره كاغلط استعال                          |
| روح کی تغییراورا کی بلیغ مثال شده کی تغییراورا کی بلیغ مثال شده کی ناقدری شریعت کی کسونی سب سے زیادہ ضروری شده کی ناقدری دولت کی بیماری ناقدری مثال دولت کی بیماری شده کر در مراقبہ کی مثال دولت کی بیماری شده کی بیماری شده کر آن دو ہا تعید ہے جس کوہم ہمیشہ الٹا کر کے دیکھتے ہیں شده کا محمد میں میں کہ میں میں الٹا کر کے دیکھتے ہیں سمالی کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کھتے ہیں کا میں کا میں کی کھتے ہیں کا میں کی کھتے ہیں کا میں کی کھتے ہیں کے میں کا میں کی کھتے ہیں کا میں کھتے ہیں کا میں کھتے ہیں کے میں کا میں کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کے میں کا میں کھتے ہیں کے میں کھتے ہیں کھتے ہیں کے میں کھتے ہیں کھتے ہیں کے میں کھتے ہیں کے میں کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں کے میں کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں کے کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں کے کہتے ہیں کے کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں کے کھتے ہ                        | P72           | کسی کا دین دیکھنا ہوتو اس کی دنیا دیکھو                                     |
| خدا کی ناقدری شریعت کی سوٹی سب سے زیادہ ضروری اقدا کی ناقدری دولت کی بیماری اقدا کی مثال دولت کی بیماری است کی کھتے ہیں ہے۔ است کی جسے میں است کی میں الناکر کے دیکھتے ہیں ہیں ہے۔ الناکر کے دیکھتے ہیں ہیں است کی میں الناکر کے دیکھتے ہیں ہیں ہیں کہ میں الناکر کے دیکھتے ہیں ہیں ہیں کہ میں کہ کا کہ کھتے ہیں ہیں کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھتے ہیں کہ کا کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mm            | رونگثول کی ڈعافدا کا نام لیما ہنسی کھیل نہیں                                |
| ذکرومراقبہ کی مثالدولت کی بیاری است کے بیاری سے مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>F</b> //9  | روح کی تغییراوراسکی بلیغ مثال                                               |
| نیت سب پڑھے ہے<br>قرآن ووآ ئینہ ہے جس کوہم ہمیشہ النا کر کے دیکھتے ہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100           | خداکی تاقدری شریعت کی کسوئی سب سے زیادہ ضروری                               |
| قرآن وہ آئینہ ہے جس کوہم ہمیشہ الٹاکر کے دیکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rai           | ذ کرومرا قبه کی مثالدولت کی بیماری                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror           | ئىت سى يۇلىم                                                                |
| پاخانه جانا ضروری کام بے لیکن اسکومقصد نہیں بنایا جاسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rar           | قرآن وہ آئینہ ہے جس کوہم ہمیشہ الٹا کر کے دیکھتے ہیں                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror           | پاخاندجانا ضروری کام بے لیکن اسکومقصد نہیں بنایا جاسکتا                     |

| سرانمو اقوال<br>کے موساتوال | וטין ראי ויטין                            | فهرست عنوانات                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| ror                         | مداقت ہے                                  | اعتراف تصورسب سے بڑی                |
| ror                         | ہے خواہ کچھ ملے یانہ ملے                  | بنده کا کام غلامی و تا بعداری ۔     |
| ror                         |                                           | سنت کی بے تو قیری                   |
| ror                         | وظیفه کاراز                               | ایک بزرگ کی مثلی حکایت              |
| 200                         | نى                                        | جنازه می <i>ن شمولیت بھی رسم بن</i> |
| ror                         | ?جاتآں                                    | كلام كالمحيح مطلب كب سجه ير         |
| ۲۵۲                         |                                           | گنهگارول ہی کی ضرورت ہے             |
| <b>702</b>                  | . نكاح خلاصه و جامع عبادات                | سورهٔ والعصر کی روشنی میں           |
| ron                         | =                                         | موت ہے دحشت کوتا ونظری              |
|                             | سے اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے انمول اقوال | حضرت مولانا                         |
| ווייד                       | . کاتضرورت شیخ                            | تعلقمشامدات دانوار دبر              |
| ۳۲۲                         | کی <i>ضر</i> ورت                          | فينخ كال كي بيجان بجامره            |
| MAL                         | طمععقيقت غصه                              | حرص ام الامراضحقيقت                 |
| ייוציין                     | خقیقت حب وجاه                             | حقیقت کبرحقیقت کین                  |
| P10                         | وقا كد ب                                  | حقیقت دنیااخلاص کے                  |
| PYY                         | ورت تعلیم شیخ کی ہے بیعت اصل نہیں ہے      | حقيقت خوفاصل ضر                     |
| 744                         | ريقه                                      | قرآن شريف كى تلاوت كالم             |
| <b>747</b>                  | پدواز دهکلمات                             | محيل نمازمتفرق تفيحتير              |
| MAY                         | يكا جواب                                  | ہدایت و کمراہی ہے متعلق شبہ         |
| P79                         |                                           | روزی کمانااورانته کی یاد            |
| P79                         | اطمینان ذکرالله میں ہے                    | شدت تعنق مع الله كامطالبه           |

| يهك موال توال                                      | فهرست عنوانات ۱۳۹ الله ا                     |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| 12+                                                | ذا كرحقيقي                                   |  |  |
| 120                                                | ہر مطبع ذا کر ہے سما لک کا کمال اطاعت        |  |  |
| 1741                                               | بیوی ہے محبت معین ولایت ہے                   |  |  |
| 121                                                | ایمان کی زیادتی مطلوب ہے۔ بتو حید خالص       |  |  |
| حصرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه القد کے انمول اقوال |                                              |  |  |
| <b>12</b> 11                                       | وعظ كامنا بط.                                |  |  |
| mzr                                                | ا كابر سے اكرام كامعاملہ تصحيح تلاوت قرآن    |  |  |
| 720                                                | خلاف طبیعت امور بررنج کیسا؟                  |  |  |
| 124                                                | دا فع غم كاوظيفهمجلس علم ياوعظ كااوب         |  |  |
| 727                                                | توجدالی القد غیبت کے مفاسد                   |  |  |
| 722                                                | عزت وکمال کامعیار جنت کے اشیشن               |  |  |
| <b>72</b> A                                        | محبت الل اللهعالم آخرت كے سفر كى تيارى       |  |  |
| ۳۷۸                                                | وعظ سے نفع کا گر                             |  |  |
| 12A                                                | اصلاح ظاہر کی ضرورتاصلاح برائے واعظین        |  |  |
| r_9                                                | خدائی نارافتگی رزق میں بے برکتی کا سبب       |  |  |
| 129                                                | گناہوں کے ماتھ وظا کف با ار رہتے ہیں         |  |  |
| PZ 9                                               | بہترین طرزمعا شرتنفس وشیطان ہے بچاؤ کی ضرورت |  |  |
| P'A+                                               | ا تباع سنت کی بر کات                         |  |  |
| PA+                                                | فراخی رزق کاوطیفه علاج امراض کاوطیفه         |  |  |
| PA+                                                | تلاوت میں صحت حروف کی ضرورت                  |  |  |
| ۲۸۰                                                | نماز میں خشوع کی مثال                        |  |  |

| کے نموال قوس | فهوست عنوانات ۱۳۷ الأرال                              |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| PAI          | رزق کے اگرام کا تھم                                   |
| PAI.         | روحانی غذامقدم ہےاصلاح برائے مبلغین                   |
| ۲۸۲          | بیوی کی دلجوئی ضروری ہےاللّہ کو ناراض کرنا بے عقلی ہے |
| MAY          | دین میں کی گوارا کیوں؟ بدگمانی ہے بچو                 |
| MAM          | وصول الى الله كے ضامن دوكامالا مرفو ق الا وب          |
| MAM          | تر و آنج سنتگفر ی کا بهترین مصرف                      |
| rar .        | الل الله ول كرمع لحين                                 |
| <b>PA</b> r  | اصلاح منكراتاصلاح ظاهركي اجميت                        |
| ۳۸۵          | گناه بونے پرفورانو برکے                               |
| ۳۸۵          | عمل کیلئے طاقت کی ضرورت                               |
| ۳۸۵          | ولى التديني كاطريقهاصلاح ظاهر مقدم ب                  |
|              | حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله کے انمول اتوال     |
| ۳۸۷          | عجيب وغريب نفيحت كمال تواضع                           |
| 1"9+         | تواضع کاعقلی طور پر کون سا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے    |
| <b>179</b> • | بناو فی تواضع آخرت کاغم تمام غمول کونگل جاتا ہے       |
| 1791         | اختیاری غیراختیاری کافرقتقدیر کابهانه                 |
| rgr          | تو کل کی شرعی حقیقت مومن کواصل راحت جنت میں           |
| 797          | قلب كوذ كرالقد كيليئة فارغ ركھنے كى كوشش              |
| 797          | وقت کوغنیمت جانومومن کی کوئی چیز رائیگال نہیں         |
| 17917        | وفت کی قدر کریں شریعت اور بل صراط                     |
| rgr          | حضرت تحانوى رحمه الله ميس تواضع                       |

| 290                                                                           | صفائی معاملاتاولا دکی تربیت        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 190                                                                           | بدنظری سے بچاا ختیاری ہے           |  |  |
| re4.                                                                          | د نیا کی محبت کی دونشمیںنفس کوخطاب |  |  |
| عارف بالنَّدُوْ اكْتُرْمُحِمْ عَبِدالْحِي عار في رحمه النَّد كِالْمُولِ اقوال |                                    |  |  |
| 1799                                                                          | مشکل کوآ سان کرنے کا گروقت         |  |  |
| 1799                                                                          | نظام الاوقات پابندی وقت            |  |  |
| l*++                                                                          | سر ما بیزندگینظم او قات            |  |  |
| (Y++                                                                          | فيمتى سرماييه مختصر معمولات        |  |  |
| (°'++                                                                         | اہل وعیال ہے حسن سلوک              |  |  |
| (*+1                                                                          | ایک غطخی کاازالههت                 |  |  |
| ſ <b>′</b> •1                                                                 | رحمت خداوندی پرنظر ہمت کی قدر      |  |  |
| (**)*                                                                         | وى كاايك اوبايك مفيد وظيفه         |  |  |
| [Y+ ]*                                                                        | رجوع الى الله كاطريقه              |  |  |
| [Ye ]Y                                                                        | كام مراقبهكتن دعاكى جائے           |  |  |
| 14.4                                                                          | مروقت کی دعاایصال تُواب میں ترغیب  |  |  |
| [*e #**                                                                       | ر بیثانی کے وقت کا وظیفہ           |  |  |
| (4+ Jm                                                                        | مصائب ہے بچاؤ کاوطیفہایک اوروطیفہ  |  |  |
| (r+ (r                                                                        | وعاكييكى جائے؟عاجزى وطلب صاوق      |  |  |
| LA+ LA.                                                                       | صبروشکروائمی معمول بنانے کانسخه    |  |  |
| r-a                                                                           | الله کی محبت اسپیکام صرف           |  |  |
| r-0                                                                           | دین کیا ہے؟ بدنظری کا علاج         |  |  |
|                                                                               |                                    |  |  |

| ئے نسو <u>ل قوال</u>                           | فهرست عنوانات ۱۹۹۹ اللاب              |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Le A                                           | تشتگی اور تا کارگی کا فرق صراط متنقیم |  |
| 14.4                                           | شيطان اورنفس كا دهو كا                |  |
| P*+∠                                           | علاج نفس بتربيت اولا د كا دستورالعمل  |  |
| P+4                                            | حقوق والدين تربيت اولا د              |  |
| P*+A                                           | تر بیت ایلیه                          |  |
| ſ <b>′</b> •A                                  | دومرون سےسلوک                         |  |
| r+q                                            | خدمت خلقدر تشكّى اخلاق                |  |
| 14.4                                           | اخلاق معلوم کرنے کا طریقہ             |  |
| 14.4                                           | حسن سلوك بنوافل                       |  |
| ۱۳۱+                                           | رخصت وعزيمت                           |  |
| حضرت ڈ اکٹر حفیظ القدر حمہ اللہ کے انمول اقوال |                                       |  |
| MIL                                            | جج کے بارہ میں خصوصی تقبیحتیں         |  |
| מות                                            | ج کے سفر پرروانہ ہوتے وقت             |  |
| MD                                             | چھوٹے گنا ہول سے بھی بچئے             |  |
| MZ                                             | چندا ہم میحتیںدارو مدار خاتمہ پر ہے   |  |
| MV                                             | مېمان کی څدمت                         |  |
| MIA                                            | شكر كى حقيقتزبان ايك نعمت             |  |
| MIA                                            | التدكي بيجيان                         |  |
| MH                                             | ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے   |  |
| rri                                            | چیثم ظاہر بین اور عقل کا فرق ادراک    |  |
| mrm                                            | وین بھی اپنے ٹرزانے سے ملتا ہے        |  |
|                                                |                                       |  |

| ريائے مول لوال | الآل ,                                     | فهرست عنوانات              |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| (4,6,6,4       | ين نيس ما                                  | اولیا و کی رفاقت کے بغیر د |
|                | اقدس سينفيس الحسيني قدس سره كے انمول اقوال | حفزت                       |
| MZ             | محبت اور فدمت<br>محبت اور فدمت             | شنخ كامل كى نظر محبت       |
| MA             |                                            | محبت صالح كي ضرورت         |
| MYA            | بعلق شيخ ونت كى شفقت                       | ۔<br>حصرت نبوی رحمہ القدے  |
| rrq            | وابل بيت رضى المتعنبم كي محبت              | محبت اورمحنتصحابه          |
| rrq            | شبا                                        | حعزات حسنين رضي الندع      |
| ۳۲۹            |                                            | ایک ما لک کی اصلاح         |
| PP-            | (I)                                        | نفيحتابل علم كاا           |
| ("')""+        |                                            | بالهمى محبت وتعلق          |
| اعام           | بغلق کی ول جو کی                           | لقب ننيس كي وجهاالر        |
| اسم            | 121                                        | ذوق تصنيفتين اجم           |
| אשא            | اح                                         | آج کے شعراہجس مز           |



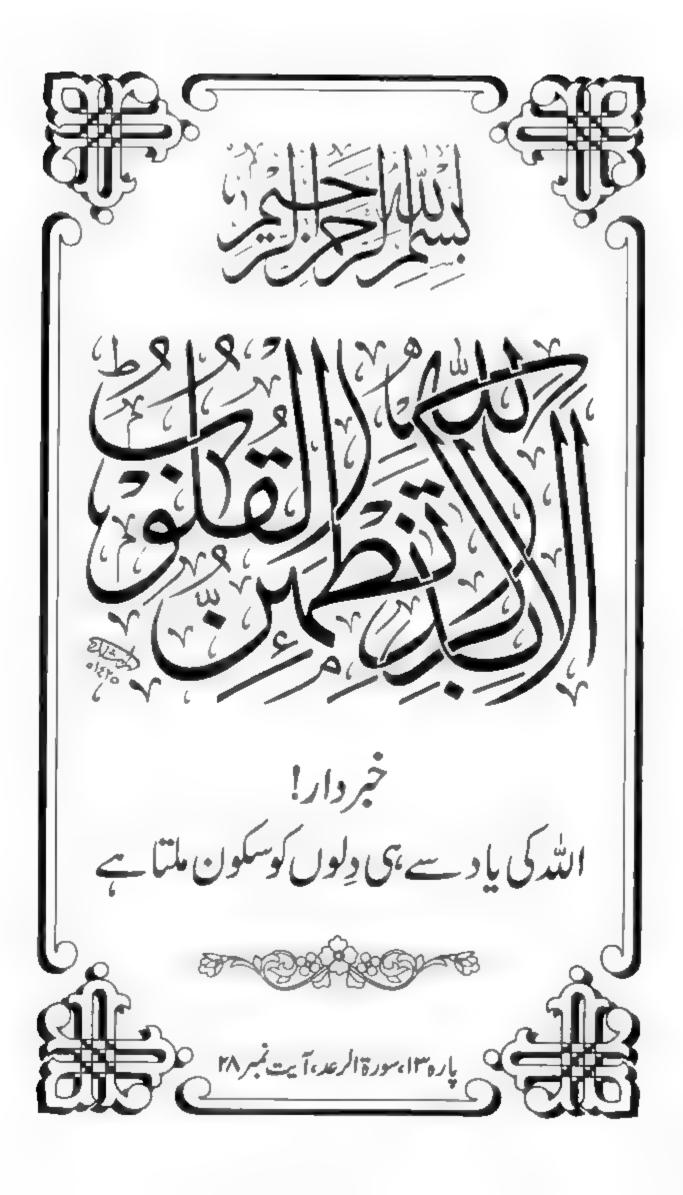



#### مختصر سوانح

# سيدالطا نفه حاجي امدا دالله مهاجر مكى رحمه الله

انیسویں صدی عیسوی میں ملک وطت جن متاز ترین اور عظیم الرتبت شخصیتوں پر فخر
کر عتی ہان ہی میں سے ایک مارینا زاور عہد آفریں شخصیت شخ المشائخ حضرت حاجی الداو
التدمها جرکی نورالتدم قد وکی ہے۔ بیز مانہ بندوستان اور بالخصوص بندوستانی مسلمانوں کی قومی
زندگی کانہایت پُر آشوب دور تھا چھ سوسال کی حکومت پر انگریز رفتہ رفتہ قابض ہوتے جارہے
سے اس میں بہادر کی وجاں بازی کا دخل کم اور فریب کاری وجعل سازی کا دخل زیادہ تھا۔
حضرت شخ المشائخ نے ان حالات سے متاثر ہو کرروحانیت اور سیاست کے امتواج کی دوسری
سے ایک ایسی جماعت قائم کی جو ایک طرف بزم علم وعرفال اور رشد و ہدایت کی دوسری
طرف جنگ و پیکار اور میدان سیاست کی شہروار تھی۔ گزشتہ پوری ایک صدی میں اس
جماعت نے اپنے علم وعمل اور اصلاح و ہدایت کے ساتھ ساتھ کے ۱۹۵ ء کے معرکہ جہادشا فی
جماعت نے اپنے علم وعمل اور اصلاح و ہدایت کے ساتھ ساتھ کی جوز بردست خد مات انجام دیں
اور سیاسی غلامی کی فضا میں وہنی آزادی کو جس طرح برقرار رکھنے کی کامیاب جدوجہد کی
ہندوستان کی تاریخ میں ایجی مثال آب ہے۔

مرض وفات میں استغراق کے ساتھ ضعف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کروٹ تک بدلنا دشوارتھا۔ اشتہاء بالکل جاتی رہی تھی۔ آخر ۱۳ جمادی الآخری کے ۱۳۱۱ھ ۱۸۹۹ء کو چہارشنبہ کے دن فجر کی اذان کے وقت چوراس سال کی عمر میں دائی اجل کو لیک کہا' جنت المعلیٰ میں مولا نا رحمت اللہ کیرانوی کے پہلو میں وفن مورے۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔ (سواغ دیو بند)

## سيد الطائفه

# حضرت حاجی امدا دالله مهما جرمکی رحمه الله کے انمول اقوال (بیان فرموده عیم الامت حفزت تفانوی رحمه الله)

### حكمت وفراست

حضرت نے ایک صاحب کے مشورہ لینے پرز مین وقف کرنے سے منع فر مایا تھا۔ بظاہرتو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک دیا گر بڑی ہی حکیمانہ بات فر مائی کہ وقف کر کے کورے رہ جاؤے اوراس کے بعد جو پریشانی ہوگی نہ معلوم اس کو ہر داشت کرسکو سے یانہیں۔

## الجصے دالوں کا جواب

حصرت نے فرمایات کہ کہ کے الجمانیں۔اگرکوئی تم ہے خودا بھے تو وہ کرنا جوایک نائی نے کیا تھاوہ قصہ یہ ہے کہ ایک نائی ہے کی شخص نے خط بنوایا۔اس نے کہا میر ہے سفید سفید بال چن دو۔اس نے ایک طرف ہے استرا چھرااور بال سامنے رکھ و بے اور یہ کہہ کر چلا دیا کہ جھکو تو بہت کام ہیں۔ چنے کی فرصت نہیں آپ کے سامنے سب رکھ دیئے ہیں آپ خود چن لیس فر مایا کہ کوئی الجھے تو سب رطب و یا بس اس کے سامنے رکھ کرالگ ہوجاؤ۔اور کام چی لگو۔ واقعی حضرت کیم سے کیسی عجیب بات فرمائی اب جب این پری کر رتی ہے۔ تب حضرت کے ارشاد کی قلب جس قدر ہوتی ہے کہ چندالفاظ جس کتی بری بات فرما گئے۔ بات یہ ہوجاؤ۔اور کام جس اور اس کے سامور ہنیں۔ کہاں اور دود کہ جس نفسانیت ضرور آجاتی ہوتا ہے بات فرما گئے۔ بات یہ ہے کہ اس قبل وقال اور دود کہ جس نفسانیت ضرور آجاتی ہوتا ہے بات فرما گئے۔ بات یہ ہے کہ اس قبل وقال اور دود کہ جس نفسانیت ضرور آجاتی ہوتا ہے کہاں جو باطل کا رد ہوتا ہے۔ نیک نیتی سے اور صدود کے اندر بیتو مامور بہ ہے۔اور ایک ہوتا ہوتی جدال بدختی سے یہ مور بنیس۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ اس برمواخذہ ہو۔

## صاف گوئی

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے۔ دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کواس سے زا کد کی ضرورت اور طلب ہوتو کہیں اور سے حاصل کرلیا جاوے۔ بیس اپنا بندہ نہیں بنا تا ہوں۔ خدا کا بندہ بنا تا ہوں۔ اگر کوئی چیز یہاں سے حاصل نہ ہو کہیں اور سے تھی کام ہونا چاہئے۔

#### شفقت

حضرت کے ذیانے میں جب سب حضرات یہاں حاضر ہوتے۔حضرت مولا نامجہ ایتھو ب جو ذرانا زک تنے جب شب میں اٹھتے تو حضرت فریاتے کہ ابھی نہیں لیئے رہو۔ جب وقت ہوگا۔ ہم خود جگا دیں گے۔ یہ شفقت ہے شخ کی۔مطلب یہ تھا کہ کام وہ کرنا چاہئے جس میں مداومت ہو سکے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طریق میں رہبر کامل کی سخت ضرورت ہے۔ ای کومولا نا فریاتے ہیں۔

#### وساوس كاعلاج

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ اگر وساوس کا ہجوم ہواور کی طرح بندہی نہ ہوں تو اس
وقت بیرمرا قبہ کرے کہ حق تعالیٰ کی کیا قدرت ہے۔ کہ دل میں کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمادی
ہیں۔ کہ دریا کی طرح امنڈ رہی ہیں اور رو کے نہیں رکتیں۔ بس اس مراقبہ سے وہ سب
وساوس مراق جمال الٰہی ہوجا کیں گے۔ واقعی عجیب بات فرمائی کہ آلہ بعد کو آلہ قرب بنادیا۔
واقعی حضرت اس فن کے امام تھے اور عجیب یہ کہ درسیات کی بھی تخصیل نہ فرمائی تھی۔ چنانچہ
حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ناخوا ندہ ہوں۔ اور جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ واردات
ہیں۔ اگر یہ کتاب وسنت کے خلاف ہوں۔ تو عمل نہ کرنا اور بچھ کو بھی اطلاع کردینا۔ تا کہ
ہیں جاگریں گا۔ اور اگر اطلاع نہ کرو گے تو تمام ہو چھتم پر ہوگا۔ اور ہیں ہری رہوں گا۔

### مقبوليت كي علامت

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کی نیک عمل کر لینے کے بعد پھر جب کی دوسرے نیک عمل کی تو فیق موتو بیاس کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول فرمالیا گیا۔ تب بی تو پھر عمل کی تو فیق نصیب ہوئی۔ ورنہ مطرود مخذول ہوتا۔ حضرت اپ فن کے اہام تھے ججہد تھے مجدد تھے، جیب وغریب تحقیقات ہوتی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت سے عض کیا کہ حضرت ذکر وشخل کرتا ہول گر پچھفع شہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بھائی ذکر جس مشخول ہواللہ التہ کرنے کی تو فیق دیدی گئی یہ کیا تھوڑ انفع ہے۔

## کمال کی دلیل

## بنفسي

حضرت فر مایا کرتے تھے کہ ہم تو اس نیت سے مرید کر لیتے ہیں کہ اگر اپنے تعلق والے پر رحمت ہوگئی تو ہم بھی اسکے ساتھ ہو جا کینگے ۔ واقعی یہ حضرات اپنے کومٹائے ہوئے ہیں۔

### دوستنوں سے باتنیں

رید حفزت کا بنی مٰداق تھا۔ فر مایا کرتے تھے کہ دوستوں سے با تیس کرنا بھی عبادت ہے۔ گرشرط بہی ہے کہ خنوص ہواور نہیت اچھی ہو۔

#### وعا

ا یک مختص نے جمعنی میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وی فر ماویں کہ میں حج کر آ وَل فر مایا کہ جس روز جہاز جانے کو ہو۔اس روز تمام دن کے لئے جھے کوتم اپنے او پر پورا اختیار دے وینا۔عرض کیا کیا ہوگافر مایا یہ ہوگا کہ نکٹ خرید کرتمہارا ہاتھ بکڑ کر جہاز میں سوار کرا دوں گا۔ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ جہازتم کو لے کر جدہ پہنچے گا اور پھر و ہاں سے مکہ ضرور جاؤ کے۔اس طرح حج ہوجائے گا اور بدوں اس کے میں تو ساری عمر دعا کرتارہوں گا۔اورتم ساری عمر تجارت کرتے رہو گے ۔بس ہو چکا تج ۔

## د نیاہے بھنے کی ضرورت

حصرت نے دنیا کی عجیب مثال دی۔ کہ دنیا سانب ہے تو اس کو وہ پکڑے جومنتر جانتا ہو۔ متابہ اس کامنتر جانتے تھے اس لئے وہ ان کومعزنبیں ہوئی۔ اور ہم منتر جانتے نہیں۔ اس لئے ہم کو اس سے بیچنے کی ضرورت ہے۔ کہ کہیں ڈس نہ لے۔ اس وارالامتحان اور دارالحزن میں بہت ہوشیار ہوکرر ہے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ذراغفلت ہوئی اوراس نے اپنا وار کمیا۔اس لئے ہرونت خداے دعا کرتا رہے۔ ڈرتا رہے اور دین کے کام میں لگار ہے اور عمر بھرای مجاہدہ میں رہے۔ کیونکہ بیدوہ راہ ہے کہ اس ہے تمام عمر بھی فراغ کی امید کرنا ہوئی ہے عقلی ہے مولا نااس کوفر ماتے ہیں \_

اندرای راه ی تراش وی خراش تا دم آخر دے فارغ مباش

## كام ميں لگنے كانسخہ

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریاہے بھی کوئی عمل کرتا ہوتو اس کوکرتا رہے۔اور ترک نہ کرے کیونکہ اول اول ریا ہوگی پھر عادت ہوجائے گی۔ اور عادت سے عبادت ہوجائے گی کیسی حکیمانہ تحقیق ہے۔ کہ مایوی کا کہیں نام ونشان نہیں ۔ سوبعض اوقات شیطان ریا کا اندیشہ دلا کرساری عمر کے لئے عمل ہے روک دیتا ہے۔ جو بڑا خسارہ ہے۔ پس عمل کرو۔ حچوڑ ومت،اخلاص کے فکر میں بھی اتنا غلونہ جا ہئے۔ کام میں گے رہو۔اگر کوتا ہی مظنون یا متحمل ہو۔ تو استغفار ہے اس کا تدارک کرلو غرض بیہ کہ کام میں لگو۔

#### غلبه حضوري

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ حضرت کی غلبہ حضور کی ہے کیفیت تھی اور بیہ حضرت کے ایک فادم خاص کہتے تھے کہ میں نے حضرت کو پاؤں پھیلا کرسوتے نہیں و یکھا۔ میں نے بچھا کہ حضرت کیا آرام مان ہوگا فرمایا کہ ارب باؤلے کوئی محبوب کے سامنے پاؤل پھیلا یا کرتا ہے اور حضرت سے ہزی اور کم بخت کا جوتا نہ پہنتے تھے خادم کے بوجھنے پرفرمایا کہ ادب یا والے میں نے جب سے خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ و یکھا ہے اور دوضہ مبارک پر سبز غلاف و یکھا ہے اور دوضہ مبارک پر سبز غلاف و یکھا ہے اور دوضہ مبارک پر سبز غلاف و یکھا ہے اور دوضہ مبارک پر سبز غلاف و یکھا ہوں۔

## چغلخو رکوجواب

ہمارے حضرت سے ای طرح ایک فخص نے کسی می لف کا قول نقل کیا کہ حضرت فلال فخص آپ کی نسبت اچھا ہے کہ اس فلال فخص آپ کی نسبت بیر کہتا ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ وہ فخص بہت اچھا ہے کہ اس نے اتنا تو لیا ظ کیا۔ کہ منہ پر کہدر ہا ہے۔ تو اس قدر بدلیا ظ نکلا کہ منہ پر کہدر ہا ہے۔ تو اس وقت وہ فخص مارے ندامت اور شرمندگی کے پانی پانی ہو گیا۔ اور اسکو پھر کبھی چغل خوری کی ہمت نبیس ہوئی۔ کیونکہ حوصد یست ہو گیا۔

#### حفاظت دین

ایک بارجبکہ حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی رحمتہ القد علیہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ القد علیہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ القد علیہ کی خدمت میں ( کم معظمہ میں) حاضر ہے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس مولو و شریف کا بلاوا آیا حضرت نے مولانا نے فرمایانا

حضرت میں نہیں جاتا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کوئے کی کرتا ہوں تو اگر میں یہاں شریک ہوگی تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ وہاں جھے شریک ہوگئے تھے حضرت حاجی صاحب نے بجائے ہرا مانے کے مولا نا کے اس انکار کی بہت تحسین فر ، کی اور فر مایا کہ میں تمہارے جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں اب و کیھئے ہیر سے زیادہ کون مجبوب اور معظم ہوگا گردین کی حفاظت ان کے اتباع ہے بھی زیادہ ضرور کی تھی اسلئے دونوں کے فاہر کی تعارض کے وقت اس کو ترجیح دی۔ واقعی حف ظت دین بڑی نازک خدمت ہے کیونکہ میں رہے ہوئی جانے میں فرق آئے۔ کہ نہ چھوٹوں کونقصان بہنچے نہ بڑوں کے ساتھ جوعقیدت ہوئی جا جاس میں فرق آئے۔

### ا تفاق کی جڑ

حضرت فر ما یا کرتے تھے کہ اتفاق کی جڑتو اضع ہے اگر ہر شخص دوسرے کو اپنے سے افضل سجھنے لگے تو پھر نا اتفاقی کی نوبت ہی نہ آوے کیونکہ نا اتفاقی اس سے تو پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے اور اس سے اپنے کو بڑھانا چا ہتا ہے سکہ ہر ان انقد کیا حقیقت فلا ہر فر مائی ہے۔

## درویش کی پیچان

حطرت نے فرمایا کہ جس درولیش پر دنیا داروں کا بچوم دیکھووہ درولیش نہیں بلکہ دنیا دارے کیونکہ المجنس یعیل الی المجنس۔

### اخلاق کی اصلاح

حضرت نے ضیاءالقلوب میں لکھا ہے کہ جب تک اضا تی کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک انسان میں وصول حق کی استعداد نہیں بیدا ہوتی نیز آ داب معاشرت میں کمی کرنا حقوق القدکوبھی ضائع کرتا ہے کیونکہ ان کا امر بھی تو القد تعالیٰ بی نے فر مایا ہے۔

#### صلاحيتون كااستعال

حفرت فرمات تھے ۔ مکات سب محمود ہیں جب کہ اپنے کل میں ہوں خواہ بظا ہرر ذیلہ کا از الد ضرور کی نہیں بھکہ انکا اہ لہ کا ٹی ہوں تو جب بیسب محمود ہیں تو مکات ر ذیلہ کا از الد ضرور کی نہیں موصوف کر سے جتی کہ بخل غصہ وغیرہ ان کے افعال متعضیہ کو ذم سے موصوف کر سے جی بی بی تو خود ملکہ بخل وغضب وغیرہ محمود ہیں جب اپنے صحح مصرف میں استعمال ہوں اس کی مثال الی ہے جسے ریل کے انجن کی اسٹیم کی کہ اگر انجن ان چ تو نقصان دیتا ہے اور اگر چلانے والا کامل ہوتو اسکو بجائے شعند اکرنے کے سیدھا کر کے اسٹیم سے کام لے گا۔ ای طرح اخلاق بی بجائے شدا کرنے کے سیدھا کر کے اسٹیم سے کام لے گا۔ ای طرح اخلاق بیں بھی اگر بجائے از ایہ کے امالہ کر بے تو وہی اسٹیم بہت مفید ہا بت ہوگا ہیں وہ نی مفید ہیں ور نہ مذموم جب خون وغیرہ اگر اطاعت میں صرف ہوں تو محمود ہیں ور نہ مذموم چن نچہ جہاد میں تو سے غصبیہ ہی بڑی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از اللہ کر دی تو جہاد میں تو جہاد میں تو سے غصبیہ ہی بڑی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از اللہ کر دیں تو جہاد میں تو سے غصبیہ ہی بڑی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از اللہ کر دیں تو جہاد میں تو سے غصبیہ ہی بڑی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از اللہ کر دیں تو جہاد میں تو سے خواز اران ضائے ایومی)



#### مختصر سوانح

# ججة الاسلام مولا نامحمة قاسم نا نوتوي رحمه الله

حضرت ممدوح کی ولا دت ۱۲۳۸ھ (۱۸۳۲ء میں اور وفات ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹ء) میں ہوئی۔ اس ۳۹ سال کی قلیل مدت میں آپ نے اسلامی اور قومی خدمت کے سلسلہ میں جو عظیم کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں وہ صدیوں کی وسعت کے تھے جنہیں ہندوستان ہی نہیں یوری اسلامی دنیا جمعی فراموش نہیں کر کتی۔

المحام میں آپ نے اپنے مرشد حضرت حاجی الدادالمذکی قیادت میں ہندوستان سے غیر ملکیوں کا قبضا تھ نے کے لئے جنگ لڑی لیکن جنگ میں شکست ہوگئی اور ملک پرانگریزوں کا اقتدار قائم ہوگیا۔اس ہے تمام ہندوست نیوں اور بالخصوص مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اور ان میں اصال کمتری کے ساتھ ایک عام ہایوی پھیل گئی۔ادھر مشینر یوں نے عیس تی اقتدار کے زیر سابیصاف صاف سیاعلان کرنا شروع کردیا کہ انگریزوں کے لئے پد ملک (ہندوستان) عیسی سے کاعطید اور امانت ہے۔اس لئے اس میں سیحی فدہب ہی کی اشاعت اور ترویج ہمارانصب العین کا عطید اور امانت ہے۔اس لئے اس میں سیحی فدہب ہی کی اشاعت اور ترویج ہمارانصب العین اور ساتھ ہی کھے بندوں ہندوستان کے تمام فداہب اور خصوصیت سے اسلام پراعتراضات اور انہا ہو کر اور انہا ہو کر اور انہا ہو کی اور ماف نظر آنے لگا کہ اگر میں دیل و نہا در ہے تو وہ وں دور نہیں کہ اور میں جن کے اور صاف نظر آنے لگا کہ اگر میں دلیل و نہا در ہے تو وہ وں دور نہیں کہ آئندہ نسلیں خواہ وہ کی بھی تو م کی ہوں خواہ اپنے افلا تی نظ م اور تہذیب و کھی سے برگا نہ میں موروں و میں گ

حضرت مولا نامحرقائم نے دارالعلوم دیو بندگوا پیےاصولوں پر قائم فرمایا جن کے تحت روز اول سے بیدورسگاہ ایک عوامی ادارہ کی پوزیشن میں نمایاں ہوئی۔ چنا نچہ حضرت والا نے اس سلسلہ میں آٹھ اصول اپنے دست مبارک سے لکھے جو دارالعلوم کے تاریخی ریکارڈ میں آج بھی محفوظ ہیں۔اور آج تک ہردور میں بانی دارالعلوم کے ان الب می اوراساس رہنما اصولوں کی پوری حف ظت ورے ہت کی جاتی رہی ہے۔ بیاصول درحقیقت دارالعلوم دیو بندکی معنوی بنیاد ہیں جن پراس کی ظاہر کی اور باطنی تغییر کھڑی ہوئی۔اور نہصرف دارالعموم کی بلکہ ان تمام مدارس ہند کی بھی اساس ہیں جو دارالعلوم دیو بند کے رنگ پر حصرت مولانا محمد قاسم صاحب اوران کے متوسلین نے قائم فرمائے۔ چنانچہ ان اصول ہشتہ گانہ پر حضرت اقدس نے سرخی بھی یہی قائم فرمائی کہ 'وہ اصول جن پر مدارس ہندہی معموم ہوتے ہیں۔'

آ خرکاریجی روح ان کے تربیت یا فتوں میں بھی راسخ ہوئی اوران کے بعدان کے شاگر د رشید حضرت شیخ الہندمویا نامحمود الحسنؒ اس قائمی فکر کے امین ہے اور ان کے بعد حضرت کے خلف الرشيد حضرت مولانا حافظ محمر احمر صاحبٌ اس كے علمي امين ہے اور ہندوستان كوآ زاد کرانے کے لئے حضرت شیخ نے رہیٹمی رومال کی تحریک اٹھائی اور پانچے برس ، لٹامیس انگریز کی قیدو بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ان کے بعدان کے ہزار ہاشا گردوں میں بھی رنگ جو ہرنمایاں ہوتا رہا۔جن میں خصوصیت ہے قابل ذکر حضرت علامہ سیدمحمد انورش و کشمیریٌ ،حضرت مولا ناحسین احمد مد في منطرت مولا نامفتي كفايت امتد د بلوگ ،حضرت مولا نا عبيدامتد سندهي ،حضرت مولا نامحمه میں عرف مولا نامنصورانصاری وغیرہم تھےجنہوں نے بلآ خرہندوستان کوآ زاد کرایا ادرانی م كاران بزرگوں كاوحدت عالم اسلام كاخواب اب تعبير كے قريب ہوتا جار ہاہے۔ آخرعمر ميں آپ نے بطور خاص اس تمنہ کا ظہر رفر مایا کہ میرادل جا ہتا ہے کہ میں پورپ پہنچ کر بتلاؤں کہ حکمت وہ بیں ہے جہےتم غدط نبی ہے حکمت سمجھ رہے ہو۔ بلکہ حکمت وہ ہے جس ہے دنیا وعقبی دونوں کے انکشافات تم پرعیاں ہو سکتے ہیں۔مباحثہ شاہ جہاں پور کا واقعہ وہ تاریخی موڑ ہے کہ اس میں حضرت نے ہندومسلمانوں کے درمیان بھوٹ ڈالنے کی انگریزی سیاست کا رخ انگریزوں کی طرف موڑ دیا۔جس کااعتراف اس دور کے ہندوز تماء نے بیا کہدکر کیا کہ بیمولوی ہے جس نے ہندوستان کی لیج رکھ لی۔ بیروش حقائق اس عظیم حقیقت کوطشت از بام کرنے کے سئے کافی ہیں کہ مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتو ک کی شخصیت ایک عالمی اور تاریخ ساز شخصیت تھی اوران کے شیخ ومرشد حصر ہے جاجی اعدادالقدر حمداللہ تعالیٰ کا یہ قول کے ''کی صدی کے بعداللہ نے مولا نامحمہ قاسم صاحب جیسی شخصیت پیدا فر مائی ہے۔اس کی عظمت واہمیت کے باب میں بلاخوف تر دیدحرف آخر قرار دیا جاسکتا ہے۔ (بچاس مثالی شخصیات)

# ججة الاسلام مولانا قاسم نا نوتو ى رحمه الله كانمول اقوال (بيان فرموده عيم الامت حفرت تقانوى رحمه الله)

## اولیاء کی خوش بوشا کی

حضرت کے پاس ایک گاؤں کا شخص ایک ٹو پی لایا جس پر گوٹ تو سرخ قند کی سخی۔ اور باریک باریک گوئے گی دھاری سلی ہوئی تھی آپ نے اپنی ٹو پی اتار کروہ ٹو پی اوڑھ کی اور فر مایا پینخوش ہوگا کہ میری ٹو پی اوڑھ کی اور فر مایا پینخوش ہوگا کہ میری ٹو پی اوڑھ کی تو پی اور فر مایا پینخوش ہوگا کہ میری ٹو پی اوڑھ کی تو پی دوسروں کے ٹو پی اوڑھ کی تو پی سے بی دل کوخوش کرنے کونبیں پہنتے بیک دوسروں کے ول خوش کرنے کونبیں پہنتے بیل ۔ پس ان حضرات کی خوش پوشا کی اور خوش لباسی صرف الباسی میں موتی ہیں۔ اسے بی حظ کے لئے نہیں ہوتی بیل ۔

### امراءاور درويشوں كافرق

اس پر حضرت کا فر مانا یا د آگیا که دنیا ہمیں بھی ملتی ہے اور امراء کو بھی مگر اتنا فرق ہے کہ ہم کوعزت کے ساتھ ملتی ہے اور ان کو ذلت کے ساتھ مگر اس استغنا کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کہ رہے بھی براہے۔

# على كرْھ كالح يرتنجره

جس وقت سرسید نے اس علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے اپنے ایک خاص

معتند کو گنگوہ بھیجا اس سے کہ حضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہے ملاقات کر کے مولا نا کو یہ پیغام پہنچائے کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود وتر تی کے لئے ایک کا لج کی بنیاو ڈالی ہے کیونکہ دوسری قومیں ترتی کر کے بہت آ ہے پہنچ چکی ہیں گرمسلمان پستی کی طرف جارہے ہیں اگر آپ حضرات نے اس میں میراہاتھ بڑایا تو میں بہت جنداہے اس مقصد میں کامیاب ہوجاؤں گا جوحقیقت میں مسلمانوں کی کامیابی ہے غرضیکہ وہ سفیر گنگوہ آئے۔اور حضرت مولا ناکے یاس حاضر ہوکر بعد سلام مسنون کے سرسید کا بیام عرض کیا حضرت مولا تا نے سرسید کا پیام س کرفر مایا کہ بھائی ہم تو آج تک مسلمانوں کی فلاح بہبوداورتر تی کا زینہ النداوررسول کی اتباع ہی میں سمجھتے ہیں مگر آج معلوم ہوا کدان کی فلاح و بہبودوتر قی کازیند اور بھی کوئی ہے تو اسکے متعلق یہ ہے کہ میری ساری عمر قال الند نتو کی و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہے اس لئے مجھے ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں اور حصرت مولانا محمر قاسم رحمته القدعليه كانام ليا كهوه ان باتول مين مبصر بين ان سے ملووہ جوفر ما تميں سے اس میں ہم ان کی تقلید کریں کے کیونکہ ہم تو مقلد ہیں تو میمصاحب حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب ہے ملے اور سرسید کا بیام دیا اور حضرت مولا نا گنگوہی ہے جو گفتگو ہوئی تھی اور اس پر حضرت مولانا نے جو جواب دیا تھا سب حضرت مولانا محمد قاسم کوسنا دیا گیا حضرت مولانا نے سفتے ہی فی البدیہ فرمایا کہ بات مدے کہ کام کرنے والے تین قتم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ نبیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے تکر عقل نہیں دوسرے وہ کہ عقل تو ہے تکر نبیت اچھی نہیں تمیسرے مید کہ زندنیت اچھی نہ عقل اور سرسید کے متعلق ہم بیتو کہ نہیں سکتے کہ نیت اچھی نہیں تمرییضرورکہیں کے کہ تقل نبیں اس لئے کہ جس زینہ ہے مسلمانوں کووہ معراج ترقی ہرلے جانا جا ہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کا سبب سمجھتے ہیں یہ ہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزلی کاباعث ہوگااں پران مصاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کمی کی شکایت حضرت نے مرسید کے اندر فر مائی ہے ای کو پورا کرنے کے لئے تو آپ حضرات کوشرکت کی دعوت دی جار ہی ہے تا کہ تھیل ہوکر مقصود انجام کو پہنچ جائے بیالی بات تھی کہ سوائے عارف کے دوسرا

## سادگی

ان حضرات میں تو نفس کا شائبہ بھی ندتھ بلکہ نہایت سادگی اور بنفسی تھی چنانچہ حضرت مولانا محمرقاسم صاحب رحمہ اللہ کی ایک لوہار نے دعوت کی گراتھ تن سے کھانے کے وقت تک زور کی بارش ہوتی رہی اور وہ سمجھ کہا ہے جس کیا تشریف لا کیں گے اس لئے نہ کھانا پکایا اور نہ بلانے آیا تو مولانا شام کوخود ہی کمبل اوڑھ کراس کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور عرض کیا کہ جس نے بارش کی وجہ سے چھسما مان بھی نہیں کیا۔ فر مایا آخر گھر کے لئے ساگ روثی تھی وہی جیھے کہ کھانیا۔ غرضیکہ ان حضرات کی کوئی بات اختیازی نہ ہوتی تھی اور بیسب انباع سنت کی برکت اور ای کا غلبہ تھا۔

## اسلام کیسے پھیلا

مخالفین کا بیاعتراض ہے کہ اسلام بر درشمشیر پھیلا ہے حضرت مو یا نامحمہ قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا خوب جواب فر مایا کہ شمشیر خود تو چلانہیں کرتی کوئی چلاتا ہے جبجی تو چلتی ہے۔ اس کا خوب جواب فر مایا کہ شمشیر چلائی تھی بس معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی

کہ جس نے شمشیر زنوں کو جمع کردیا اور وہ چیز آپ (رسول انتصلی القدعلیہ وسلم) کی محبوبیت ہے جس کا دوسرانام حسن ختق ہے اور بہتو انسانوں کا ذکر تھا گر آپ کی شان محبوبیت تو الی ہے کہ جمتہ الوواع میں جب حضور نے اونٹ قربان کیا تو ہراونٹ آ کے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور پہلے جمعے ذرج کریں تو ان جانوروں پر کونی ہوار کا اثر تھا کسی نے خوب کہا ہے ۔ مصور پہلے جمعے ذرج کریں تو ان جانوہ وہ بر کف بامید آ نکہ روز ہے بھکار خواہی آ مد ہمہ آ ہوان صحرا سرخود نہاوہ بر کف بامید آ نکہ روز ہے بھکار خواہی آ مد سیسب چھ کیا تھا تھی حضور کا عشق تھا اور جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو محبوب کے سامنے کرون جھکا کریہی کہے گئے۔

نشود نصیب وشمن که شود بلاک تیغت سر دوستال سلامت که تو نخبر آ زمائی نصیب شملی نصیبحت کی حکمت ملی

نوث: مندرجه ذیل ملفوظات الافاضات اليومية حصه ششم سے ماخوذ ہيں۔

## اہتمام فکر

اب رہا یہ سوال کہ الی باتوں پرنظر کیوکر پہنچی ہے سواس کا حقیق سب تو نفنل ہے گر ظاہری سبب اہتما م اور فکر اور ہر وقت اس میں ڈوبار ہنا ہے چنا نچے مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمتہ القدعلیہ کو جوعوم موہوب ہوئے اس میں اس اہتمام کوخ ص دخل ہے خود فرماتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھتا تھا کوئی تو لغات و کھما کوئی ترکیب وصفی نحوی وصر فی و کھما کوئی سندہی و کھما مگر میں زیادہ تراس پرغور کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا کیا ہے اور اس سے ناشی کیا ہے تو اس غور وفکر کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تھا کی فیام خاصہ موہوب فرمائے چنا نچے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَ مَنْ یُؤُمِنُ ، بِاللّٰهِ یَهٰدِ قَلْبَهُ ووسری جگہ ارشاد ہے والیہ نین جا ہدو اس کی صبح راستوں کی طرف رہبری کی جاتی ہے۔

## متقين كامفهوم

 قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس جواب کی ایک تائید قرآن ہے میری سمجھ میں آئی وہ میہ کہ سورہ والیل میں ارشاد ہے فائعًا مَنْ أعُظى وَاتَّقى وَصِدَّقَ بِالْحُسُنِي اللَّ يَعِدارِثُادِ إِوْامًا مَنْ مِ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى وَكُدُبِ بِالْحُسْنِي بِهِال صَعْتَ تَقَائِل كَاسْتَعَالَ كَيَا حَيابِ حِنَا نَجِهِ میل آیت میں اعط و کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ بحل كااستعال كيا كي ہے اور اعطاء اور بخل ميں تقابل ظاہر ہے ای طرح پہلی آيت میں کذب ہے تو دوسری میں صدق ہے اور صدق اور کذب میں بھی تقابل موجود ہے بس ای طرح کہلی آیت میں استغناء ہے تو دوسری میں اس کے مقابل کوئی مفہوم ہوتا جا ہے اور وہ واتقی ہے پس اس تقابل کی وجہ سے یہاں تقویٰ کے وہ معنی مراد ہوں گے جواستغنی کے مقابل ہوں اپس استغنا کے معنی ہیں بے فکری کے تو یہاں تقو کی کے معنی ہوں گے فکر اور کھٹک ورنہ فصاحت کے خلاف ہو گا پس معلوم ہوا کہ مقین کے وہ معنی جومولا نامحمہ قاسم صاحب نے بیان فر مائے وہ قرآن سے ثابت ہیں اب میں ان لوگوں ہے جومحض تر جمہ کے مطالعہ ہے قر آن کوحل کرنا جا ہے ہیں دریافت کرتا ہوں کے کیا وہ اس اشکال کا جواب تحضّ ترجمہ ہے کل کریکتے تھے۔ (ماخوذ از الافاضات لیومیہ )



#### مختصر سوانح

# قطلب الارشادمولا نارشيداحر كنگوبى رحمهالله

دارالعلوم ديوبندكي واغ بيل ان علمائے ربانين نے ڈال تھي جوسرايا ضوص وللبيت تھاان كاول وو ماغ لمت اسلاميه كے شاندار مستقبل كے لئے بے چين تھا۔ انہوں نے اپنے كواشاعت دین اورتروت علوم دیدید کے لئے وقف کرویا تھا۔رب العالمین نے دار العلوم اور اس کی خدمت کو مقبولیت عطا فرمائی اور اس نے ملک اور بیرون ملک کی دینی علمی ، اخلاقی اور اصلاحی جوخد مات عظیمہ انجام دی ہیں وہ بھی بھلائی ہیں جاسکتی ہیں۔ یہاں سے ہزار دل علماءاور صوفیاء پیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین ،فقہاء،مصنفین اور سلغین کا جم غفیر بھی ہے۔اور رشد و ہدایت اور تزکیه باطن کرنے والوں کی ایک کمبی جماعت بھی ہے بلکہ ان میں و ولوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور سہال کے باشندوں کی اصلاح کے لئے بےمثال قربانیاں چیش کی ہیں۔ '' کے ۱۸۵۷ء میں خانقاہ قند وی سے مردانہ دارنگل کرانگریزوں کے خلاف صف آ راء ہو گئے اوراینے مرشد حضرت حاجی ایداد الله صاحب اور دوسرے رفقاء کے ساتھ شاملی کے معرکہ جہاد میں شامل ہوکرخوب دا دوشجاعت دی۔ جب میدان جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید ہو کر گرے تو آب ان کی تغش ای کر قریب کی مسجد میں لے سکتے اور یاس بینے کر قر آن شریف کی تلاوت شروع کر دی\_معرکہ شاطی کے بعد گرفتاری کا وارنث جاری ہوا اوران کو گرفتار کر کے سہار نپور کی جیل میں بھیج دیا گیا بھر وہاں ہے مظفر تکر منتقل کر دیا گیا۔ چھے ماہ جیل میں گز رے۔ وہاں بہت سے قیدی آپ کے معتقد ہو گئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے کئی۔رہائی کے بعد کنگوہ میں آپ نے درس وقد رکیس کا سلسلہ شروع فر مایا۔199اھیں تیسرے ج کے بعد آپ نے بدالتزام کیا کہ ایک سال کے اندر اندر بوری صحاح ستافتم کردیتے تھے۔ معمول بیتھا کہ مجے ہے بارہ ہے تک طلباء کو پڑھاتے تھے آپ کے درس کی شہرت من س کرطلباء حدیث دور دور ہے آتے تھے۔ بھی بھی ان کی تعداد سر ای تک بہنے جاتی تھی۔ جن میں ہندو بیرون ہند کے طلباء شامل ہوتے تھے طلباء کے ساتھ نہایت محبت شفقت سے پیش آتے تھے۔ درس کی تقریرالیں ہوتی تھی کہ ایک عامی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ کے درس صدیث میں ایک خاص خوبی ریجی تھی کہ حدیث کے معمول کون کراس پڑمل کرنے کا شوق پیدا ہوجا تا تھا۔

حضرت گنگوی قدس سرہ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کمی قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر بیعت کا شرف حاصل کیا اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؓ نے ''سوانح عمری مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتویؒ میں لکھا ہے کہ

" جناب مولوی رشید احر گنگونی اور مولوی محمر قاسم صاحب سے ای زیانے ہے ہم سبق اور دوسی رہی ہے۔ آخر میں صدیث جناب شاہ عبد النئی صاحب کی خدمت میں پڑھی اورائی زیانے میں دونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت مائی لداداللہ صاحب وام ظلہ ہے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔" صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت می لداداللہ صاحب وام ظلہ ہے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔" چنانچا نہوں نے بڑی تیز رفآری ہے سلوک کی منزلیس مطے کرلیس اور صرف چالیس دن کی قبل مدت میں خلافت سے سرفراز ہو گئے اور گنگوہ والیس آئے کر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہ گا گا گیاں مدت میں خلافت اس دوران میں مطب ذراجیہ معاش رہا، ہزاروں افرادی اصلاح

فر مائی۔اور بڑے بڑے نامور علماءان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔اک طرح سے ان کے تلانہ ہ اور خلفاء کا ایک وسیع حلقہ بن گیا جن میں سے کئی حضرات تو رشد و ہدایت کے آفتاب و ، ہتاب بن کرچکے اور پھر ساری عمراصلاح وتر بیت مخلوق خدامیں مصروف رہے۔

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے حضرت گنگوئی کے نقد کے مقام بلندگی بناء پر'' ابوصنیفہ عصر'' کالقب دیا تھا اور وہ اپنے عہد میں اس لقب سے معروف تھے۔ اس طرح استاذ المکرّم اللم العصر علامہ محمد انور شاہ صاحب شمیری قدس سرہ جیسے بلند پایہ عالم ومحقق جو علامہ شامی گو' فقیہہ النفس'' کا مرتبہ دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ حضرت گنگوہی کو فقیہہ النفس'' فرمایا کرتے تھے۔ بہر حال حضرت کے مقام ومرتبہ اور علم وفعنل کا ٹھکا تا؟

سیبہ میں سرہ بیا سرے سے۔ بہر حال صفرت سے معام وسر شداور موس کا تھا تا ؟ حضرت نے ۹۰۸ جمادی الثانی ۱۳۲۳ ہے بروز جمعداذ ان کے بعد ۸۵ سال کی عمر میں رحلت فر مائی۔حضرت نا نوتو ک کی وفات کے بعد دارالعلوم دیو بند میں بیسب سے بڑا حادثہ تھا۔حق تعالی حضرت کے درجات بلند فر مائیں۔ (بیاس مثالی شخصیات)

# مولا نارشيداحر كنگوبى رحمه الله كانمول اقوال

(بيان فرموده حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه امتد)

## ہندوکو بیعت کرنے کامسکلہ

ا یک مخص ہندو جوا یک بزرگ ہے بیعت تھا۔ان کی وفات کے بعد وہ حفرت مولا نا کنگوہی رحمتہ القدعلیہ کی خدمت میں حضرت مولا نا کے معتقد ایک مولوی صاحب کا سفارشی یر چہ لے کر بغرض تجدید بیعت حاضر ہوا اور حضرت مولا نا ہے درخواست کی کہ جھے کو بیعت فر ماکیس ۔مولا نانے جواب میں صاف فر مادیا کہ پہلے اسلام لا وُ۔تو وہ مسلمان نہیں ہوا اور واپس چلا گیا۔اس پربعض حاضرین نے حضرت مولا تا سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فر ما لیتے تو اسلام ہے اس کو پچھ قرب ہوجا تا۔حصرت مولا نانے فر مایا کے نہیں تم اس کنہیں سمجھ سکتے۔اس کواسلام ہے زیادہ بعد ہوجا تا۔ وجہ بیرکہا کثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر و منفل میں جو یکسوئی ہوتی ہے۔اس سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے۔ جو کہ کوئی کمال مقصود نہیں \_مگر اس سے وہ ذا کر غلطی سے بیہ بھے لگتا ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے اسلام بھی شرط نہیں۔ حالا نکہ وصول ہےان چیز وں کو کوئی تعنق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہاس ہے دوسرے لوگوں کے عقا کدخراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ بعض لوگ رین خیال کرتے کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں۔اب رہا بیہ موال کدان بزرگ نے اس ہندوکو کیوں مرید کرنیا تھا۔تو بات بیہ ہے کہ جن بزرگ ہے وہ بیعت ہوا تھ۔وہ مجذوب تھےان لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ اگر نظر ہوگئی تو چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی ہاتوں پر ہوجاتی ہے اور اگر نہ ہوئی تو بڑی ہے بڑی ہات بر بھی نہیں ہوتی ۔اس لئے کہ جذب کی وجہ ہے استغراقی کیفیت ان حضرات پر غالب رہتی ہے۔ اس لئے ان کافعل جمت نہیں ۔ فر مایا کہیسی عجیب وغریب حصرت مولا نائے تحقیق بیان فر مائی یہ حضرات حکیم ہوتے ہیں۔ بیہ ہے محققانہ شان ان کی نظر حقیقت پر پہنچی ہے۔

## نے سی

فرمایا کہ امیرشاہ خان صاحب فرماتے تھے کہ مولوی مجھ یکی صاحب مرحوم سے حضرت مولانا گنگوہی نے فرم یہ کہ بھائی احمدرضا خان صاحب کے رسائل آیا کرتے ہیں کہیں سے سناؤ۔ (اس وقت حضرت کی بینائی ندر ہی تھی علی جھر) تو کوئی حق بات اگرائیس ہوگی تو مان لیس کے مولوی یکی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس میں تو گالیاں ہی گالیاں ہیں ساؤ تو! مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میں تو شایاں میں تو گالیاں ہی کہیں تو نہیں ہوگئے۔ اس پر حضرت والانے فرمایا کہ القدرے بے کہیں تو نہیں بتا کہ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے اللہ مان کے حضرت گاگوہی کی کہا ہے خان الدمان علی تھر الا بعمان علی محضرت گاگوہی کی کہا ہے خان الدمان علی تھی استخان فرمایا گیا ہے حق بات قبول کرنے میں بھی استخان فرمایا گیا ہے حق بات قبول کرنے میں بھی استخان فرمایا گاہتمام فرمایا۔

## برسول کے مجاہدات کا حاصل

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ برسوں کے مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ جھو کا گریسی ہوا تو اس کوسب بجھ حاصل ہوگیا۔لیکن آج کل تو بھول کربھی آ جائے کہ جھو حاصل ہوگیا۔لیکن آج کل تو بھول کربھی یہ خیال نہیں ہوا۔ دعویٰ ہی دعوی ہے۔ چنانچہ ذرا ذرا ہے بچے شیخ الحدیث، شیخ النفیر، شیخ اللا دب وغیرہ کہلائے جانے پرنازاں ہیں۔گرابھی تک کوئی شیخ الشرارت نہیں ہوا۔

## نورنهم

فرمایا کرنورفہم مقویٰ ہے بیدا ہوتا ہے گوزیادہ لکھاپڑھانہ ہو۔ چٹانچہ ایک مرتبہ حضرت مولا تا گئاوہی پاؤں دبوارہ ہتے ایک گاؤں کا گخص آیا۔ اس نے کہا کہ مولوی تی بڑا تی خوش ہوتا ہوگا کہ ہم پیردبوارہ ہیں۔ فرمایا کہ راحت کی وجہ ہے تو خوش ہے۔ گر بڑے ہونے کی وجہ ہے خوش نہیں تو وہ گاؤں والا کیا کہتا ہے۔ کہ مولوی جی پاؤں دبوانا تمہیں جائز ہے۔ کہا تھیک ہاوراس

گاؤں والے کی نظر کہاں بیٹی ہے۔ بیدین کی برکت ہے۔ کیونکہ یہ تقوی اور دین بھی بجیب برکت کی وکا دروین بھی بجیب برکت کی چیز ہے۔ اوراس سے نورفہم پیدا ہوتا ہے۔ حتی کہ لکھے پڑھے ہونے کی بھی اس میں قید نہیں۔

## نكاح كيلئے تعوید

ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک شخص نے آ کرغالبًا بیکہ کہ حضرت میرا نکاح نہیں ہوتا۔ آپ نے تعویذ نکھ کر دیا اور اس میں بیلکھا کہ اے القدیمی کچھ جانیا نہیں اور بیرمانیا نہیں بیر تیراغلام تو جانے اور تیرا کام بس پھر نکاح ہوگیا۔

## حنفی مسلک

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کوحضرت امام ابوصنیفہ رحمتہ القد علیہ کا ند جب حدیثوں میں ایساروشن نظر آتا ہے جیسا کہ نصف النہار میں آفاب۔ بات یہ بی ہے کہ معرفت کے لئے نہم کی ضرورت ہے۔ مگر بدنہم لوگ شب وروز معترض رہتے ہیں۔ کیونکہ بینائی تو اپی خراب ہے اور آفناب پراعتراض ہے۔

#### رعب ومدريه

میں نے بڑے بڑے اہل جاہ کو کہتے سنا ہے کہ حضرت مولا نارشیداحمہ صاحب رحمتہ القد علیہ کے سمامنے بولا نہ جاتا تھا حالا نکہ حضرت کی حالت میتھی کہ آ واز بھی بھی بلند نہ ہوتی تھی۔ ان حضرات پرکسی کااٹر نہیں ہوتا سوائے ایک ذات کے اور وہ حق تعالی کی ذات ہے۔

### ر یاءکیاہے

حضرت رحمته القدمليد في ايك شخص كوذكر جهر كي تعليم فر ما كي تواس في عرض كيا كه حضرت ال مين قورياء بهوجاوے كي - اس ليے ذكر خفى كرليا كرول فر مايا بى بال اس ميں رياء بيس ہے كه كردن جھ كاكر بدي ہے جا ہے ہو ہى رہے بهول \_ مگر ديكھنے والا سمجھے كه نه معلوم عرش وكرى كى سير كررہ ہوں ۔ بيالوح وقلم كى \_ توصاحب اظہار كانام رياء بيس ہے۔ بلكہ قصد أا ظہار كانام رياء ہے۔

## ساتقيول كااحترام

حضرتؑ کے مزان میں بے حدلطافت تھی اور ہرلطیف چیز پہندتھی گرفطری تواضع کی ہیہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحبؓ بیدل سفر کر کے گنگوہ ہنیجے اور جماعت کھڑی ہوچکتھی اورنمازشروع ہونے کوتھی کہلوگوں نے دیکھے کرخوشی ہیں کہا کہ مولا تا آ گئے مولانا آ گئے حضرت مولانا گنگوہی مصلے پر پہنچ چکے تھے بیان کر نگاہ اٹھ کر مولانا کودیکھ تومصلے ہے واپس ہوکرصف میں آ کھڑے ہوئے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ ہے نماز پڑھانے کے لئے کہا مولا ناسید تھے مصلے پر پہنچے چونکہ پیدل سفر كركے تشريف لے گئے تھے اس لئے باجامہ كے بائج ج مج سے ہوئے تھے اور ہيم گرد آلود تنظی گرغایت سادگ ہے ای ہیئت میں مصلے کی طرف چیے اور جب حضرت مولانا گنگوہی کی محاذات میں پہنچ تو مولہ نانے صف میں ہے آ گے بڑھ کراینے رومال سے پہلے پیروں کی گرد صاف کی اور پھریائجے اتارے اور فر مایا اب نماز پڑھائے اور خود واپس صف میں آ کھڑے ہوئے تو مورا نامحمر یعقوب صاحبؓ نے نماز پڑھائی حالانکہ حضرت مولا نامحمر یعقو ب حضرت کنگوئ کااس قدرا دب کرتے تھے جیسے استاد کا ادب کرتے ہیں اس کے بعد حضرت مولا تا كنگوى نے كى سے فرمايا كه جھے كواس سے بے صدمسرت ہوئى كه مولا نانے میری خدمت ہے انکارنہیں فر مایا اور قبول فر مالی سچ تو یہ ہے کہ ایسے حضرات اور ایسی جماعت نظرے نبیں گز ری چنانچے جنہوں نے عالم کی سیاحت کی ہےوہ کہتے ہیں کہ عالم میں الیں جماعت نبیں سومیں نے تو ان حضرات کو دیکھا ہے چونکہ ان حضرات کی طرز معاشرت میری آتھوں کے سامنے ہے اس لئے وہی باتیں پسند ہیں اور آج کل کے جو بیلوگ باتیں بناتے پھرتے ہیں میری نظر میں بیا یک طفل کمتب کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناسمجھ بیجے بیں اور کھیل کو د کرتے پھرتے ہیں اور پچے تو یہ ہے کہ اب تو اپنے بزرگوں سے نسبت ہونے کا نام ہی نام رہ گیا ہے گر کام ان کا ساایک بھی نہیں کرتے۔

### شاگردوں کے جوتے اٹھانا

حضرت ایک مرتبہ صدیث کا درس فر ما رہے تھے کہ صحن میں بارش آگئی۔ تو تمام طلباء کتا ہیں سے کر مکان کی طرف کو بھا گے۔ گر حضرت مولا نا سب کی جو تیاں جمع کرر ہے تھے اورا تھ کر چلنے کاارا دہ تھا کہ لوگوں نے دیکھے لیے سبحان القدان حضرات میں نفس کا تو شائبہ بھی نہ تھا بلکہ نہایت سادگی اور بے فسی تھی۔

#### دعا كااثر

ایک کیم صاحب ہیں نابینا وہلی میں اور ان کوشخیص میں کمال ہے اور یہ کم ل حفرت مورا نا گنگوی گئی کی دعا ہے ان میں پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ حفرت ہے عرض کیا تھا کہ میں نابینا ہوں اور دوسر ے طبیب تو قارورہ و کیھ کررنگ و کیھ کرز بان یا چرہ و دیھ کرم خن کی شناخت کر لیتے ہیں گر میں کوئی چیز نہیں و کیھ سکتا تو میں کیے مرض کی شناخت کر سکتا ہوں اس لئے دعا کر و بیجے کہ جھ کونبض میں کمال ہوجا و ہے کہ نبض و کیھ کر معلوم کرلیا کروں۔ چنا نچہ حضرت کی دعا ہے کہ بہی بات النظم اندر پیدا ہوگئی کہ نبض و کیھ کر مرض کوشنا خت کر لیتے ہیں اور جب وہ رزق بین کے باتھ میں ہے کہ اسباب پیدا فر ماویتے ہیں۔

#### جرأت مندي

زمانہ غدر میں حضرت گرفتار ہوئے تو بہت بخت پہرہ تھ چنا نچوا یک روزنگی تمواروں کے پہرہ کا تھم ہوا تو خاوموں کو بہت تشویش ہوئی فرمایا کہ پہلے جو نیام میں تھی وہ توا یک منٹ میں اس سے باہر ہو سکتی تھی تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہاں لئے حضرت کے قلب پر فرہ برابر بھی اثر نہیں ہوار میں رف شریعت مقدمہ پڑمل کرنے کی برکت ہے۔

#### محبوبانها نداز

فر مایا کہ جھے کو حضرت کی طرف زیادہ کشش ہے دوسرے بزرگوں کے ساتھ اضطراری ان کے کمالات کی بناء پر عقیدت ہے اور حضرت مولانا سنگوہی کے ساتھ اضطراری طور پر محبت ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں ایک محبوبا نہ ش ن معلوم ہوتی تھی چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت نے فر میا کہ میال تم بہت دنوں ہے آتے ہو گر ہم نے تمہیں کبھی کھانا نہیں کملایا اس لئے آج تمہیاری دعوت ہے دیکھئے اس سے سادگ کی کیسی عجیب و فریب شان متر شح ہوتی ہوتی ہے جو محبوبا نہ انداز کی بڑی فرد ہے۔

#### فراست

ایک فخف حفزت کے پاس آیا اور بیعت کی درخواست کی مگر حفزت نے انکار فر مادیا

اس نے بے حداصرار کیا اور رویا پیٹا مگر حفزت انکار ہی فر ماتے رہے اور بعد بیس معلوم ہوا

کہ وہ خفیہ پولیس کا افسر تھا یہ حفزت کی فراست تھی اور فراست صادقہ تھی جو کشف ہے بردھی

ہوئی ہوتی ہے چٹانچہ کشف تو تارہے ہوتا ہے بیعنی اشغال وریاضات ہے حرارت اور اس

ہوئی ہوتی ہے چٹانچہ کشف تو تارہے ہوتا ہے بیعنی اشغال وریاضات ہے حوارت اور اس

سے لطافت اور اک حاصل ہو جاتی ہے اور فراست مومن کے نور ہی ہے ہوتی ہے حفزت کی فراست کا ایک اور واقعہ یا وآیا کہ دو فحض آور کی رات کے قریب آپ کی خدمت بیس آئے

اور عرض کیا کہ بیدرہ ہیہ ہے اس کو مجاہدین سرحد کے پاس پہنچ و ہے گئر حفزت نے فرمایا کہ

نکالوان ہے ہودوں کو ، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوافر انگریز سے جوامتحان کرنے آئے

نکالوان ہے ہودوں کو ، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوافر انگریز سے جوامتحان کرنے آئے

#### خداداد ہیت

حضرت کی خداداد ہیبت کی بیہ حالت تھی کہ اگر کلام میں خود ابتدا فر ہاتے تو دوسروں کی ہمت کلام کرنے کی ہوجاتی تھی ورنہ بڑے بڑے ویسے ہی واپس ہوجاتے سے اور کہتے سے کہ ہمت نہیں ہوئی کلام کرنے کی بید خداداد بات ہوتی ہال لئے بید باتی بنائے ہیں بنتے کہ ہمت نہیں ہوئی کلام کرنے کی بید خدا کی طرف سے ہاوراصل تو بیہ کہ رعب اور بیبت میں کیا رکھا ہال گئے بندہ بن کر رہنا چا ہے خواہ رعب ہویا نہ ہواور فرعون بن کر رہنا چا ہے خواہ رعب ہویا نہ ہواور فرعون بن کرنیس رہنا چا ہے اگر چدال سے رعب ہی ہو۔

# شخ کے حکم کاادب

فر مایا کہ میں جس وقت کا نپور ہے آیا کچھ مقروض تھا تو میں نے حضرت سے دعا کے لئے عرض کیا تو حضرت سے دعا کے علاوہ شفقت کی راہ ہے استفسار فر مایا کہ مدرسہ دیو بند میں ایک تد رایس کی ملاز مت ہے اگر کہوتو تحریک کروں ۔گر جھے کو حضرت ما جی صاحب کا تھم تھا کہ اگر بھی کا نپور سے دل بردا شتہ ہوتو اور کہیں تعمق مت کرنا بلکہ تھا نہ بھون میں تیا م کرنا تا کہ القد کی مخلوق کو نفع مینیے۔

چنانچ بین نے حضرت مولانا گنگوہی ہے عرض کیا کہ حضرت کا بیار شاو ہے لیکن اگر آپ تھی ویں تواس کو بھی حضرت ہی کا تھی مجھوں گا اور میں مجھوں گا کہ حضرت کے دوختم ہیں ایک مقدم اور ایک موخر تو بیس پہلے کو منسوخ اور دوسرے کو ناتخ سمجھوں گا باتی ایک مقدم اور ایک موخر تو بیس پہلے کو منسوخ اور دوسرے کو ناتخ سمجھوں گا باتی اس وقت تو مقصود صرف و عا کرانا تھا میس کر حضرت مولانا پر ایک حالت طاری ہوگئی اور فر ما یا کر نہیں نہیں اگر حضرت کا تھی ہے تو خلاف نہ کرنا جا ہے اور بیس و عاکروں گا چنا نچہ بجمہ النہ قرض اوا ہوگی۔

## رضائے الٰہی

فرمایا کہ میں نے حضرتؑ ہے عرض کیا کہ رضا دائی کی دعا فرماد بیجئے فرمایا کہ رضا میں دائم کی قید کیسی کیونکہ رضا تو دائم ہی ہوتی ہے اور وہ راضی ہو کر پھر نا راض نہیں ہوتے سبحان القد کیسی کام کی ہات فرمائی بیرحضرات تھیم تھے کہ جو بات فرماتے تھے جامع اور مانع ہوتی تھی۔

### فليفه ومعقولات كيحيثيت

پھر فر مایا کہ بیاتو حاست نہم کی ہے پھر ایسے فخص کے بھلا فلفہ کیوں نہ معفر دین ہو۔ کیونکہ و واتو کچھ سے آچھ بچھ لے گا۔ ایسے کوڑ ھ مغزوں کے لئے تو بے شک فلسفہ پڑھنا جائز نہیں۔ ہوتی ہم تو جیسے بخاری شریف کے مطالعہ میں اجر بچھتے ہیں میر زاہداور امور عامہ میں بھی ایس ہی اجر بجھتے ہیں۔

کیونکہ اس کا شغل بھی ابقہ کے واسطے ہے اور اسکا بھی اور یہ بات بڑی قوت سے فرمائی اور واقعی موٹی بات ہے و کیھئے باغ کی رونق کے لئے جیبا کہ بھلوں کے درخت لگا نامقبول خدمت ہے و یہے ہی میٹول خدمت ہے کہ اس کی حف ظنت کے لئے کا نئے جمع کرکے باغ کے چارول طرف باڑلگا دی جائے تا کہ جانور آ کراس کو ویران نہ کرویں بس فلفہ ومعقولات کی میں مثال ہے کہ وہ کا نؤل کی باڑ ہے اور یہ خدمت بھی اس اصل خدمت سے ساتھ کھی۔

### توكل واستغناء

حضرتؓ نے جو درس حدیث کا اپنے یہاں گنگوہ میں جاری کر رکھا تھا وہ سب تو کل پرتھا چنانچہ جب وہ درس بند ہوا کیونکہ مولانا کی بینائی جاتی رہی تھی تو اس کے بعد جب بھی ماہر سے بڑی بڑی رقمیں آئیں تو مولا تانے سب واپس کر دیں کہاہ درس نہیں رہا بعض بعض لوگوں نے مولا نا کورائے بھی دی کہ حضرت میرقمیں واپس کیوں کی جاویں صاحب رقم ہے کسی دوس مے مصرف خیر کی اجازت لے کراس میں صرف فر مادیجئے گا تو حضرت نے فر مایا کہ میں لوگوں ہے کیوں ا جازت لیتا مجروں مجرحضرت حکیم الامت مظلہم العالی نے فر مایا کہ واقعی اجازت لیما تو ایک قتم کا سوال ہے اس لئے صاحب رقم کوخود جاہئے کہ وہ والیسی کے بعد پھر لکھے کہ اس رقم کو مکر رجھیجتا ہوں اور اس کو فعلال مصرف خیر میں صرف فر مایا جاوے پھر حضرت حکیم الامت دام خلاہ العالی نے فرمایا کہ ایک بارنواب محمود علی خان صاحب کوبھی لکھوایا (حضرت کے زمانیہ میں جامع مسجد تقمیر ہور ہی تھی اس کی امداد کے لئے رقم در کا رتھی ) انہوں نے مولانا کی خدمت میں تحریر فر مایا که آپ اینے کسی آ دمی سے تخمینه کرا کر جھے کو مطلع کردیجئے مرحصرت مولانانے اپنی آزاد مزاجی سے صاف تحریر فرمادیا کہ میرے یاس کوئی آ دمی نہیں اگر تخمینه کرانا ہے تو کسی انجینئر کو بھیج کر تخمینه کرالیجئے اورا نظام کے لئے کوئی اینا کارندہ بھیج دیجئے مولا نا کابس وہ نداق تھ اورسب مقتداؤل كاليمي ہونا جا ہے۔(ماخوذ از الا فاضات اليوميہ)



#### مختصر سوانح

# يشخ الهندحضرت مولا نامحمودحسن رحمهالله

آپ نے دارالعلوم میں ۱۲۹۰ ہے میں تعلیم سے فراغت حاصل کی اوراپنے استاد حضرت نانوتوی کی حیات ہی میں ۱۲۱۹ھ میں دارالعلوم کے مدرس جہارم مقرر ہوئے <u>۔ 1794ء میں جبکہ حضرت</u> تا نوتو کی کی وفات ہوئی ۔ فرط<sup>غم</sup> ہے درس ویڈ ریس کا سلسلہ ترک فرما دیا اور فرمایا کہ اب پڑھنے پڑھانے کا لطف نہیں۔ کھاس کھود کر زندگی بسر کرلیں کے اور یا داستا دہیں عمر گذار دیں گے ۔لیکن حضرت علامہ شہیر احمہ عثاني فينخ التغيير حضرت علا مه مولا نا عبيدالله سندهيٌّ مولا نا محمه رمضان منصور الصاريُّ مہاجر کامل حضرت مولانا رفع الدین صاحب کے کہنے اور دوسرے اکابر کے سمجمانے پر راضی ہوئے اور پھر سلسلہ تعلیم جاری فر مایا۔ ۱۳۰۸ھ میں آپ عبدہ صدارت مقدریس پر لئے گئے۔ اور آپ کوحضرت گنگونٹ نے اس مقدس عہدہ کے لئے چنا اور آپ کے فیوض سے علمی حلقے مستنفید ہونے شروع ہوئے۔ آ کمی ظاہری و باطنی برکات ہے دارالعلوم دیو بند کا احاطہ جالیس برس تک جگمگا تا رہا اور اس عرصہ میں ہزار ہاعلماءاس شنخ کامل کے حلقہ درس ہے آفناب و ماہتاب بن کر نکلے۔ اگرچہ بیٹل سمجے ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور بلاشبہ سمجے ہے تو یگانه د ہر علامه انور شاہ کشمیری قدس سرہ علامه مفتی کفایت الله صدر جمعیة علامے ہند حضرت اقدس مولا ناحسین احمر مدنی قدس سر وصدر المدرسین دارالعلوم و یوبند،حضرت علامه شبيرا حمرعتاني بشخ النفسير حضرت مولا ناعبيدالله سندهي بمولا نامحه ميال منصورانصاري مهاجر كامل حضرت علامه مولانا محمه ابراجيم زيد فضله صدر المدرسين دارالعلوم ديوبند، حضرت مولانا سيد فخر الدين احمر صاحب شخ الحديث دارالعلوم ديوبند زيدمجده جيسے سینکڑ وں فضلا ء واتقتیاء کوسامنے لے آتا چیخ البند کوسامنے کر لیٹا ہے۔ بیٹی ان بزرگوں کے علمی عملی کارنا ہے شیخ الہند کے تعارف کی حدثام ہیں۔جس کے ایک ایک مقدمہ کے آ کینے میں شخ الہند کی تصویر نظر آتی ہے۔ شخ کے ان تلامٰہ میں حقیقت یہ ہے ایک ایک فروامت کے برابرامت قانعہ ٹابت ہوا ہے۔ بلاشبدان علمی ستاروں کی چیک دیک ہیں شخ الہند کاعلمی وعملی نورروشن نظر آتا ہے۔اس لئے ان علمی عملی ،ا خلاقی ،حسی ،اورا عیا فی شہ دتوں کے ہوتے ہوئے کون سا واقعہ رہ جاتا ہے کہ ان چند سطور میں پچھالکھ کر ان مشاہد چیز وں کی اہمیت گھٹائی جائے۔ یاان معیاری داستانوں کوان میں کھیا دیا جائے۔ بهرحال بيه يتضيضخ البنداور بيرتفاان كاايمان وتفوي اورعلم ونضل اور دورع اورا حتیاط به چند با تیم سامنے کی گزری ہوئی ہیں اس لئے زبان قلم پر آ سنگیں اور وہ بھی بطور تذکرہ عقیدت ومحبت، ورنہ کہاں شخ کی سوانح حیات اور رفیق حالات اور کہاں ہم جیسے نا كاره\_( بهاس مثالی شخصیات )



## حضرت شيخ الهندرحمه الله كانمول اقوال

## مدارس اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے کا طریقہ

ارشادفر مایا کہ مولا نامبارک علی صاحب سابق نائب مہتم دارالعلوم دیو بند ہے مجھے بیدروایت پنجی ہے کہ حضرت بیٹی العرب والعجم مولا ناسید محمودالحن کے سامنے بید مشکل پیش کی کہ مداری عربیا اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے میں بہت سے مشکرات پیش آتے ہیں۔ لوگوں میں علم وعلماء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے وغیرہ ۔ اور چندہ نہ کریں توان مدارس کا کام کیسے چلے؟ حضرت بیٹے الہند نے فرہ یا چندہ کر وگر غربی سے ۔''

حفرت نے بیروایت نقل کر کے فریایا کہ بیہ بالکل سیح علاج ہے۔ وجہ بیہ کہ تریب اوگل سیح علاج ہے۔ وجہ بیہ کہ تریب اوگ چندہ جمع کرنے جی ۔ ان پر بایہ فاطر بھی نہیں ہوتا۔ فوش دلی کے ساتھ ویتے جی جس جس بی برکت ہی برکت ہے مگراس پر بیہ سوال ہوگا کہ غریب ہوگوں ہے چندہ سلے گا ہی کتنا؟ مقدار چندہ بہت گھٹ جائے گی گر بیہ خیال اولا تو بول غلط ہے کہ دنیا جس جمیش غریبوں کی تعداد زیادہ اور مالداروں کی کم رہی ہے۔ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہوتو کا م کوائی بیانہ پر کرو زیادہ نہ بڑھاؤ۔ کیا ضروری ہے کہ قدرت سے زیادہ باراٹھ یا جائے۔ (بولس میسم الامت سام)

#### أشأ كاترجمه

فرمایا: ایک مرتبه حضرت مولانامحمود حسن صاحب دیوبندی مراد آباد کے جدید میں آثریف لے گئے لوگوں نے وعظ کے لیے اصرار کیا۔ مولانا نے عذر کیا کہ مجھے عادت نبیں مگر لوگوں نے نہ مانا۔ آخر مولانا کھڑے ہوگئے اور صدیت فقیہ واحد اشد علی الشیطی من الف عابد پڑھی اوراس کا ترجمہ یہ کیا گہ 'ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے بھاری ہے۔' وہاں ایک مشہور عالم بھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیتر جمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی سے کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جا ترخبیں ۔ پس مولانا فورا ہی بیٹھ گئے اور فر مایا کہ بیس تو پہلے ہی کہتا تھ کہ ججھے وعظ کی لیا قت نہیں ہے گر ان لوگول نے نہیں مانا۔ خیر اب میرے پاس عذر کی دلیل ہوگئی یعنی آپ کی شہادت ۔ پھر مولانا نے اُن سے بطر زِ استفادہ پوچھا کہ فلطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں۔ انہوں فی اور فر مایا کہ اَسْمَدُکا ترجمہ اُتھی نہیں بلکہ اِضر آتا ہے۔ مولانا نے فورا فر مایا کہ حدیث وہی ہیں ہے:

مایا کہ اَسْمَدُکا ترجمہ اُتھی نہیں بلکہ اِضر آتا ہے۔ مولانا نے فورا فر مایا کہ حدیث وہی ہیں ہوان کی آواز مایا کہ اَسْمَدُکا ترجمہ اُتھی کہ بیاں بھی اضر کے معنی ہیں؟ وہ دم مین اِس کے ناز ل ہوتی ہے اور وہ جھے پر بھاری ہوتی ہے۔' کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں؟ وہ دم بخو درہ گئے۔ (اردائی ٹلا ہے سامی ہی اِس کے داروائی ٹلا ہے (اردائی ٹلا ہے اور وہ جھے پر بھاری ہوتی ہے۔' کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں؟ وہ دم بخو درہ گئے۔ (اردائی ٹلا ہے سیاس ہی اضر کے معنی ہیں؟ وہ دم بخو درہ گئے۔ (اردائی ٹلا ہے سیاس ہی اضر کے معنی ہیں؟

## حديث لدُ ود كامفهوم

حضرت مولا نا و بو بندگ نے حدیث لذ و دکی تشریح ای اصول کی بناء پر فر مائی ہے۔
لذ و و اس و واکو کہتے ہیں جو خاص طریقہ سے مریض کے حلق ہیں ڈالی جاتی ہے۔ واقعہ حدیث کا بیہ ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت سلی اللہ علیہ آلہ وسلم بیمار ہوئے ۔ صی ہرام ہیں باہم مشورہ ہوا کہ آپ کولۂ و دکیا جائے گر آنخضرت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منع فر ہایا۔

بعد ہیں اتفاقا آپ کوئٹی ہوگئی۔ صحابہ کرام نے بیدخیال کیا کہ آپ کا منع فر ہانا ایک طبعی امر ہو کہ مریض کو دوا سے کراہت ہوا کرتی ہے۔ واجب التعمیل حکم نہیں ہے اس لیے غشی کی حافت ہیں لئہ و دکر دیا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوافاقہ ہوا تو پوچھا کس کس نے جھے لذ و دکیا تھی؟

جس جس نے لڈ و دھیں شرکت کی تھی ان سب کولڈ و دکیا جائے چنا نچا ایما کردیا گیا۔

اس واقعہ میں بظاہر رسول التہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے نالفت کرنے والوں سے ابنا انتقام لینے النہ علیہ و آلہ وسلم کی عام عادت کی سے ابنا انتقام لینے کی نہتی ۔ حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ یہ کی نہتی ۔ حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ یہ کی نہتی ۔ حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ یہ کی نہتی ۔ حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ یہ کی نہتی ۔ حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ یہ کی نہتی ۔ حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ یہ

لوگ جن سے میر خالفان عمل سرز و ہوگیا ہے دنیا یا آخرت کے سی عذاب سے دوجار ندہو جائیں ۔ حضرت شیخ الہندنے دضاحت کے لیے مزید فرمایا:

''ایک ہزرگ راستہ پرتشریف لے جارہے تھے ایک مرید بیان کے ساتھ تھا۔ ایک کنویں پراُن کا گزر ہوا' جہال لوگ پانی بجررہے تھے ان بیس ایک بردھیا عورت بھی تھی' اس نے ان بزرگوں کو دیکھ کر بچھا تا شہ الفاظ ہرائی کے کہا۔ ان ہزرگ نے مُریدے کہا کہ اس کو مارو ( مرید چیرت سے دیکھا کہ اس کو انتقام نہیں لیتے اور اس وقت ایک عورت کو مارنے کے لیے فرہ رہے ہیں۔ شاید بیس ان کی بات مجھا نہیں۔ اس بیس پھے تو قف ہوا تو یہ بردھیا و ہیں گر کر مرکئی۔ ان ہزرگ نے مرید سے کہا ظالم تو نے اس کا خون کیا۔ جب اس نے وہ کمات کہ تو بیس نے دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو اس قبر سے بچانے کا میک بی راستہ تھی کہ بیس کے انتقام لے وں۔ اس لیے مارنے کو کہا تھا تم نے تا خیر کر دی جس کی وجہ سے عذا ہے نے اس کو بیکڑ لیا۔ (باس عیم الامت میں ۱۳۲۸ میں ۱۳۲۹)

## انبياء عليهم السلام كوعوام نے ند بہجانا

فرمایا: مولانا دیوبندیؒ نے قرمایا کہ بروں کو بڑے پہچانے ہیں اور چھوٹوں کو چھوٹوں کو جھوٹوں کو جھوٹوں کو چھوٹوں نے جھوٹے اور کاملین کوعوام نے نہیں بہچانا۔ای طرح انبیاء کرام کولوگوں نے کم بہچانا۔اولیاء کاملین کاتعلق بھی انبیاء کرام کیلیم السلام ہے ہوتا ہے۔اس لیے عدم خفاء ہاعث اختفاء ہوگیا۔(فوض الحمٰن مرام)

## اصلاح کی خاطر مختی کرنا

فرمایا: حضرت مولا تا دیو بندگ کی بھی آخر میں یہی رائے ہوگئ تھی کہ بعض کے لیے تشدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک معتبر فخص مجھ سے حضرت کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ متنکبرین کو تھانہ بھون بھیجنا چاہیے۔ وہاں ہی درست ہوسکتے ہیں۔ (تھانہ بھون بھیجنے سے مرادمیرے یاس بھیجنا تھا) (الافاضات الیومیہ جلد ۲۰۰۳)

سیاس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت تھیم الامت اصلاح کی خاطر دلسوزی ہے مشکیرین وغیرہم برختی فرماتے ہتھے۔ گراس تختی میں بھی دراصل شفقت پوشیدہ ہوتی تھی۔ گراس تختی میں بھی دراصل شفقت پوشیدہ ہوتی تھی۔ بقول عارف بالقد حضرت خواجہ عزیز انحس صاحب مجذوب ہے منعق صد کرم تیرا لطف بھرا عماب تھا سارے تعلقات کا وہی تو فتح باب تھا واقعی الیں تختی ہے واقعی الیں تختی ہے متعلقین اس تختی ہے متعلقین اس تختی ہے بھا گئے نہ تھے۔ بلکہ بزبانِ حال ہے کہتے ہے میں شامی کے جہ میں نہ ہرگز لاکھ ہوتو خشمگیں ساتی کے جے ہے۔ بہتر ہے ہاتی ہے ہیں ساتی میں نہ ہرگز لاکھ ہوتو خشمگیں ساتی کے جے ہے۔ بہتر ہے ہاتی ہے ہیں ساتی

## ايك حديث كامفهوم

فرمایا: ہمارے حضرت و یو بندیؒ نے فرمایا کہ حدیث: ماانا علیه و اصحابی میں لفظ ماعام ہے۔ عقائد اخلاق انجال معاشرت سیاست سب چیز ول کواور مطلب اس کا یہ کہ انتد تعالی کے نزویک ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں مقبول اور متنقیم وہی راستہ ہو جو آ کے ضرب صلی القد علیہ و آ لہوسلم کا راستہ ہو جو راستہ اس سے مختلف ہو وہ متنقیم نہیں خواہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال واخلاق سے یا حکومت وسیاست اور عام معاشرت سے ہو۔ کا دولی ۱۳۹۹ھ)

## جیل میں رونے کا سبب مقبولیت کی فکرتھی

فرمایا: حضرت مولانا دیوبندگ جس وفت مالنا بیس تشریف فرما نتھے کہ ایک روز بیٹھے ہوئے کہ ایک روز بیٹھے ہوئے کہ ایک روز بیٹھے ہوئے روز ہے کہ کھریاریا و ہوئے روز ہے تتھے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا حضرت گھبرائے ہیں؟ بیلوگ سمجھے کہ گھریاریا و آرہا ہوگایا جان جانے کا خوف ہوگا؟ فرمایا:

" میں اس وجہ ہے بیں رور ہا ہوں بلکداس وجہ ہے رور ہا ہوں کہ ہم جو پچھ کرر ہے بیں بیمقبول مجسی ہے بانہیں؟" (الافاضات اليومية ٣٣٥)

## كلمة الله ميں كلمه سے كيامُر او ہے؟

ارشاد فرمایا که ایک مرتبه طالب علی پی ایک عیسائی مناظر اگریز دیو بند آیا۔ ویو بند کے اشیشن کے قریب ایک باغ ہے وہاں اس کا قیام ہوا اور پس خبر پاکر مناظرہ کے لیے وہاں پہنچا۔ حضرت مولا تا دیو بندئ کوعلم ہوا تو خیال ہوا کہ بینا تجربہ اور عیسائی کہنہ شق 'اس لیے مناظرہ کے دوران تشریف لیے آئے' اس وقت عیسائی مناظر تقریر کر رہا تھا۔ میرے ہواب ویے کی نوبت نہ آئی تھی۔ مولا نانے مجھ نے فرمایا کہ پس گفتگو کروں گا۔ پس الگ ہوگیا۔ وہ عیسائی مناظر یہ کہدرہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کلمۃ اللہ تھے۔ مولا نانے کہ جو اس کی گئی تسمیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کوئی تنم میں داخل تھے؟ بس اس کے ہوش وجواس اُڑ گئے۔ بار بار مبی کہن جا تا تھا کہ کلمہ تھے۔ مولا نافر ماتے کوئی کلمہ تو بہت تنم کا ہوتا ہے' جب بیہ بنلا نہ سکا اوراس کی میم کلمہ تھے۔ مولا نافر ماتے کوئی کلمہ تو بہت تنم کا ہوتا ہے' جب بیہ بنلا نہ سکا اوراس کی میم کلمہ تھے۔ مولا نافر ماتے کوئی کلمہ تھے۔ مولا نافر ماتے کوئی کلمہ تھے۔ مولا نافر ماتے کوئی کلمہ تھے۔ دیا کہ مناظرہ بندی ویے سات تا تھا کہ عورتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر خلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر چلا گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر جائے گیا۔ مزاحاً فرمایا کہ بیہ ہوتے ہیں۔ مناظرہ جھوڑ کر جائے کیا گیا۔

## ايك لطيفه

ارشادفر مایا که ایک مرتبه مراد آبادا شیش پر حضرت مولانا محمود حسن صاحب کااور میرااجتماع موگیا۔ سیوم ارد کی بھی کھے حضرات تھے۔ انہوں نے جھے اور مولانا کو سیوم ارد اُتار تا چاہا میں نے اضمحلال طبع کاعذر کیا اور حضرت مولانا نے قبول فر مالیا۔ لوگوں نے میرے عذر پر کہا ہم وعظ ک ورخواست ند کریں گے جس سے اضمحلال میں تکلیف ہو۔ میں نے کہا کہ بدول وعظ کے تو جھے کو ورخواست ند کریں گے جس سے اضمحلال میں تکلیف ہو۔ میں نے کہا کہ بدول وعظ کے تو جھے کو اس کی کی روثی کھاتے ہوئے جس می شرم آتی ہے۔ اس پر حضرت نے بساختہ فرہ دیا:

اس وفت میں بہت شرمندہ ہوا اور کوئی معذرت پیش کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی گر مولا نابشاش تھے۔(الافاضات اليومية جلد ٢٥ م ١٩٩٥)

## قربانی میں ابیاجانور ذبح کروجس سے رنج طبعی ہو

ارشادفر مایا:القدت کی کے نام پر جہاں تک ہو سکے عمدہ جانور ذرج کر وجس کو ذرج کر کے کہ و سکے عمدہ جانور ذرج کر وجس کو ذرج کر کے کہ و سکے عمدہ جانور ذرج کر وجس کو ذرج کر کے تو و کھنا۔اب تو ویسا کہاں و کھے گا؟ کیکن کچھ تو مال ایسا ہوجس کو ذرج کر کے دل پر پچھ چوٹ کے جن تعالی فرماتے ہیں:

اَنُ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو ا مِمَّا تُحِبُّونَ.

'' یعنی برکا ملی می کواس دفت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کر مجبوب اشیاء کوخری ند کرو۔''
انفاق مجبوب کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے مولا نامحمود حسن صاحب نے ایک بار قربانی
کی تھی۔ آپ نے قربانی سے کئی مہینے پہلے ایک گائے خریدی اور اس کوخوب دانا کھلایا پلایا
اور عصر کے بعد جنگل میں اپنے ساتھ لے جا کر دوڑ ایا کرتے تھے۔ قربانی تک وہ اتنی تیار
ہوگئی کدار زانی کے اس زمانے میں بھی قصائی اس کی قیمت -/80روپ دے رہے تھے آئ
کی گرمولا نانے کر مانے میں تو نہ معلوم کئنی قیمت ہوتی۔ گرمولا نانے کسی کوند دی اور قربانی کے
دن ذی کیا۔ جب وہ ذیح ہوئی تو مولا نا کے دل پر اثر ہوا اور آئھوں میں آئسوآ گئے۔
کیونکہ عرصہ تک ساتھ در کھنے اور پرورش کرنے سے اس کے ساتھ محبت ہوگئی تھی۔

اس پرکوئی میہ نہ کے کہ رنج کے ساتھ ذکح کرنا تو اچھانہیں خوشی کے ساتھ ذکح کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی انتد تعالیٰ عنہا ہے رسول انتد سلی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يا فاطمه احضري اضحيتك وطيب بهانفسا.

''یعنی اے فاطمہ ''اپنی قربانی کے پاس آ کر کھڑی ہوجااوراپنے دل کوخوش کر۔'' لہذا ایسا جانو ر ذبح کرنا چاہیے جس کے ذبح سے خوشی ہوا یہ نہ ہو کہ اچھا ہوا پاپ کٹا۔''سویہ خیال غلط ہے۔ صدیث میں طیب نفس کا امر ہے۔ وہ خوش عقلی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایس انور ذرج کرے جس ہے دل کہ کہ ایس ہے انور ذرج کر ہے جس ہے دل کہ کھے بیدر نج طبعی ہے جوعظی خوش کے منافی نہیں۔ جانور ذرج کر الانعام مورۃ ذرج الانعام مورۃ ذرج الانعام مورۃ ذرج الانعام مصر ۳۳٬۳۳۳)

## '' گاندھی کی ہے'وغیرہ کانعرہ شعارِ کفر ہے

فرمایا: جب مولا نامحمود حسن مالٹا ہے تشریف لائے تو ہمبئی کی بندرگاہ پراستقبالی گروہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا۔ حضرت مولا ٹاکی موٹر چلی تو ایک دم الندا کبر کانعرہ بلند ہوا۔ اس کے بعد گاندھی جی کی جے محمطی شوکت علی کی ہے اور مولوی محمود حسن کی نے کے نعرے بلند ہوئے۔

حضرت نے شوکت علی کا دامن پکڑ کر کہا ہد کیا؟ اس پرشوکت نے پچھ خیال نہ کیا تو مضرت نے دوبارہ تخی سے فر مایا کہ اس کو بند کرو۔ اس پرشوکت علی نے کہا حضرت ہے کے معنی فنح کے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ اگر میہ بات ہے تو رام رام کہا کرو۔ اور جو پچھ محمی ہویہ شعار کفر ہے۔ (۱، فاضات الیومہ جلدہ ۳۳۳)

## ند جبی احکام میں ذراسی ترمیم بھی ہمیں ہرگز گوارہ ہیں

فر ہایا: حضرت دیو بندی بعض اعذاری وجہ ہے دہلی کے جلسے شوری میں خودتشریف نہ لے جاسکے اور ایک مولوی صاحب کے ہاتھ خط بھیجاا وریہ ہدایت فر ہائی کہ جومسکہ نہیں پیش آئے اس میں اپنا خیال صاف صاف بدوں کسی خوف اور مداہنت کے فلا ہر کر دو۔ اس وقت گائے کی قربانی کے بند کرنے پر زور دیا جارہا تھا۔ حضرت نے فر ہایا یہ مقاصد شرعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم ذہبی احکام میں اونی تصرف اور ذرای ترمیم کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ خواہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم سے جو خدمت اسلام کی بن پڑے گی کرتے رہیں گے۔ (الافاضات الیومیے جداس میں)

## واردات کی مخالفت سے دُنیاوی ضرر ہوتا ہے

بروایت حضرت مولانا دیو بندی نے نقل فر بایا کہ ایک بزرگ کومعنوم ہوا کہ فلال بزرگ اس سے ملاقات کروں وارد ہوا اس بستی میں آئے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ آئے والے بزرگ سے ملاقات کروں وارد ہوا کہ مت ملو۔ ان بزرگ نے خیال کیا کہ بند ملنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بید حدیث النفس ہے کہ ملنا چاہیے۔ ابقد کے بندہ ہیں ان کی زیارت باعث سعادت ہے۔ غرض یہ کہ وارد کی می لفت کی اور ملنے کا پھر ارادہ کیا۔ وارد میں پھرمنع کیا گیا۔ انہوں نے وارد کی پھری لفت کی اور بالآخر چل ویک اور بالآخر چل دیے۔ چند میں وجہ معلوم ہوئی کہ وارد میں جومنع کیا گیا۔ انہوں نے سے معذور ہوگئے۔ بعد میں وجہ معلوم ہوئی کہ وارد میں جومنع کیا گیا۔

اس پرفر مایا کہ وار دات کی مخالفت معصیت تونہیں گر دنیا و کی ضررضر ور ہوتا ہے۔

یہ ضرر اضطراراً تونہیں گر اختیاراً بھی مفعنی ہو جاتا ہے۔ضرر دینی کی طرف اور و واس طرح ہوتا ہے کہ کس معصیت کا وسوسہ ہوااوراس سے بچنے کے لیے کہ ہمت ہے اس کی مقاوت ہوگئی۔اس لیے اعمال میں کی مقاوت ہوگئی۔اس لیے اعمال میں کی مورتیں ہیں کہ اگر وہ عمل واجب تھا تو خسر ان ہوا اور اگر ہوگئی۔اب اس میں دو ہی صورتیں ہیں کہ اگر وہ عمل واجب تھا تو خسر ان ہوا اور اگر واجب نہا تھا حران ہوا اور اگر

## قصبه ديوبندمين نزول مصائب

فر مایا: و بو بند کے بعض او گوں کا خیال ہوا تھ کہ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے ہم او گوں پرغر بت آگئی۔ حضرت مولا نامجمود الحسن صاحب نے فر مایا کہ بیہ بات نہیں کہ مدرسہ تمہاری غربت کا سبب ہے بلکہ بات سے ہے کہ پہلے لوگ القد تق لی کے احکام کو نہیں جانے تھے تو بُڑم جس تخفیف ہوتی تھی۔ اب چونکہ تم مدرسہ کی وجہ سے احکام خداوندی کو جان گئے ہو' اور جان کر بھی عمل نہیں کرتے ہواس لیے تم پر القد تق لی کا غصہ ہے۔ اگر عمل کرو گئے گھر خوش حال ہو جاؤگے۔

اس سے بیرنہ سمجھے کہ اس سے توعلم کانہ پڑھناہی اچھا ہے۔ جالی رہنا خودا یک جرم ہے۔ اگر کسی کو کھانا کھا کر ہیضہ ہوج نے تو اس سے بیلازم نہیں کہ وہ کھانا ہی چھوڑ دے۔ (تقص الا کابرم ۲۰۱)

## مالٹا کی زندگی میں دوسیق

حضرت مولا نارحمۃ الند عدیہ ولٹا کی قید ہے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم ديوبند مين تشريف فريا تنصه علاء كابزا مجمع سايمنے تعااس وفت فر مایا که ' ہم نے تو مال ک زندگی میں دوسبق کھھے ہیں۔ (بیدالفاظ س کرسارا جمع ہمدتن گوش ہوگیں کے اس استاذ العلماء ورویش نے اُسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبت سیکھے ہیں ( کیا ہیں؟) فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنها ئیوں میں اس برغور کیا کہ یوری دینا میں مسلمان دینی اور دینوی ہر حیثیت ہے کیول تاہ ہور ہے ہیں تو اس کے دوسیب معلوم ہوئے۔ایک ان کا قرآن کوچھوڑ دینا۔ دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔اس لیے میں وہاں سے بیعزم لے کرت یا ہوں کہ اپنی یا تی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قر آن کریم کولفظا اورمعنٰ عام کیا جائے ۔ بچوں کے لیے نفطی تعییم کے مکا تب ہر نہتی میں قائم کیے جا کیں۔ برول کوعوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرای جائے اور قرآنی تعلیمات برمل کے لیے آ مادہ کیا جائے اورمسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے'' غور کیاجائے تو بیآ پس کی اڑائی بھی قرآن کوچھوڑنے بی کالازی بتیجہ ہے۔قرآن یر کسی درجه میں بھی عمل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں پہنچتی۔ (وحدت اُسعہ)



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نافضل حملن سننج مرادآ بإدى رحمه الله

مفكر اسدام سيد ابوالحسن على ند وي رحمه القد لكصتر ميں \_مولا نافضل الرحمن صاحب کے والد کا نام شاہ اہل اللہ تھا۔نسب نامہ اس طرح ہے مولا نافضل رحمنٰ بن شاہ اہل اللہ بن محمد فیاض بن برکت امتدین نو رمحمر بن عبداللطیف بن عبدالرحیم ابن محمد ( شاہ مصب ح ا بعاشقین ) صدیقی ملانوی ثم مراد آبادی ٔ حدیث میں بلندیا بیا براے عالی سند' طویل العمر اورا بینے زیانہ کے صاحب مقامات و کرامات اولیاءا بقد میں سے تھے ان کا وجود با جوداس دوراً خریس اسلام کیلئے شرف وعزت کا باعث تھا۔ ۱۲۰۸ ھیں ملاواں میں پیدا ہوئے ۔مولا نا نور بن انوارانصاری فرنگی تحلی اور دوس ہے علمائے لکھنو ہے در سیات یز هیس به پهرمولا ناحسن علی مکھنوی محدث کی رفاقت میں و بلی کاسفر کیا اورش وعبدالعزیز' شاہ نید م علی اور شاہ محمد آ فہ قل رحمۃ اللّٰہ علیہم اور دوسر ہے مشائخ کیار ہے ملہ قات کی اور ان کی صحبت حاصل کی ۔اس سفر میں آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز ہے حدیث مسلسل مالا ولیۃ اورمسلسل بالحبۃ کی سند لی اور سحیح بنی ری کے پہلے دھے کی ساعت ک' بھر وطن واپس آ گئے اور پچھے صد تیں م کیا۔شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات کے بعد دوبارہ دبلی کا سفر کیا اور ان کے نوا سے شاہ اتخل رحمۃ اللہ علیہ ہے صحاح سنہ کا درس لیا اور مدت تک حضرت شاه محمد آ فاق رحمه القد کی محبت میں رہ کر طریقت کی تعلیم حاصل کی اورعلم و معرفت میں بلندمقام پیدا کیااورا جازت وخلافت ہے مشرف ہوئے۔ میں نے اپنے زمانہ میں جن علماء ومث کُخ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ان میں تکسی کوسٹن نبوی اور رسول انتدسلی انتدعلیہ و "لہ وسلم کی چیال ڈھال اور طور وطریق کا آپ

ے زیادہ جاننے وا اِنٹیں و یکھا چھوٹے ہے چھوٹے معاملہ میں آپ طریق نبوی ہے انحراف پیندنبیں کرتے تھے۔ ورع واحتیاط قناعت داستغنا' بذل وسخااور زہدو کرم میں آپ فروفرید تھے ،ں کوجمع رکھنا اور فقرو فاقہ ہے ڈرنا آپ نہیں جانتے تھے ہزارول رو بیہ خدمت میں آئے اور آپ ای دن لوگوں میں تقلیم کردیتے میہ پیندنہیں کرتے تھے کہ روپیہ بیبیہ پر کوئی رات ً مز رہے مہنتے اور کھانے میں کوئی تکلف اور اہتم منہیں تھ' علاء کے خصوصی ل س کے یا بندنبیں تھے' قول حق میں کسی کالحاظ نبیس کرتے تھے' خواہ وہ کیسا ہی ظ لم و جابر كيول نه بهو'علم عمل' زيد و ورع' شجاعت دكرم' جلالت ومهابت امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں اپنے معاصرین میں فاکق اورممتاز نظر تے ہتھے۔

متوسط درمیانه قد' دا زهمی حجبوژ دی گئی تھی لیکن حجبو ٹی تھی' مسجد میں نماز پڑھاتے اور اس کے ایک حجرے میں قیام فرمات 'اپنے ساتھیوں اور رفقاء وخدام کے کاموں میں حصہ لیتے اور ان کا ہاتھ بٹائے ' آپ کا لہاس عام آ دمیوں کا سا ہوتا' ظہر ہے چیشتر اورظہر کے بعداورا کٹرعصر کے بعد بھی قرآن تھیم اور حدیث شراف کا درس ویتے میں نے آپ سے مسلسل بالاوليداورمسسل بالجبة كي سندلي اورضيح بني ري كالتيجية حصيه سناية آپ خود بي صدیث کی قر<sup>ان</sup>ت فر مات تھے اور احادیث پر تقریر فر ماتے تھے جہاں تک آپ کے کشف وکرا مات کا تعلق ہے وہ صد تو اثر کو پہنچ گنی ہیں اور اس ہورے میں اوریا ء متقد مین میں بھی حصرت سید نا عبدالقا در جیلانی رحمدا بقد کے ملا وہ اور کوئی نظیر نبیس متی ۸ رئیج الاول ۱۳۱۳ هیس عیخ مرادآ با دیس و فات یائی اورمرادخاں کے متمبر ہے میں فن ہوئے۔(از کتاب تذکرہ کنج مراد آبادی)

# حضرت مولا نافضل حملن سنج مرادآ بادی رحمه الله کے انمول اقوال

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم سي تعلق وعشق

نواب نور الحسن خان مرحوم لکھتے ہیں: ایک صاحب نے دو کہ ہیں تصوف کی حضرت قبلہ کی خدمت میں چیں گھٹے ہیں: ایک صاحب نے دو کہ ہیں تصوف کی معرف کے معرف کی تبدیل کے جس کوئی کہ ب تصوف کی نہیں دیکھتا 'اور میرادل خود تصوف ہے اور میراتصوف یہ ہے پھرسورہ مزمل کی پہلی آیت پڑھ کر ترجمہ فرمایا اور شعرفعت کا پڑھا۔

تر ہوئی باران سے سوکھی زمین کیجی سے رحمة للعالمین

### انتاع سنت اوراحتر ام تنريعت

اس عشق ومحبت ذوق وشوق کے باوجوداس درجہ کا اتباع سنت اوراحتر ام شریعت تھا کہ مبصر اور صاحب نظر دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس درجہ کا تنبع سنت ہم نے اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان دوچیز ول کا بجتاع ایب نا درونا یا بہے کہ کہنے والول نے بہت پہلے کہا ہے در کئے جام شریعت ور کئے سندان عشق ہم ہم ہوسنا کے ندا ند جام وسنداں بنتن سندان عشق ہم شریعت 'کے اجتماع کا اس دور کئی میں بہترین مولانا کی زندگی' سندان عشق' اور' جام شریعت 'کے اجتماع کا اس دور تخریمیں بہترین مولانا ہے۔

#### علومر تنبه كاسبب

مولوی بخبل حسین صاحب لکھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور نے کون سامل عمدہ فرمایا ہے کہاس درجہ کو پہنچ ارش د ہوا کہ'' سنت رسول صلی القدملیدوآ لہ دسلم پڑمل کرنے ہے''

## شریعت کے بغیر پھوہیں

فرمایا که غوث ہویا قطب جوخلاف شرع کرے وہ کچھ بھی نہیں

#### انتاع سنت كادرجيه

نواب نورالحن خان صاحب لکھتے ہیں' حضرت ؓ نے قرہ یا کہ اتباع سنت یہی غو می**ں ا**ور قطبیت ہے۔

#### انتاع کے معنی

ایک جلسی بدارش و جواکه فاتبعو می یحببکم الله اس کاتر جمه کبو کهرخود بی فره یا که ایماری چال چلو تب پیارکرے گا اللہ تم لوگول کو۔

## ا تباع شریعت کی تا ثیر

مودا ناسید محمطی کیسے ہیں مش کے تصور شیخ کی بھی تعلیم کرتے ہیں اور اس کونہایت موثر اور مہل ترین راہ بتاتے ہیں گربی رے حضرت مرظلیم ادو کی بسبب کم ل احتیاط کے اس کی تعلیم نہیں فرماتے ہیں سے مکر رتصور شیخ کی نسبت وریافت کیا ایک مرتبدار شاہ ہوا کہ ہمارے حضرت کے بہاں یہ تعلیم نہیں تھی۔ شیخ کی مجبت اور اس کا اتباع چا ہے اور محبت کی وجہ ہے باختیار تصور آجا تا اور بات ہے خود صحابہ والیا ہوتا تھ ' چن نجید معن صحابہ کا مقولہ ہے گائی انظر الی و بیص ساقیہ ادر بات ہے خود صحابہ والیہ ہوتا تھ کی محبت ہوئی جا ہے ہم نے بھی نہیں کیا ہم تو و ہی یا تھی کرتے ارشاد ہوا کہ تھی و و ہی یا تھی کرتے ارشاد ہوا کہ تھی و و ہی یا تھی کرتے

تے جو صدیث میں آتی ہیں ای سے کلمہ لا الله آلا الله جاری رہتا تھا یادر کھوکہ جو بات شریعت کے اتباع اوران اعمال سے حاصل ہوتی ہے جو صدیث میں آئے ہیں وہ کی سے نبیس ہوتی۔

## اذ کارواوراد میں حدیث کی پیروی

مولانا سيد محرطي لكھتے ہيں كہ ميں نے عرض كيا كہ بعد ظهر إنّا فَت حَمَّا بِرُهنا چاہي؟
ارشاد ہوا كہ صديث ميں نہيں آيا ، مجرعض كيا كہ بعد عصر عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ بِرُهنا چاہي؟
ارش د ہواكہ يہ بھی حديث ميں نہيں آيا ، محر ميں بھی بعد عصر اور بھی قبل عصر بِرُه ليتا ہوں۔
ايک مرتبہ حضرت قبلہ نے يہ دعا پڑھی ' اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِی وَ وَسِعْ لِی فِی فِی ذَارِی وَ بَارِکُ لِی فَی وَ رَسِعْ لِی فِی دَارِی وَ بَارِکُ لِی فِی دِرُقِی '' اور ارشاد ہوا كہ وضو كے اندراى دعا كا پڑھنا حديث من نہيں آيا۔

میں نے عرض کیا کہ پیشتر حضور فلال آیت پڑھ دیے تھے ارشاد ہوا کہ حدیث میں نہیں آیا معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف حالت کی وجہ ہے معمول میں اختلاف ہوا آخر میں اتباع سنت کوغلبہ ہوگیا اس وجہ ہے انہیں اعمال پر مدارد ہاجو بخصیص حدیث میں آئے ہیں اگر چہ کی اور آیت کا پڑھ دینا خلاف حدیث نہیں ہے۔ مولوی تجمل حسین صاحب کھتے ہیں اگر چہ کی اور آیت کا پڑھ دینا خلاف حدیث نہیں ہے۔ مولوی تجمل حسین صاحب کھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقیر نے عرض کیا کہ ہم نماز ظہر میں اَللّٰهُ الصّف لَدُ پُنے سوم تبہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ: حدیث میں قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اَللّٰهُ الصّف لَدُ پوری سورہ تک پڑھنے کو آپ نے فرمایا کہ: حدیث میں قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اَللّٰهُ الصّف لَدُ پوری سورہ تک پڑھنے کو فرمایا کہ خور اللّٰهُ الصّف کَدُ تو نہیں فرمایا کی اور دعا کو ہم نے چیش کیا 'آپ نے فرمایا کہ پڑھنے کو فرمایا کہ خور ت کوسنت کا بڑا ای ظامیا۔

## مانوردعا ئين

نواب نورالحسن خان مرحوم لکھتے ہیں ٔ حضرت نے فر مایا کہ'' مشائخ ہے جو دعا کیں منقول ہیں ان میں وہ تا ثیر ہیں جو کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے دعا کیں فر مائی ہیں ان میں ہے۔

## درود وتشريف كي اجميت

ارش وفر مایا'' درود بکشت پڑھوجو کچھ بم نے پایا درود ہے پایا''

## انباع سنت كامفهوم

آپ نے فر دایا کہ اتبال سنت بی ہے کہ جیسا آنخضرت صلی القد عدیہ وہ لہ دسلم نے کیا ہے ای طرح کرے گھڑے کیا ہے ای طرح کرے گھٹا نے بڑھائے بین اور بی قطعہ پڑھ کیا ہے ای طرح کرے گھٹا نے بڑھائے بین اور بی قطعہ پڑھ گردنال امپ سلطان شریعت سرمہ کن تا شود نور اہی ہو و پھٹمت مقتر ن

## فنافى الرسول كامطايب

موہا نامحمد علی صاحب سکتے ہیں کہ ارش وہوا کہ افعال ظاہری رسول اللہ صلی اللہ مایہ وآلہ دسلم بسہولت اور بے آکلف ہونے مگنا، یہی فنا فی الرسول ہے اور پچھنیں۔

## شغل حديث

مولا نااشرف علی صاحب روی بین که ایک بارحدیث شریف کاسبق پڑھا کریے شعر پڑھا ماہر چی خواند دا میم فراموش مرد دامیم الاحدیث دوست که تکر ارمی کنیم

## حديث سے خوشی

مولوی سیر جمل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ بعض وقت بلکہ کنٹی مرتبہ ہم نے خودرخصت ہونا چاہا' آپ فرماتے تھے کہ جلدی کیا ہے' تفہر واحدیث ابوداؤ دشروع ہوئی ہےاور بھی چنچنے کے ساتھ ہی آپ بہت خوش ہوکر مجھے نے ماتے تھے کہا چھا ہوا کہتم آئے حدیث شروع ہوئی ہے۔

## حديث يرصف مين توجه اللي

ا يك محدث صاحب تشريف لائے تو حضرت قبلة نے فر مايا كه: تم جانے ہوكه

حدیث پڑھنے میں القد کوکیسی محبت ہوتی ہے ٔ اور کیسا ہیں رہوتا ہے جیے کسی عورت کا لڑ کا مرجائے اور اس کی کوئی کتاب پڑھنے کی ہواور اس لڑے کے مرنے کے بعد اس کی ماں کسی طالب علم کودے' کہ بیمبرےلڑ کے کی کتاب ہے'اس کو پڑھواور ہم کوسٹاؤ'ا ب اس وفت پڑھنے میں جو کیفیت اور جوش محبت اس کی ہاں کو ہوتا ہے ویسا ہی بعد رسول کے ان کی صدیث پڑھوانے سے ایک محبت کا جوش انتد تعالی کو ہوتا ہے۔

#### حديث كافيضان

ا یک بارآ پ نے حدیث کے فیضان کوفر مایا کہ شیخ عبدالحق محدث جہاں حدیث یڑھاتے تھے ایک بزرگ نے دیکھ کہ وہاں انوار آسان سے زمین تک نازل ہورہے ہیں' دریافت کیاتو معلوم ہوا کہ یہاں درک حدیث ہوتا تھا 'اب وہال گنوارر ہے ہیں۔

## حدیث وقر آن کی مزاولت کے اثرات

مولوی سید مجل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ تعلیم امور باطنی کے باب میں جوطریقہ م و قبہ ہے اس بارہ میں آپ ہے موش کیا اس برارش دیوا کہ: مبی طریقہ شریعت عمرہ ہے ای حدیث وقرآن کی مزاولت' اور اس کی محبت کی برکت سے بڑے مراتب حاصل ہوئے'اوراصل دل کی درنتگی ہےاورشر بعت کی بابندی۔ (نفنل رہمانی مس۸۹)

## درس حدیث کے وقت سر وروفیض

آ خرعمر میں آپ کوا کثر استغراق رہتا تھا مگرنماز کے دفت آپ کواستغراق کی کیفیت نہیں ہوتی تھی اور حدیث کے دفت آپ خوش ہوتے اور حاضرین برفیض کا نزول ہوتا' بعد ختم حدیث کے دعا فر ہاتے۔( ذکر رحمانی ص ۱۳۰۷)

## در ک حدیث کی کیفیت

مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواری اپنی عاضری کا حال بیان کرتے ہوئے

لکھتے ہیں میں حاضر ہوکر اوب سے بیٹھنا چاہتا تھ کہ آپ نے فرمایا کہ

بی ری لاکر انہیں دو میں نے پڑھنا شروع کیا اس وقت کی کیفیت کونیمی
عرض کرسکتا ہوں ادا نیم ودل مختفراس کا بیہ ہے کہ جھےاس وقت ایبا معلوم
ہوتا تھ کہ ہمارے اور رسول القصلی القد علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسط نہیں
ہوتا تھ کہ ہمارے اور سول القد علیہ وسلم سے پڑھ رہا ہوں اس وقت
حضوری کی ایک ایسی لذت تھی کہ الفاظ کا بالکل خیال ہی نہ ہوتا تھ اور
حضرت بھی بھی مسکراتے تھے اور بھی آ ہ آ ہ فرماتے تھے کہ چر حضرت نے فرمایا
پڑھتے تھے بھی بندی کے گیت ارشاد فرماتے تھے کہ چر حضرت نے فرمایا
کہ صلی الله علیہ وسلم کا ترجمہ زبان عشق ہے کہ و پھر آپ نے خود
فرمایا کہ صلی الله علیہ وسلم کا ترجمہ زبان عشق ہے کہو پھر آپ نے نو در مارا کہ صلی الله علیہ وسلم کی بیار کرے ان کو القد اور سلامت
مرکھے اس جملہ سے جھے پر ایک کیفیت طاری ہوگئی اور میں نے نعرہ مارا کو مارا کے خور سے نے فرمایا کے صلی در مار کی کیفیت طاری ہوگئی اور میں نے نعرہ مارا کو صلے سے نفرہ مارا کی کیفیت طاری ہوگئی اور میں نے نعرہ مارا کی حضرت نے فرمایا کے مورہ سے نے فرمایا کے مورہ میں نے نعرہ مارا کی حضرت نے فرمایا کے مورہ سے نی خورہ مارا کی کیفیت خاری ہوگئی اور میں نے نعرہ مارا کی حضرت نے فرمایا کے مورہ مارا کی کیفیت خاری ہوگئی اور میں نے نعرہ مارا کی حضرت نے فرمایا کے مورہ مارا کی کیفیت خاری ہوگئی اور میں نے نعرہ مارا کی مولوی ہوگرا تنا چلا ہے ہو۔

( "مذكر ومولا نافعنل رحمٰن عنج مراوآيو دي رحمه لقه-ازسيدابو بحسن على ندوي رحمه الله)



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحمد لیعقو ب صاحب نا نوتو می رحمه الله

دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں علم حدیث کا سب سے عظم مرکز شار ہوتا ہے اور دارالعلوم میں صدارت تدریس کی عظیم مند پر ہمیشہ ایسے علی ، فی نزر ہے ہیں جوا پنے علم وفضل خصوصاً علم حدیث کے ساتھ زید وتقوی اورسلوک ومعرفت میں یکا نہ روزگار سمجھے جاتے ہیں۔ اور طالبان علم ان سے عوم خاہری کے ساتھ ساتھ ساتھ باطنی فیض ن بھی حاصل کرتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے اس عظیم منصب پرسب سے پہلے حضرت مولا نامجر یعقوب صاحب نا ٹوتو کی قدس سرو فائز ہوئے۔انہوں نے اپنے والد ، جدحضرت مولا نامملوک علی صاحب اور حضرت شاہ عبدالغنی مجدو د ہلوئ سے تخصیل علوم کی تھی۔ حضرت مولا نامملوک علی صاحب استاذ المشائخ ہیں۔ د بلی کے عربی کالج ہیں پرنیل تھے۔حضرت مولا نام محمد قاسم صاحب نا نوتوئ اور حضرت مولا نارشید احمد گنگوئی اور دیگر اکابرین محمد قاسم صاحب عا نوتوئ اور حضرت مولا نارشید احمد گنگوئی اور دیگر اکابرین میں دیو بند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب اور شاہ عبدالغنی صاحب کے معاصرین میں دیو بند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب اور شاہ عبدالغنی صاحب کے معاصرین میں دیو بند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب بین میں دیو بند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب بین میں دیو بند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب ہو شاعریت میں دیا دیوب وشاعریت میں ادیوب وشاعریت کے معاصرین میں

حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب علاوہ ہرفن میں ماہر ہونے کے بہت بڑے صاحب نسب اور شیخ کامل بھی تھے۔ انہوں نے کی المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر کئی کے پائے سوک ومعرفت کے مقامات مطے سے تھے۔اکثر جذب و کیفیت کی حالت طاری رہتی تھی۔ دنیوی علائق کی جانب مطلق توجہ نڈتھی۔اپنے زمانیہ میں مجذوب وسایک مشہور تھے۔ ہمارے شیخ ومر لی حصرت سیم الامت مولا تا اشرف علی تھا نویؒ اینے است ذوم کی حضرت مولا نامحمر یعقوب صاحب قدس سرہ کے اکثر وقوال واحوال حقائق ومعارف نهايت لطف لے كربيان فرمايا كرتے تھے۔ا كثر فرمايا كرت يتفي كه صقد درس به موتا تقار حلقه توجه بهوتا تقابيرهال تقا بقيير كاسبق بهور باب، آیات کامطلب بیان فر مارے میں اور آ مجھول سے زار وقط رآ نسوج ری ہیں۔ الغرض حضرت مور؛ نا محمر العقوب صاحب قدس مرہ دارالعلوم کے سب سے یہلے شنخ الحدیث تھے۔ اس وقت میدمنصب صدر مدرس کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آ ہے ۱۲۸۳ ھیں دارالعلوم میں تشریف لائے اور تقریباً اٹھارہ سال وارالعلوم و یوبند میں ای منصب جلید پر فائز رہے۔ دارالعلوم کی عظمت و شبرت میں حضرت موں نا قدس سرہ کے علم وفضل کا بڑا حصہ ہے۔ و ف ت ہے م کھے روز قبل اینے دھن نانو نہ تشریف لے گئے تھے اور ۳ ربیع الاول ۳۰۴ ہے کو بمرض فائح واعي الجل كو لبيك كها\_ إدًّا لِللَّهِ وَ النَّا اِلَيْهِ رَجْعُونَ ثَنَّ لَعَالَى در جات بلند قر مائے۔ آمین ۔ (پی س مثانی شخصیات)



# حضرت مولا نامحمہ لیعقوب نا نوتو می رحمہ اللہ کے انہول اقوال کے انہول اقوال کے انہول اقوال

## فن تعبير ميں مهارت

حفرت وتجیر خواب سے بہت مناسبت تھی لیکن اگر اول وھلہ میں ذہن منقل نہ ہوتا تو تکلف نفر و تے تھے اور بہی معمول درسیات میں بھی تھا خود فر و یا کرتے تھے کہ کتاب کا مقام اگر اول وہلہ میں بچھا جو ہے تو آ جائے ور نہ میں وایوں ہوجا تا ہوں اور ایسے مواقع پر بہت مرتبہ اثناء درس میں فرما ویے تھے کہ بھائی اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا اور بعض مرتبہ تو واقع سر میں اور سے سان کے حلقہ درس میں تشریف لے جاکر دریافت فر مالیا کرتے تھے کہ بیمقام بچھ میں نہیں آ یا اس کی تقریر کرد بیافت والد کر کے اور کی اس مقام میں نہیں آ یا کے اس کی تقریر کرد بیان فر مایا ہے اللہ اکر کہا تھا کہ کہا ہے تھے کہ فلاں صاحب نے اس کی تقریر کرد بیان فر مایا ہے اللہ اکر کہا تھا کہ کہا تھا کہ تو کو کئی کر کے دکھلائے اس کی تقریر کے دور ہیں۔ ای طرح حضرت مولا تا کو باوجود یک فرق تعیر سے بہت کے دیکھ میں نہیں آ یا۔

## پیش گوئی

فر مایا کہ مجھ کو مدرسہ سے سندنہیں ہلی۔ چونکہ مدرسہ نے دی نہیں اس لئے ہم نے ماتکی نہیں کیونکہ بیاعتقاد تھا۔ کہ ہم کو پچھ آتانہیں۔ پھرسند کیا ماتنگتے بلکہ میں مع چند ہم سبقوں کے زمانہ جلسہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بیمعلوم ہوا ہے کہ مدرسہ سے ہم کوسند ملنے والی ہے گر چونکہ ہم کو پچھ آتا جاتا ہیں اس لئے اس کوموتو ف کر دیجے تو جوش میں آ کرفر مایا کہ کون کہتا ہے کہ تم کو آتا ہیں بید خیال اپنے اس کوموتو ف کر دیجے تو جوش میں آکر فر مایا کہ کون کہتا ہے کہ تم کو ایک کے کہ ہوتا ہے لیکن باہر جہاں جاؤ گئے تم ہی (اور پیفر ماتا کیسے پورا ہواسب دنیائے اسلام نے و کھے کیا۔ اللہ الحمد علی محمد ) تم ہو گے۔ اللہ اکبر کیسے تو کل کے ساتھ فر مادیا تھا۔

#### وجمي كاعلاج

مدرسہ کے ایک فارغ التحصیل کو وہم ہو گیا تھا کہ میرے سرنہیں حصرت من کر پہنچ اور
دریافت فر مایا کہ تمہمارے سرنہیں عرض کیا کہ حضرت نہیں اس پر حضرت نے جوتا نکال کرسر پر
مارنا شروع کیا تب اس نے واویلا مچایا کہ حضرت مرگیا چوٹ گئی ہے فر مایا کہ کہاں چوٹ گئی
ہے عرض کیا کہ حضرت سر میں فر مایا کہ سرقو ہے نہیں چوٹ کے کیا معنی عرض کیا کہ حضرت سر
ہے فر مایا کہ اب تو بھی نہ کہو گے کہ سرنہیں ۔عرض کیا کہ نہیں بس چھوڑ دیا اور وہم جاتا رہا اور
ساری عربھی بھی اس مرض کا وہم نہ ہوا یہ حضرات تھیم تھے اور حقیقت کو بچھتے تھے حضرت
مولا نا غصیا رے مشہور ہیں گرنہا ہے بنس کھھا ورنہا بہت خوش اخلاق تھے۔

## سوکی ایک

حضرت نے ایک بات فر مائی تھی جودل میں گر گئی از دل خیز دبردل ریز دکا مصداق ہے حالانکہ میراوہ بچپن کا زمانہ تھا اس لئے بچھ زیادہ الی باتوں کا ہوش نہ تھا میں نے عرض کیا تھ کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس ہے مؤ کلات مسخر ہوجاویں فر مایا ہاں ہے اور آسان بھی ہے کہ جس ہے مؤکلات مسخر ہوجاویں فر مایا ہاں ہے اور آسان بھی ہے کہ جس سے مؤکلات مسخر ہوجاوی فر مایا ہاں ہے اور آسان بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی سکتا ہوں گرتم پہلے یہ بتلاؤ کہ تم ضدا بننے کو پیدا ہوئے یا بندہ بننے کو چیزا ہوئے یا بندہ بننے کو چنا نچہ بھھ کو اس وقت سے ان باتوں سے نفر ت ہوگئی اب جوکوئی تحویذ وغیرہ کو آتا ہے لکھ تو دیتا ہوں اور وہ بھی اسلے کہ حضرت حاجی صاحب نے فر مایا تھا کہ اگر کوئی تحویذ وغیرہ کو فیرہ کوئی آلا ہے کہ کوئی تعویذ وغیرہ کوئی تعویذ وغیرہ کوئی آلا ہے کہ کھو مناسبت قطعانہیں۔

## طالب علمول كوسزا

حضرت طالب علموں کے مارتے وقت بڑی ظرافت سے کام لیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ اس عصا بیں یہ خاصیت ہے کہ اس سے مردے زندہ ہوتے ہیں اور مارنے کے وقت طالب علم کہتے کہ حضرت ہم مر گئے تو فر ماتے کہ مارنے کے لئے ہی تو مارر ہا ہوں حضرت ابتداور رسول ہی کے لئے معاف کرد یجئے تو فر ماتے کہ التداور رسول کے فوب خبرلو۔

نوٹ:''مندرجہ ذیل ملفوظات الا فاضات الیومیہ حصہ دوم سے ماخو ذہیں۔''

## تكبركي بنياد

حفرت قرمایا کرتے تھے کہ تکبر بمیشہ جہل ہے ہوتا ہے گریس نے جہل کی جگہ تق کردیا ہے کہ تکبر بمیشہ جمالت ہے ہوتا ہے کیونکہ ذرابی واضح لفظ ہے اور مراد جہل ہے بھی حضرت کی بیائ تھی اگر کوئی برسوں تجربہ کرتا تب بھی ایسی بات نہ کرسکتا جوان حضرات کوفی البدیم بمعلوم ہوج تی ہے۔

#### عربیت میںمہارت

حضرت مولاناً ایے ادیب مشہور نہ تھے گر مولانا کی تقریرات سے جو بہت سے مقامات جھے کو منظبط بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربیت سے اس قدر مناسبت تھی کہ در کھنے والا پھڑک جاتا ہے چنانچاس وقت ایک مقام یاد آگیا آیت اَلوَّ انیکُهُ وَ الوَّ انیکُ اور آیت وَ السَّارِقُ وَ السَارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَ السَارِقُ وَ السَارِقُ وَ السَّارِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِيَّ اللَّالِ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَا اللَّالِيَّ اللَّلِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيِيِ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيِ اللَّالِيِيِ اللْلَالِيِيِ الْ

کما کر کھا سکتا ہے اور عورت میں عفت وشرم وحیازیادہ ہوتی ہے تواس ہے زنا کا صدور زیادہ عجیب اور فہیج ہے میں نے کسی تفسیر میں یہ بات نہیں دیکھی جو حضرت مولا ٹا ہے کی میں نے حضرت سے جلالین کے بیس پارے پڑھے ہیں اورا کشر مقامات میں ایک عجیب بات ارش و ہوتی تھی گواب سب یا ذبیس رہا مگر پچھ پچھ یا و ہے اور پھر باوجو دان کمالات کے بیرحالت تھی کہا ہے کہ دیا تھے۔

## كام كى مقدار

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر ایا کہ کام اس قدر کرنا چاہ ہیں کا کام اس قدر کرنا چاہ ہیں کا کھل ہے تکلف ہو سکے اور ہر کام کے لئے اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمت سے زائدا پنے ذمہ کام رکھ لیناعقل کے ضاف ہے حضرت مولا نا محمد لیعقوب صاحب رحمتہ الدعدیہ نے ایک مثال مجیب وغریب بیان فر مائی تھی کہ جس قدر کام کا ذوق وشوق ہواس سے پچھ کم کرنا چاہئے اس طرح جس قدر بھوک ہواس سے پچھ کم کھانا چاہئے جیسے چکی کہ اس میں پھرانے چاہئے اس طرح جس قدر بھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ وہ اسکے ذر لید سے واپس آ سکے اور اگر نہ چھوڑ ا جا سے تا کہ وہ اسکے ذر لید سے واپس آ سکے اور اگر نہ چھوڑ ا جا گے تو وہ لوٹ نہیں سکتی اور پھر از سرنو اہتی م کرنا پڑتا ہے۔

## چشتی، قادری وغیر ونسبتول کی حقیقت

ایک غیر مقلد قاضی صاحب کہتے تھے کہ یہاں جتنی ہا تیں ہیں سب سنت کے موافق ہیں صرف ایک ہات کے متعلق کہا کہ بدعت ہے اور یہ وہ نسبتیں ہیں چشی قادری، نقشہندی ،سہروردی بس یہ بدعت ہیں اور یہ بچھ ہیں نہیں آتا ہیں نے سن کر کہا کہ یہ کہن کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے تم صرف یہ کہا کرو کہ ہم شریعت والے ہیں کیونکہ یہ نسبتیں تو اصطلاحات اور خاص حالات کی تعییر سہولت کے لئے ہیں آخر یہ غیر مقلد بھی تو اپنے آپ وکھمی کہنا بھی بدعت ہے اس لئے کہشر بعت تو کیا محمدی کہنا بھی بدعت ہے اس لئے کہشر بعت تو خدا کی ہے تو کیا محمدی کہنا بھی ہدعت ہے اس لئے کہشر بعت تو خدا کی ہے تو کیا محمدی کہنا بھی ہدعت ہے اس لئے کہشر بعت تو خدا کی ہے تو کیا محمدی کہنا بھی ہدعت ہے اس لئے کہشر بعت تو خدا کی ہے تو کیا محمدی کہنا ہی بدعت ہے اس لئے کہشر بعت تو خدا کی ہے تو کیا تھی کہ کرواورا اگر محمد کہنا کسی تاویل سے جائز بوتو

حنی شافعی ماکئی صنبلی ، پشتی ، نقشبندی ، قادری ، سہرور دی کہنا بھی جائز ہوگا گوان کے معبر عنہ جدا جدا حقا کتی جی گروہ دق کتی دین کے خلاف نہیں پھراس میں بدعت کی کیا ہات ہے یہ شخصیت نسبت کی اور جواب میں محمدی کی نظیر پیش کر کے فر مایا کہ بدیجارے استاد علیہ الرحمتہ کا افادہ ہے ہزاروں مناظر ہے ایک طرف اور بیسا دہ اور بیسا دہ اور بیت تکلف نکتے ایک طرف واقعی ہمارے میں خرات کا مناز سے حضرات ہمارے میں خرات کے علوم ماشاء اللہ تھی اور ہمارے حضرات کے علوم ماشاء اللہ تھی اور ہمارے حضرات کے علوم ماشاء اللہ تھی اُل متقد مین کے علوم کے مشابہ تھے۔

## كامل شيخ كى ضرورت

مولوی مظہر نے حضرت استاذی صاحب کے حضور میں بیان کیا کہ وہال ایک درویش برایک حال ظاری ہوا۔ تمر بے جارے نن سے ناوا تف تھے اس لئے وارو کی حقیقت نه بمجھ سکے فلاں مولوی صاحب جو شیخ مجھی مشہور تھے اور اس وقت زند ہ تھے درویش ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ مولوی صاحب اس وقت درس میں تھے اور طلبہ اس وقت مثنوی شریف کاسبق پڑھ رہے تھے اور یہ درولیش اس وقت الی حالت میں تھا کہ جس میں انسان اپنے کو زند بی اور ملحد بلکہ کتے اور سور ہے بھی براسمجھتا ہے۔مولوی صاحب نے اس سے یو چھا کہ بھائی تم کون ہواور کیے آئے عرض کیا کہ میں شیطان ہول مولوى صاحب في كما كرا كرشيطان موتو الاحول والا قوة الا بالله تووه فخص وبال ے اٹھ کر چلا آیا اورائے تیام گاہ پہنچ کیا اور میں بھی کہ واقف راہ مخص نے بھی مجھ کواپیا سمجھا تو میں واقع میں ایسا ہی ہول۔ جب بیہ ہے تو ایسے مردود سے دنیا کا یا ک ہوجا تا ہی بہتر ہے چنانچہاس نے خودکشی کرلی تو حضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحبؓ نے بیروا قعدین کر فر مایا کہ ان مولوی صاحب نے پچھ غور نہ فر مایا اس کا جواب بیہ ہونا جا ہے تھا کہ اگرتم شیطان بھی ہوتو کیا ہوا کیونکہ شیطان بھی تو انہی کا ہے نسبت تو پھر بھی باتی ہے اس ہے اس ھخص کی تسلی ہوجاتی اور یہ جوا ب علمی تو نہ تھا کیونکہ ایسی نسبت مطلوب تھوڑ اہی ہے۔ کیکن یہ جواب حالی تھا لیعنی خاص اس کی حالت کے مناسب تھا جیسے طبیب بعض او قات خلاف قواعد کی خاص مزاج کے اعتبار ہے پچھے علاج کرتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اس راہ میں ایسے راہبر کی ضرورت ہے جو جامع مین الاضداد ہو جوسب کی رعایت کر سکے اور وہ اضداد محض صورةُ ہوتے ہیں حقیقۃ نہیں ہوتے اورابیا جمع کرتا سخت نازک کام ہے۔

## ايك مريض كاعلاج

ایک شخص نے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت انجمال پر دوام نہیں ہوتا حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس مجموعہ بی پر دوام کرلو کہ بھی ہوگیا اور کبھی نہ ہوا یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے مید حضرت کا فرمانا ان کے حکیم ہونے پر دال ہے اور اس میں راز بدہ کہ کو بد دوام مطلوب نہیں گراس کو دوام میں داخل کر دیے سے طالب کا دل بڑھے گا اور اس سے دوام مطلوب نہیں گراس کو دوام میں داخل کر دیے سے طالب کا دل بڑھے گا اور اس سے دوام مطلوب نصیب ہوجائے گا غرض یہ جواب شخص تنہیں بلکہ صرف علاج ہے۔

حضرت کو جو کہ پہلے ڈپٹی انسپکٹر تھے مدارس کے چھ ماہ کی تخواہ نہاں تھی جب عذر فرو
ہوگی تھا تو تخواہ کا نوسورہ بیہ آیا تھا مگر حضرت نے لینے سے انکار کردیا کہ میں نے کوئی
کام نہیں کیا جس کی میں شخواہ لوں کہا گیا کہ کام سے انکار بھی تو نہیں کیا تشلیم غس تو بھالہ
رہا مگر پھر بھی آپ نے پچھ نیس لیا تو ایک تو بیرنگ تھا اور ایک بیرنگ ہے کہ اب کہتے
ہیں کہ بدول فکٹ کے سفر کرنا جا کڑے ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی کہنے لگے کہ اگر
ایسے عمل سے ہم پر دوسروں کا حق جا تا ہے تو کیا حرج ہے ہمارا بھی تو حق دوسروں کے
وابیات ہے اگر عدالت کسی قرض خواہ کی ڈگری کردے کسی پر اور وہ کے کہ میرا قرض
دوسرے پر ہے اس سے وصول کر لوتو کیا ہی عذر قابل قبول ہوگا تو جب یہاں کا ٹی نہیں تو
وابیات ہے اگر عدالت کسی قرض خواہ کی ڈگری کردے کسی پر اور وہ کے کہ میرا قرض
دوسرے پر ہے اس سے وصول کر لوتو کیا ہی عذر قابل قبول ہوگا تو جب یہاں کا ٹی نہیں تو

## فضول خرجي اور بخل كاعلاج

ال بخل کے مشورہ کی ایک مثال حضرت نے بیربیان فر مائی ہے اور عجیب مثال ہے کہ

ا کثر ایسا کرتے ہیں کہ کاغذ کوموڑ کر لبیث دیتے ہیں تو اس میں ٹم پڑ جاتا ہےاور جب سیدھا کرنا جاہتے ہیں تو اس کاعکس کرتے ہیں یعنی اس کوالٹا موڑتے ہیں تا کہاس کا بل اورخم نکل كرسيدها ہوجائے اگر بدوں دوسری طرف موڑے سيدها كرنا جا ہيں تو سيدها نہيں ہوتا اسى طرح اگرکسی میں اسراف کا مرض ہوتو و ہاںصورت بخل کا تھکم کرنا جا ہے اور بخل کا مرض ہوتو صورت اسراف کا مگریہ تجویز تجربہ کار ہی کرسکتا ہے کیونکہ وہی مرض کو بجھتا ہے۔ نوٹ '' مندرجہ ذیل مفوظات الا فاضات الیومیہ حصہ جہارم سے ماخو ذہیں''

حضرت کی موضع امیامتصل دیو بند ہیں ایک شخص نے آ موں کی دعوت کی اور چلتے وفتت پچھآ م ساتھ کر دیئے لوگوں نے مولا نا کواس حال میں دیکھا کہسر پر آ مول کی پوٹلی رکھے ہوئے برسر بازار آ رہے ہیں تو لوگ لینے کے لئے دوڑ پڑے قر ہایا کہ بیاتو میرا ہی سامان ہےاں کو مجھے ہی لے جانے دویہ ہے تسی کی باتیں ہیں ان حضرات کی۔

#### تربيت واصلاح كاابهتمام

حضرت کی ہستی ایک ممتاز ہستی تھی ۔مولا نا جیسا با کمال شخص اب نظر ہے نہیں گز رتا ہی مولانا ہی کی تربیت اور اصلاح کا اثر ہے کہ ہر چیز میرے یہاں حد پر ہے اور خود ورس کے وقت ایک اصلاح فرماتے تھے کہ جیسے بہت بڑا شیخ وقت استقلالا اصلاح کیا کرتا ہے اور ہ شاءابتد تعالی تھے بی شیخ وفت ابتد کاشکرے کہ جارے اس تنز ہ اور بیرسب کامل تھے۔ یمی اتنی بڑی دولت حِن تعالی نے نصیب فر مائی کے شکرا دانہیں ہوسکتا۔

#### مُر دول كا جلانا

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فر مایا کہ حضرت مورا نامحمر لیعقو ب صاحب ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہندوا ہے مردول کوجلا دیتے ہیں اس سے نکلیف ہو تی ہوگی۔اس پرحضرت مولا نانے جواب میں فر مایا کہالی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی تمہاری رضائی اتار کرجلادے۔کیر، عجیب جواب ہے۔ یبی حضرات سمجھتے ہیں حقائق کو۔

## علماء برايك اعتراض كاجواب

یہ ملکہ قرآ ن کنہی وحدیث دانی اللہ تعالیٰ نے حضرات مجتہدین ہی کو عطافر مایا تھا \_ پس درحقیقت یاقل و بی حضرات تھے اور آج کل جن کو بردا یاقل سمجھا ج تا ہے۔ وہ اہل صنعت ہیں ۔ گر اہل عقل نہیں اور بقول حضرت مولا نا محمر يعقوب صاحب فينجي ، حاقو التجھے بنانا جانتے ہيں گر عاقل نہيں بكه آ كل ہيں یعنی کھانا کمانا اچھا جانتے ہیں ہےلوگوں کی تنطی ہے کہ صناعین کو عاقل کہتے ہیں چنانجہ ایک نوتھیم یا فتہ نے ایک ماہواری رسارہ میں اپنے مضمون میں علاء پر یمی اعتراض کیا ہے کہ ان میں عقل معا دتو ہے ۔ تکرعقل معاش نہیں ۔ جا انکہ وہ بھی ضروری ہے اورانہیں جا ہے کہ ہوائی جب ز اورموٹر بنا نا سیکھیں اور سکھا کمیں میں کہتا ہوں کہ اگرصنعتوں کے جاننے ہی کا نام عقل ہے تو ریل میں سفر کرنے والے جن میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور عاقل بھی ہوتے ہیں ذراان سے یو چھنے کہ انجن کس طرح چلایا جاتا ہے اور اس کے کل پرزوں کی کیا حقیقت ہے۔ توان میں سے باشٹنا وشاذ ایک بھی ایسا نہ نکے گا کہاس کی بوری وا تفیت رکھتا ہو۔ حایا نکہ اس سے نفع سب اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا بیسب یا گل ہیں اور ان میں کوئی عاقل ہی نہیں اور کیا صرف ڈرائیور ہی عاقل ہے۔ جوا یک تنخواہ داراور ذکیل وخوار ملازم ہے۔کل برزوں کی حقیقت تو شاید وائسرائے کوہھی معلوم نه ہوتو کیا اس نوتعلیم یا فتہ کے نز دیک وہ بھی عاقل نہیں۔ اگر وہ عاقل نہیں تو اس کے معنی تو ہے ہوئے کہ گورنمنٹ بھی عاقل نہیں۔ جوا یک غیمر عاقل کو اتنی پڑی شخواہ وے رہی ہے۔ پس جس طرح صنعتیں نہ جاننے کی وجہ سے وائسرائے کو کم عاقل نہیں کہا جا تا۔ای طرح علماء کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔

#### مختصر سوانح

# تحکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللّد

حضرت اقدس تحلیم الامت تھا توگی شریعت وطریقت کے جمع البحرین، جامع علم و عرف اور دینی بصیرت و فقا بہت، تقوی وطہارت کے درجہ کمال پر فی نزیقے ۔ حضرت والا تھا نوی کے علم وضل اور زبد وتقوی کو دکھے کراسل ف کرام کی یادتازہ ہوج تی تھی ۔ حضرت والا تھا نوی قدس سرہ ہی طور پرسلف صالحین کے علوم و فیوض کے اجمان اور وارث ہتھے۔ حضرت کی کیمیا اثر صحبت اور بابرکت تعلیمات سے ہزار ہا بندگان خدا کو یقین ومعرفت کی لا زوال دولت میسرآ کی اور بہت ہے شنگان معرفت کواس چشمہ عرفان سے سیرانی وش دانی ہوئی۔

معاملات ومعاشرت، سیاست عقا کدوعبادات غرض کددین کاکوئی شعبدای شیل جس معاملات و معاشرت اسیاست عقا کدوعبادات غرض کددین کاکوئی شعبدای شیل حضرت والا قدس سره کی گرال قدر تجدیدی خدمات موجود نه جول اور دین کاکوئی گوشه ایس نبیس ہے جس کے بارہ میں حضرت نے تجدید و اصلاح نہ کی ہو۔ اور اپنی تالیفات و ملفوظ ت و مواعظ میں ان کے بارے میں مدایات نه دی ہول۔ ہر شعبہ میں آپ کی تصانیف موجود میں ۔ تفییر ، حدیث فقہ، تصوف وسلوک ، قراکت و مجموعہ ، منطق و فسفه وغیره ممام علوم وفنون میں حضرت حکیم الامت قدس سره کی مجدداندا و رحکیمان تحقیقات عصر حاضر کا منام علوم وفنون میں حضرت حکیم الشان کا رتا مہ ہے۔

حضرت تحکیم الامت کی رفعت و بلندی کا انداز واس سے کیا جاسکت ہے کہ ہندو یاک کے برے مرت کے حلقہ بیعت بیس شامل کے برے برے صاحب علم وفضل اور اہل کمال وتقوی حضرت کے حلقہ بیعت بیس شامل

تتھے۔حضرت والا کی ذات اقد س علم وحکمت اورمعرفت وطریقت کا ایک ایب سرچشمہ تھی جس ے نصف صدی تک برصغیر کے مسلمان سیراب وش داب ہوتے رہے۔ دین کا کوئی شعبہ ایب نبیل جس میں حصرت و . کی عظیم خد مات غریری وتح بری صورت میں نما یول نه ہول یہ حضرت مویا تا سیدسیمان ندوی کے الفاظ میں۔اصدی امت کی وشش میں علمی وعملی زندگی کے ہے " ہوشے پر حضرت کی نظرتھی۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، جاہلوں سے لے کر عالموں تک، ع میوں ہے لے کرصوفیوں تک ، درویشوں ہے لے کر زاہدوں تک ،غربیوں سے لے کرامیر دن تک ،ان کی نظر مصروف اصداح و تربیت رہی۔ پیدائش ش دی بیاہ بھی اور خوشی ، اور دوسرے قتر بیول پر اور اجتماعوں تک کے احوال پر ان کی نظریزی اور شریعت کے معیار پر جانج کر ہرایک کھر اکھونا الگ کیا۔ رسوم و بدعات اور مفاسد کے ہر روڑ ہے اور پھر کو بٹ کرصراط منتقیم کی راہ د کھائی تبلیغ آعییم ، سیاست ، معاشرت ، اخلاق وعبادات اور عقا کدییں دین خالص کے معیار سے جہال کوتا ہی نظر آئی ،اس کی اصلاح کی ،فقہ نے نئے ننے مسائل اور مسہم، وں کی نئی ضروروں کے متعلق اپنے نز دیک بورا سامان مہیا کر و یا اور خصوصیت کے ساتھ احسان وسلوک جس کامشہور نام تصوف ہے تجدید فر والی ان کے سامنے دین کی سیح تمثال تھی۔ اس کے مطابق مسلم نوں کی موجودہ زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں تھائص تھے ان کے ورست کرنے میں عمر بھرمشغول رہے۔انہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کر دی کےمسلما وی کی تصویر حیات کواس شعبہ کے مطابق بنا دیں جو دین حق كر مرقع من ظرة في برر ( بي س من و جنيات)

## حکیم الا مت حضرت نھا نوی رحمہ اللہ کے انمول اقوال کے انمول اقوال

## ابل علم كو وصيت

میں تو اہل علم کو ہمیشہ یمی وصیت کرتا ہوں کہتم ہڑ مزلو گوں سے روپہیا سوال نہ کروخدا ہر تو کل کروان شاءالقدید سب جھک مار کرتم کوخودلا لا کردیں گے۔ (اسمیر تعلیم لق<sup>س</sup>ن انکریم میرم)

## کھانا بھیجنے والوں کے برتنوں کی واپسی

برخض کوچاہئے کہ اپنے گھر والوں کوئی کے ساتھ تا کید کر دے کہ جب کس کے یہاں ہے کھانا آیا کرے فوراً اس کا برتن س تھ کے ساتھ واپس کر دیا کریں بھرائقد جھے اس کا بہت اہتمام رہتا ہے جب تک دوسرے کا برتن واپس نہیں ہوجا تا جھے چین نہیں آتا۔ (ترجیح خرہ سر ۱۸)

#### وعظ کےمضامین

الحمد لقد میری بیدعادت نبیس ہے کہ مسلمانوں کی حالت کا تجسس کروں نہ فرہ کئی مضمون کبھی بیان ہوسکے بلکہ تو کلا علی اللہ شروع کرتا ہوں اور جو با تیس اللہ تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں بیان کر دیتا ہوں اور وہ اکثر سامعین کی ضرورت و حالت کے مطابق ہوتی ہیں اس سے لوگوں کوشبہ ہوجا تا ہے کہ کس نے ہماری حالت اس سے کہددی ہے ممکن ہے کہ بعض لوگ اس کو کشف مجھیں گر مجھے تو عمر بحر بھی کشف نہیں ہوا (میں کہتا ہوں کہ کشف نہیں تو الہ م

ہونے میں توشک نہیں ۱۳ ہوئے )اوراس میں کشف کی کیا ہوت ہے بس حق تعی کی جس سے کام
مینا جا ہے جیں لیے بیتے ہیں۔ اتنی بات تو ہے ہے کہ بحمرالقد بیان کے وقت یہ نیت ضرور ہوتی
ہے کہ اے القد الیا مضمون بیان ہو جو ال لوگوں کی ضرورت کا ہوجس سے ان کی اصلاح
ہوجائے خدالق کی کوتو علم غیب ہے وہ سب کی حالت جانے ہیں وہ اس نیت کے بعد ضرورت
وصالت کے مطابق مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آئے ہیان کرو۔ (زم النہ اس ۱۵)

#### ترغيب كازياده مفيد بهونا

آج کل کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ تجربہ ہے کہ شوق دلانے والے مضامین میں سے زیادہ نفع ہوتا ہے بنسبت خوف دلانے والے مضامین میں سے دیادہ نفع ہوتا ہے بنسبت خوف دلانے والے مضامین زیادہ بیال کرتا ہوں۔(،ہاطن من ۱۲) مضامین زیادہ بیان کرتا ہوں۔(،ہاطن من ۲۱)

#### طرزاصلاح

میرے شیخ کا بہی طرز تھ کہاول طالب کے اندر محبت پیدا کرتے تھے پھرا تک ل وغیرہ کی اصلاح کرتے تھے بہی طرز مجھے بھی پسند ہے۔ ( نیرالیت و نیرالم ہے مں ۲۹)

#### سفريسے اجتناب

جھے سفر سے بہت کلفت تھی۔ پچھ تو طبعاً جھے سفر سے انقباض ہے اور پچھ اسلنے انقباض ہے دوستوں سے مشورہ کیا کرتا تھ برا ھے گھا۔ کہ سفر ہیں بد ندات و واں سے پالا پڑتا ہے۔ اس کیلئے دوستوں سے مشورہ کیا کرتا تھ کہ ایس کی بدیر کی جائے جس سے لوگ جھے سفر سے معافی دے دیں کیونکہ جھے اب سفر کا خوا نہیں ہے۔ گرکوئی صورت ایس نظلی تھی۔ طبعی انقباض کوتو کون عذر سجھتا ہے و سے ظاہر میں بوجے صحت وسلامت اسب کے کوئی عذرتھ ہی نہیں اسلئے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے میں بوجے صحت وسلامت اسب سے کوئی عذرتھ ہی نہیں اسلئے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے اب حق تھی لیے اگر ویا۔ اب جہاں مجھے کوئی بلاتا ہے۔ بیس سے عذر کردیتا ہوں کہ حرکت شدید سے جھے کھائی او نجھ اب اور بلند بات کرتا یون کی صاف کرتا۔ اس سے کھائی او نجی ہوکر آئن با ہر آجا تی ہے۔ جس سے جھے کوتا تا بل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔

جب تک فوراُ درست نہ کیا ج ئے۔جس کے لئے خلوت کا موقع درکار ہوتا ہے۔اورسفر میں سے سب امورا ختیار سے باہر جیں۔اسلئے میں سفر سے معذور ہوں (اینڈ صس)

## لوگوں کے اعتقاد سے بے برواہی

میں ضبح کی سنتیں پڑھ رہاتھ کہ بڑے گھر سے آ دمی دوڑا ہوا یہ خبر لایا۔ کہ گھر میں سے کو شجے کے او پر سے گرگئ ہیں۔ میں نے خبر سنتے ہی فورا نمی زکو ڑ دی۔ یہاں تو سب سمجھدارلوگ ہیں گرش ند بعض ناوا تف اپنے دل میں اس وقت یہ کہتے ہوں۔ کہ ہائے ہوی کے واسطے تماز تو ڑ دی۔ ہبوی سے ات تعلق ہے۔ کہ خدا کی عبدت کو اس کے لئے تعلع کر دیا ہینک اس وقت اگر کوئی دو کا ندار چر ہوتا تو وہ ہر گزنماز نہ تو ڑتا۔ کیونکہ اس سے جال مریدوں کی نظر میں اس فعل سے میری ہیٹی ہوئی ہو۔ تو وہ شوق سے کوئی دوسرا شیخ تلاش اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری ہیٹی ہوئی ہو۔ تو وہ شوق سے کوئی دوسرا شیخ تلاش اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری ہیٹی ہوئی ہو۔ تو وہ شوق سے کوئی دوسرا شیخ تلاش کرلیں۔ جب خدا کا حکم تھ کہ اس وقت نمی زکو تو ڑ دو۔ تو میں کیا کرتا۔ کیا اس وقت مرابلوں کی نظر میں بڑا بنے کے لئے میں حکم خدا وندی کوچھوڑ دیتا۔ (، سیاسیر میں)

## سادگی ویغرضی

حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نا نوتوی رحمتہ القہ علیہ ایک بار چار پائی کی پائتی کی طرف بیٹے ہوئے تھے۔ کہ خط بنانے کو تجام حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ بھائی بیٹے جا۔ اس نے کہا حضرت میں تو سر ہانے نہیں بیٹے سکتا۔ آپ سر ہانے بیٹے جا کیں۔ تو میں بیٹے ہوں۔ فر مایا تو پھر اس وقت چلا جا۔ جب تو مجھے سر ہانے بیٹے ہوا ویکھے اس وقت آکر حج مت بناوینا میں کہاں جھڑا کروں کہ پائٹی چھوڑ کر سر ہانے جا کر بیٹے ہوں۔ ایک دوسرے بڑرگ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے تجام سے کہا۔ کہارے بدارے بیسر ہائے نہیں جیٹے سے کے تھے۔ اور گومیں پھوٹیں ہوں۔ گر الحمد مقد تو بی بیٹے جا۔ صاحبو! ہمارے ای برتواس ش ن کے تھے۔ اور گومیں پھوٹیں ہوں۔ گر الحمد مقد اسے ای بائے کہاں رمضان گزشتہ میں لوگوں نے ایک ای بیٹے ہوں اس کا بیٹے جب کہ اس رمضان گزشتہ میں لوگوں نے ایک ایک بیٹے ہوں اس کا بیٹے جب کہ اس رمضان گزشتہ میں لوگوں نے

جامع مسجد کی امامت کے لئے مجھ سے درخواست کی حایا نکیدا،مت و خطابت قدیم سے ہمارے قصبہ میں خطیبوں ہی کے خاندان میں ہے جن میں سے میں بھی ہوں گرا ب تک دوسرے خاندان کے وگ امام ہتھے۔ تو مجھے والقدا یک دن بھی پیدوسوسٹہیں ہوا کہا بنا منصب د وسرے کے باس کیوں ہے گر اب بعض وجو ہ ہے لوگوں کو پہلے امام ہے انقباض ہو گیا۔ اور مجھے امام کرنا جا ہاتو میں نے صاف کہددیا۔ کہ جب تک خودوہ امام اجازت نہ دیا ہے میں امامت نبیں کرسکتا۔ چنانچہ خود ان لوگوں نے بھی درخواست کی۔ تو میں نے منبر پر کھڑ ہے ہوتے بی صاف کہددیا کہ میں اس وقت آب لوگوں کے کہنے ہے امامت قبول کرتا ہول۔ اورصاف کہتا ہوں۔ کہ بیرمیراحی نبیں جیسا کہ عام طور پرلوگ اس کوا پناحق مجھ لیتے ہیں۔ نہ میر ہے خاندان کواس حق کی میراث مہنچے گی۔اور میں صرف اس وقت تک ایام رہوں گا۔ جب تک آپ سب او گ راضی رہیں اورا گر کسی شخص کی بھی مرضی ندہو۔خواہ وہ جواہ ہایا تیلی ہو۔ تو وہ ڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہ امامت ہے الگ ہوجائے ۔ای دن میں امامت جھوڑ وول گاوالقد مجھے منبر اور وعظ وامامت کی ضرورت نہیں لوَّ مجھے ہے منبراور وعظ وغیرہ کا کام لے لیں۔اور مجھے اس ہے منع کر دیں اور ایک حجرہ مجھ مل جائے تو میں اس پر راضی ہوں۔اورا گر جمر ہ بھی چھین لیا جائے۔تو مجھے اس ہے بھی وریغ نہیں۔ میں اینے گھریا جنگل میں بیٹھ کرا ہے خدا کو یا دکرلوں گا۔ (ایناً)

#### راحت كانسخه

فر مایا کہ ہر شخص کو جا ہے کہا ہے تمام کا موں کوانتظام کے ساتھ کرے اس ہے اپ کوبھی راحت ہوتی ہے اور دوسروں کوبھی۔

## حوصلها وروسعت ظرفي

فر مایا که حضرت مولا تا گنگونگ میں وسعت حوصلداورظرف زیادہ تھااس وجہ ہے وہ اپنے متعلقین اور اعز ہ کی دین اور دنیا دونوں کی خبر گیری فر ماتے تھے جبلا مول نا پر اس کا اعتراض بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل حقیقت کونبیں سمجھتے اور فر مایا کہ میری طبیعت میں اس قدر دسعت نہیں مجھے دنیا کی ہاتوں ہے بخت انقباض اور تنگی ہونے مگتی ہے۔

## د ہدیہ سے چیز ستی لینا جائز ہیں ہے

میں نے ایک روز قصاب کو بلایا اور بوجھا کہ ہمارے یہاںتم گوشت غریبوں کے بھاؤ سے کیوں نبیں ویتے۔اس کی کیا وجہ ہے۔قصابوں نے کہا کہ آپ مولوی صاحب ہیں۔ میں نے کہا کہ بس میری مولویت کا نرخ جار چیہ ہوا۔ بچ کچ ایمان سے بتلاؤ کہ اً سر میں باوجودمولوی صاحب ہونے کے اس قوم میں نہ ہوتا۔ بلکہ کسی غریب قوم میں ہوتا۔ جب بھی تم اس نرخ ہے دیتے ۔قصابول نے کہا کہ حضور آ ب کے سامنے مکروفریب کہاں چانا ہے۔ کی بات رہے کہ اس وقت تو ہم اس بھا وُ نہ دیتے۔ میں نے کہاا یہ گوشت کھانا حرام ہے۔ہم کوتم جولا ہول اور تیلیول کے بھاؤ سے دیا کرو۔تو ہم میں گے۔ورندآ ج سے گوشت کھانا جھوڑ دیں گے۔قصابوں نے بردااصرار کیا۔ میں نے ہرگز نہ مانا۔اس روز سے ہورے یہاں دوآ ندسیر گوشت آتا ہے۔صاحبو! پیظلماً ارزاں گوشت خریدنا ریاست نہیں ہے۔اس ریاست کی حقیقت عنقریب معلوم ہوجائے گی۔ (پنام ۱۸)

## حقوق العباد كي ابميت

فر مایا کہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔جس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ بیرمیری ہے اور میرے گھر کے لوگول کی۔اس میں بڑی مصلحت ہے۔اگر ایک مرجائے ۔تو پیچھے شہد نہ ہو۔ کے کس کی چیزتھی۔ کیونکہ میراث تقسیم کی جائے صدیث میں آیا ہے۔ کہ تین پیمیے کے عوض میں سات سومقبول نمازیں صاحب حق کو دلائی جائمیں گی۔لوگوں کےحقوق زیادہ قابل اہتمام ہیں نماز روز ہ ہے کیونکہ سات سومقبول نماز وں کی تین ہیے قیمت تجویز کی گئی لوگ جو نمازروز ہ کابھی اہتمام کرتے ہیں۔حقوق العیاد کاوہ بھی نہیں کرتے۔

## تهذيب كى اہميت

مجھ کوھم کے پڑھائے کا اتنا ذیادہ اہتمام نہیں ہے جس قدر تہذیب
اخلاق ودیانت پرزیدہ فظر ہے کیونکہ پڑھنے لکھنے کا اہتمام تو ہرجگہ ہوتا ہے لیکن
افلاق کی طرف کسی کو خیال بھی نہیں مثلاً میں اس پرزیادہ نظر نہیں کرتا کہ کسی نے
جماعت سے نماز پڑھی کی نے نہیں پڑھی کیونکہ اول تو عذر کا اختال ہے دوسر سے
صرف فاعل کا حرج ہے کی دوسر ہے کو اڈیت نہیں بخلاف اس کے کسی سے کوئی
حرکت خلاف تہذیب سرز د ہواس کا اس لئے اچھی طرح تدارک کیا جاتا ہے کہ
اس میں اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

## بچی کوز بور بہنانے کا وقت

میری رائے میہ ہے کہ جب تک لڑی پر دہ میں نہ بیٹھ جائے اس وقت تک اس کو ہرگز زیور نہ پہنا ؤ۔اور ویسے بھی ہاہر پھرنے والی چکی کو زیور پہنا نا نہایت خطر ناک ہے ہیااس کے ساتھ محبت نیس جکہاس کی جان کے ساتھ عداوت ہے۔ (یمہ)

## بلاضر ورت دوسرے کو کام نہ کہنا

فر مایا تہذیب کی بات سے ہو کام خود کر سکے اس کی فر مائش دوسرے سے نہ کرے۔ بس ایسے کام کود دسرے ہے ہے جو بغیراس کے ممکن ہی نہ ہو۔ اور دہ بھی بشر طابی ضرورت اور اس کی مہولت کے۔ (مغز فاسے نت اخز)

## مجلس ميں بيٹھنے كاطريقه

ایک دن لوگ حضرت کی مجلس میں دور دور بیٹھے ہوئے تھے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی اس پر فر ، یا کہ سب قریب قریب مل کر بیٹھ جائے افسوس میں روز کہتا ہوں محرکوئی اس کا خیال نہیں کرتا کیا ہیا ہے میرے ذمہ ضروری ہے کہ روز کہا کروں اگر کوئی نیا

آ دمی دیکھے تو یوں کیے گا کہ رہی تھیٹریا معلوم ہوتا ہے جولوگ اس سے اس قدر خا کف ہیں کہ پاس آنے کی ہمت نہیں ہوتی اور رہی تھی فر مایا اس قدر تعظیم کرنا بدعت ہے۔

#### فكرمند بنانا

فرمایا کہ جو محص بھی ہے بیعت کی درخواست کرتا ہے اول تو میں اس کو کہ ہیں دیکھنے کو مکھ دیتا ہوں بالخصوص مواعظ کے مطابعہ کو تو ہیں اکثر لکھتا ہوں اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے اور اگر کسی میں تو ہیں لکھتا ہوں کہ کتا ہیں دیکھے کر اپنی حالت میں کیے تغیر کیا اس سے وہ نفع ہوتا ہے جو کہ برسوں کے مجاہدہ ہیں بھی نہیں ہوتا ہیں تو اول روز ہی میں کیا تغیر کیا اس سے وہ نفع ہوتا ہے جو کہ برسوں کے مجاہدہ ہیں بھی نہیں ہوتا ہیں تو اول روز ہی کام میں نگا دیتا ہوں مگر نوگ قد رنہیں کرتے اصل چیز فکر ہے جب فکر میں پڑتا ہے تو راستہ تلاش کرتا ہے بس میں اول ہی گفتگو یا خط و کتا بت میں طالب کے سر پر ہو جور کھ دیتا ہوں بس اس کی وجہ سے راستہ خود بخو د منکشف ہونے لگتا ہے۔

## توبہسب گناہوں کومٹادیتی ہے

اگرس ری زمین گناہوں ہے بھر جاوے تو تو بہسب کومٹادیتی ہے۔ دیکھتے ہارود ذراسی ہوتی ہے گر بڑے بڑے پہاڑوں کواڑا دیتی ہے۔

## ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے

ہمت ہے اگرانسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے ہے یہ اس سے تعلق پیدا کرنے ہے۔

## كامل يكسوئي حاصل كرنے كاطريقه

کال میسوئی کا انتظار نفنول ہے بیاتو دنیا ہیں پھنس کر ہونہیں سکتا۔ اس کے حصول کا طریقہ صرف بیہ ہے کہ اس پریشانی کی حالت میں تعلق مع الند کا سلسلہ شروع کردے پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہوجائے گا ورنہ عمر یوں ہی ختم ہوجاوے گی اور یکسوئی نصیب نہ ہوگی۔

### اینی عصمت وعزت محفوظ رکھنے کانسخہ

حدیث میں ہے تم مسمانوں کی عورتوں سے بچتے رہوتو تمہاری عورتیں ہا عصمت رہیں گی۔تم اپنے باپ کا ادب ملحوظ رکھوتو تمہاری اولا دتمہارا ادب کرے گی۔اس سے معلوم ہوا کہ جوشن دوسروں کی عورتوں پرنظر رکھتا ہے اوران کی عصمت بربا دکرتا ہے اس کی عورتوں کی بھی عصمت برباد ہو جاتی ہے۔

### این آپ کومٹانا بڑے کام کی چیز ہے

اپنے آپ کومٹانا جس کوتواضع کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے۔ بید مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدانے سلطنتیں چھوڑ دیں 'دنیا بھر کی پرواہ نہ کی ۔کوئی بات تو تھی جس کی بدولت دنیا بھرے اس کوتر جیجے دیتے تھے۔

### دین ود نیا کی پریشانیوں کاحل

ایک صاحب کا ایک لمباخط آیا جس میں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریشانیاں لکھی تھیں۔اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اپنے معاملات کوخدا تعالیٰ کے سپر دکر دینا چاہیے وہ جوکریں اس میں راضی رہے۔ یہ بہترین تدبیر ہے کوئی تدبیر کر کے دیکھے۔

### تمام پریشانیوں کی جڑ

حرص تمام پریشانیوں کی جڑ ہے ہے ایسام ض ہے کہ اس کو اُم الامراض کہنا جا ہے کیوں
کہ اک وجہ سے جھکڑ ہے فساد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اگر
لوگوں میں حرص بال نہ ہوتو کوئی کسی کا حق نہ د بائے۔ بدکاری اور چوری کا منشاء بھی لذت
حرص ہے۔ اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے کیوں کہ عارفین کا قول ہے کہتم م اخلاق
رذیلہ کی اصل کبرہ وں جاور کبر ہوں جاہ ہی کا نام ہے بس کبر کا منشا بھی یہی حرص ہے۔

#### اعتدال ضروری ہے

کہ بزرگ تمام عبادات و عادات میں اعتدال کی رعایت رکھتے میں اور ای پر دوام (بیقی ) کی امید ہوسکتی ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ باتی غبو (صد سے زیادہ) سے طال اور کا ال پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی ترک عمل کی نوبت آج تی ہے۔ غلو فی الی ل تو عمل کی تقلیل ( قلت ) الی ل تو عمل کی تقلیل ( قلت )

#### عورتول كي اصلاح كاطريقه

کہ عورتوں کی اصلاح کے لئے ہیں یہی کافی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں ہاتی آج کل ایسانمونہ کہ جس کو وہ خو دمشاہدہ کر کے اپنے اخل ق درست کریں عورتوں ہیں منا قریب بدی ل (بہت مشکل) ہے اور خاوند کی معتقد نہیں ہوتیں۔ اس لئے بس کتابیں پڑھ کرسنا یا کریں۔ خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی جا ہے۔ آگے جا ہا ملاح ہویا نہ ہوبی ان کو کتابیں پڑھ کرسنا تے رہیں وہ تو مواخذہ ہے بری ہوجا نیں گے۔

### اصلاح کے لئے صحبت ضروری ہے علم نہیں

اصلی چیز اصلاح کے لئے صحبت ہے علم جا ہے ہویا نہ ہوبلکہ علم بھی بلاصحبت کے ہے کار ہے۔ صدحب حب حب براعم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ صاحب علم بلاصحبت سے اس لئے کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خوال بچوں کو صلحاو علاء کے پاس بھیج کرواور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا ف کدہ ہواور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ندان کے پانچوں پراعتراض کریں گے ندان کی داڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مارہ در کرنماز پڑھا کیں گے۔وہ ہمارے پاس ہیٹھیں گے توان کو ہم سے اور ہم کوان سے انس ہوگا اور دین سے مناسبت بیدا ہوگی۔ بیمناسبت جڑ ہے اور علم علم علم مناخ سے اس کی شاخ سے ایسا ہور ہمیشدا ہل اللہ کا مناخ سے مناسبت بیدا ہوگی کے بیمناسبت جڑ ہے اور الندوالوں کے شاخ سے بایا جو پچھ پایا اور ہمیشدا ہل اللہ والدین کے مناسبت کی طرف سے کی طرف سے کہ کے مناسبت کی طرف سے کی استرام رکھا۔ اتنی توجیعلم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف سے داندوالوں کی شاخ سے بی کا استرام رکھا۔ اتنی توجیعلم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف سے داندوالوں کا خصوبت کی کھیں کے حصوبت کی کی استرام رکھا۔ اتنی توجیعلم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف سے کا استرام رکھا۔ اتنی توجیعلم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف سے کا استرام رکھا۔ اتنی توجیعلم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف نہیں کی جن صحبت کی طرف نہیں کی جن صحبت کی طرف نہیں کی استرام کی حالیت کی سیاست کی جی سیاست کی طرف نہیں کی جن صحبت کی طرف نہیں کی حالیت کی سیاست کی حالیت کی حالیت کی سیاست کی حالیت کی حالی

### ایک بیعت ہونے والے کے تکبر کاعلاج

فروایا کہ ایک صاحب کیرانہ میں بیعت ہونے کے لئے آئے جب آئے تو مشائی ایک اور محص کے ہتھ میں لائے۔ میں نے دیجہ یا کہ ہاں آپ میں شان ہے اور کبرکا مادہ ہے۔ اتفاق ہے ججھے کی جگہ جانا تھا میں نے ان سے کہا کہ ججھے بہال فرصت نہیں می ججھے ندال صاحب کے یہاں جانا ہے وہاں ش یہ بیعت کرسکوں وہاں چلئے۔ چن نچہ مشائی کا طبق ہا تھ میں لئے ہوئے حضرت میرے ساتھ ہوئے وہاں چلئے کر جی میں نے یہی کہا کہ کیا کہوں یہ ں بھی فرصت نہ طی وہاں چلئے غرض اس طرح دو گھنٹے تک گھر گھر ان کومع مشائی کے لئے پھر ااور قصداً بازار میں ہوہوکر جانا طرح دو گھنٹے تک گھر گھر ان کومع مشائی کے لئے پھر ااور قصداً بازار میں ہوہوکر جانا مقاوہ صاحب ہاتھ میں مشائی کا طباق لئے لئے ساتھ پھرتے رہے جب میں نے خوب پریش نکرلی اور بچھ لیا کہ ہاں اب ان کے قلب سے بی خبیث مادہ نکل گیا تب مر یہ کیا اور اپنی اس حرکت کی وجہ بھی ظاہر کر دی چنا نچہ تکبر کا اتنا بڑا مرض جو برسوں میں بدیل اور این اس حرکت کی وجہ بھی ظاہر کر دی چنا نچہ تکبر کا اتنا بڑا مرض جو برسوں میں بدیل اور اور دیا ضتوں سے بھی نہ جانا اس تھ ہیر سے بفضلہ دوگھنٹہ میں جانا رہا۔

#### د نیاوآ خرت کی خیرحاصل کرنے کا طریقتہ

جس بات میں کوئی فائد و نہ ہمواس کوترک کر دینا جا ہے جس کاعمل اس پر ہوگا۔ اس کی زندگی بڑی حداوت کی ہوگی خیر دنیا اور خیرعقبٰی دونوں اس کو حاصل ہوں گی۔ لا لیعنی باتوں میں بڑاوفت پر با دہوتا ہے۔

### التدنعالي تمهار ےايك يبيه كابھى نقصان ہيں جا ہے

فرمایا کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ جب کسی وقرض دیا کروتو لکھ لیا کرواوراس پردو آ دمیوں کو گواہ کرلیا کرو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حق تعالی کو ہمارے ساتھ انتہائی شفقت و مہر بانی ہے کہ ہمارے بییہ کا نقصان بھی گوارانہیں کرتے تو جان کا نقصان کب گواراہوگا۔ پھر وہ جنت ہے محروم کر وے دوزخ میں کب ڈالن چاہیں گے جب تک کہتم خود نہ گھسو (گناہ کرکے) چنانچ ارش و ہے ما یفعل الله بعذاب کھم اِن شکو تُنم و امنتُم

### علمائے دین کی تو ہین کی سزا

حضرت مولانا منگوری رحمة القدملية فرمات تنج كه جواوً على يه دين كي تو مين اوران پرطعن تشنيع كرتے ہيں قبر ميں ان كامنة قبلدے پھر جاتا ہے اور يہ بھی فر مايا كه جس كا جی جا ہے كھے لے۔

#### خدمت كى عظمت

خدمت بڑی چیز ہے دومروں کی راحت کے لئے اپنے اوپر تکلیفیں برواشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بے چاری اکیلی ہوتی ہے اور دن مجر اکیلی بیٹھی رہتی ہیں لیکن ان القد کی بندی میں ایٹا راور راحت رسال خلق کا مادواس قد رہے کہ بھی ہچھ نیسی ہمتیں بلکہ کہ کرتی ہیں کہ جس میں تنہیں راحت ہووہ می کرو۔ میری وجہ سے کسی معمول میں فرق ندڑ الو۔ اسی شفقت وایٹار کی بدوات و ومقروض تک ہوجاتی ہیں گو میں منع ہی کرتا رہتا ہوں کہ اتنی تکلیف اپنے او پر کیوں برداشت کرتی ہولیکن میرا دل میں گوائی دیتا ہے کہ ان کی مغفرت ان شاء القداس کی بدولت ہوگی۔

#### اصلاح كاآسان نصاب

میری محبت کے لئے کوئی کمی چوڑی شرطین نبیس بس صرف یہ ہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح چلے اور بیس کوئی وشوار کا م بھی نبیس کراتا۔ بیس کوئی مجاہدہ بھی نبیس کراتا۔ بیس تھوڑا سر ذکر بتا دیتا ہوں اس کو بھیشتہ کراتا۔ رات کو جگاتا نبیس ۔ کھانا چیتا کم نبیس کرتا۔ بس تھوڑا سر ذکر بتا دیتا ہوں اس کو بمیشہ کرے اور معاصی (گن ہ) کو بالکل چھوڑ دے اور عا دات کی اصلاح کرے اور عادات کی اصلاح کا بس ظلاصہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھے کہ کسی کواس کے قول یا فعل عادات کی اصلاح کا بس ظلاصہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھے کہ کسی کواس کے قول یا فعل ہے کوئی تکلیف یا انجھن نہ ہواور اللہ تھا لی کے بھروسہ پر جیس بیہ بہت ہوں کہ جو شخص اتنا کرے گا وہ ہرگڑ محروم نبیس روسکتی۔ اب بھل یہ بھی کوئی مشکل کا م ہے۔

# برزرگول کافیض برزرگول کافیض

میں نے حضرت جاجی صاحب ہے شاہے کہ ایک بزرگ مشغول بجق بیٹھے ہوئے تھے ایک کتاب سے سے کر رااتھ تا اس پر نظر پڑ گئے۔ان ہزرگ کی بیکرامت ظاہر ہوئی کہ اس نگاہ کاال کے براتنا اثریزا کہ جہاں وہ جاتا تھا دوسرے کئے اس کے پیچھے ہو لیتے تھے اور جہاں جیٹھتا تھا سارے کتے حلقہ باندھ کراس کےاردگر دبیٹھ جاتے تتھے ہنس کرفر مایا کہ دہ گوی<sup>ا</sup> کتول کے لئے شیخ بن گیا۔ پھر فر ہ یہ کہ جن بزرگول کے فیوش جانوروں پر ہول ان ہے انسان کیسے محردم بوسكتا ہے۔ ہر گز ہ وئ ندہو نا جا ہے بال دھن ہونی جا ہے جا ہے تھوڑی ہی ہو۔

### غربت انبیاء میہم السلام کی سنت ہے

( غربت ) کی شکایت برفره ما که میدانمیاء کی سنت ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتن ہی ملتا ہے۔ اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں وعا کرنا جاہیے القد تعالی سکون وے دیں گے۔ جب القد تع ہی ہے تعلق بردھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی اور تعلق پیدا کرنے کی سب ہے بڑی تر کیب ہیے کہ خوب مانگا کرے۔

### ماضي كاعم اورمستنقبل كي فكرنه كرو

ماضی برغلو( حدیے زیادہ) کے ساتھ افسوس کرنا بھی حج ب مستقبل کا ہو جاتا ہے۔ جن گن ہوں ہے ہے دل ہے تو برکر چکا ہے ان کوجان کریاد نہ کرے۔اور آئندہ کے نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑ ہے۔ ماضی کاتم اور مستنقبل کی فکریہ وونوں حجاب میں ( تعنی ناامیدی پیدا کرتے ہیں )

### ایک بیاری کے ساتھ کئی راحتیں آئی ہیں

بیاری میں اگر حق تعالی کیت تکلیف و ہے ہیں تو اس کے ساتھ پیجاس راحتیں بھی مہی کر دیتے ہیں۔ ہرشخص کو ہمدردی ہو جاتی ہے نازنخ ہےا تھائے والے بہت ہے ہو جاتے میں۔اگر کوئی خفکی میا ترخی بیار کی طرف ہے ہوجاتی ہے تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ بیاری کی جاتی ہے۔متانت اوروقار بھی آجا تا ہے۔ چھچھوراین نبیس رہتا۔

### عافیت بروی تعمت ہے

عا فیت بڑی نعمت ہے اس ہے دین میں مددملتی ہے باقی زیادہ تمول ( دولت ) تو بھیں ہی دیتا ہے۔ عذاب ہے ہروفت ہزاروں فکریں' پھر بغیری فیت سب ہیج۔ ایک نواب لکھؤ کے بتھے ان کا معدہ ایباضعیف ہو گیا تھا کہلمل میں قیمہ رکھ کرچوسا کرتے تنے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔شہر کے کنارہ مکان تھا ایک لکڑیارے کو دیکھا سریر سے لکڑیوں کا گٹھاا تارا۔ پسینہ یونجا۔ گرمی کے دن تھے منہ ہاتھ دھوئے دورونی نکالیں اور پیاز ہے کھا کمیں پھرو ہیں پڑ کرسور ہا۔ان حضرت کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔اس کو دیکھے کروہ ا ہے مصاحبوں سے کہتے تھے کہ میں ول ہے راضی ہوں کدا گرمیری بیرہ لت ہو جائے تو اس کے عوض اپنی ساری نوافی اور ریاست دینے کے لئے تیار ہوں۔ان کے پاس سب کچھ تھاان کے کتے تک سب پچھ کھاتے تھے لیکن ان کومیسر نہ تھا۔ واقعی ایسی وولت جو اینے کام نہ آئے سوائے اس کے کہ مز دوری ہے اور کیا ہے۔ ہاں اگر القد تعالے بغیر ا نہاک کے دیے تو ہر حال میں بھروہ نعمت ہے اس کاحق ا دا کرے۔

#### بميشهآ سان راستداختيار كرو

ہر کام میں آسان اورمختصر راستہ اختیار کرنا جا ہے۔ بے وجہ طول ومشقت میں پڑناعقل کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالیٰ نے وہ قوت وہمت عطافر مائی تھی کہ آپ اپنی ذات پر جس قدر حاہتے مشقت فر ماسکتے تتھاور یا نکل عزیمیت پڑمل فر ما سکتے تھے مگراس کے باوجودعادت شریفہ پیٹی کہ جب آپ کودوکاموں کا اختیار دیا گیا جمیشہ وہ کام اختیار فر مایا جو سہل و آسمان ہو۔اس کی حکمت ریٹھی کہ امت متبع سنت ہو سکے اور امت کے ضعفا ء( بوڑھےاور بیار ) سنت ہےمحروم ندر ہیں اوران کو بیٹم نہرو کہ ہم محروم رہ گئے۔ فل ہر

ہے کہ و کل وزیدوقن عت آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم ہے زیادہ کس کو حاصل ہو سکتے ہیں سیکن اس کے باوجود بیبیوں کے لئے سال بھر کا غلہ جمع فرمادیتے تھے تا کہ امت کوتنگی شہو۔

#### دعا كاطريقه

آ ومی کو جا ہے کہ حق تعالی ہے دعا کرے اپنے مقاصد میں کامیا بی رفع پریشانی کی اس طرح کر چی اللہ مکان حضور قلب اور عاجزی کے ساتھ مائے کہ یاا متدمیر اپیاکام کردے اور ایک مضمون کو تین تین بار کہے کام ہویا نہ ہود عا وکوکون قلب میں عجیب تا ثیر ہے۔

### علم اورصحبت دونو ں ضروری ہیں

علم بھی بلاصحبت کے بے کار ہے۔ صاحب صحبت بلائلم کی اصداح زیادہ ہوتی ہے۔ (ہنسبت) صاحب علم بالصحبت کے صحابہ سب کے سب کا منتصصرف صحبت سے پایا۔ جو کچھ یا یا اور ہمیشائل اللہ نے صحبت ہی کا اسر ام رکھا۔ آئی توجیلم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف۔

#### كسب د نيااور حب د نيا

کسب دنیاحرام نہیں ذب دنیاحرام ہے۔ روپید کی ہمانعت نہیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت نہیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت ہے۔ اگر کی دودھ اغذیہ چھوڑ دیئے جائیں تو دماغ میں خشی آئے گی اور کوئی کام اس سے نہ ہو سکے گا۔ اگر دہاغ کی حفاظت کرو گے تو سب کام ہو سکیں گے۔ نفس کو کھوا پڑا کراس سے سرکاری کام لو۔ نفس بطور مزدور کے ہاور بید دماغ سرکاری مشین ہے۔ اگر اس کومزدوری ملتی رہے اور مرمت ہوتی رہے تو کام دیتار ہے گا۔ حضور سلی القد عدیہ وسم فر مات میں کہتم ہور سلی اللہ عدیہ وسم اللہ عدیہ وسم میں کہتم ہوری میں ہوتی وی ہوکہ دوسروں کی مدد کر سکے اور باطن میں بھی تو ی ہو۔ دوسروں کی مدد کر سکے اور باطن میں بھی تو ی ہو۔

### بوری راحت جنت میں ہوگی

ونیا میں پوری راحت کی تو آ دمی ہوں ہی نہ کرے پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کرختم

ہوگی۔ یورا آ رام و آخرت ہی میں ملے گا۔جس مصیبت ہے آخرت بنتی ہووہ مصیبت نبیل ابهته دعاء ہمیشہ عافیت کی کرنی جاہیے کہ وہ نعمت ہے جس کا تحل ہو تھے۔

### راسته کام کرنے سے کھلتا ہے

کام کرنے ہے راستہ کھلتا ہے اس انتظار میں ندر ہے کہ پہلے ہے راستہ نظر آئے تو آ کے قدم رکھے۔اس کی مثال ایس ہے کہ بری سوئٹ پرجس کے دوطرف درخت لگے ہوں کہ سیدھی جارہی ہوا گر کھڑ ہے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد درخت یا ہم ہے ہوئے · ظرآ نمیں سے لیکن جوں جوں آ گے بڑھو گے راستہ کھنٹ نظرآ ہے گا۔

### علم نہ ہونا بھی عجیب چیز ہے

حفرت کے پاس ایک بجدلایا گیا کہ اس پر دم کر دیجئے۔ وہ رونے چیننے مگا تو فر ، یا عدم علم بھی عجب چیز ہے جس سے مفید چیز بھی مصرمعلوم ہونے لگتی ہے۔ و مکھنے اس کولا یا گیااس کے نفع کے لئے اور بیاس ہے گھبرا تا ہے بجی مثن ہے جس تعالی کے برتاؤ کی ہمارے ساتھ کہ حقیقت میں رحمت ہوتی ہے اور ہم اس سے گھبراتے ہیں اور جینتے چلاتے ہیں۔اس ہے ہم کوسبق لیزا جا ہے۔

### قبوليت نماز كي نشاني

حضرت حاجی صاحب رحمة القد مدیه نے فر مایا که اگر ایک حاضری میں بادشہ و ناراض ہو جائے تو کیا دوسری حاضری میں وہ در بار میں گھنے دے گا؟ ہر گرنہیں ۔بس جبتم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آ گئے اس کے بعد پھر تو فیق ہوئی توسمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہوگئی اورتم مقبول ہو۔ (از تقیم الامت کے حیرت انگیز واقعات وانموں خرانہ)



#### مختصر سوانح

# امام العصرحضرت مولا ناسيد محمدا نورشاه تشميري

#### رحمهالتد

حضرت الاستاذ الاكبر ملامه مورا ناسيد محمدانورشاه صاحب تشميري فتدس مره يشخ الحديث دارالعلوم دیو بند کی مبارک بستی نه کسی تعارف کی مختاج ہے نہ کسی تاریخ کی دست نگر ،ان کی حقیقی تاریخ ایک پیروں چنتی تاریخ ہے جوان کے تلاندہ اور ماٹر علمی کی صورت میں ہمہوفت دائر وسائر نمایال اورچیم دیدر بتی ہے۔ال امت مرحومہ میں لاکھوں علماء وفضل ، پیدا ہوئے اوراینے نورانی آٹارد نیا کے لئے چھوڑ مئے کیکن ایسی ہتیاں معدودے چند ہیں جن کا فیض عالمگیراورمجو بیت عام قعوب کی امانت ہواور جن کے علم کے ساتھ ساتھ مل ہے بھی امت نے استفادہ کیا ہو۔ حضرت امام العصر علامہ انورشاہ صاحبؓ کی ہستی انہیں مبارک اور معدودے چند ہستیوں میں ہے ایک متاز ہستی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور صدیوں کوعلم وفضل ہے رنگین کر جاتی ہیں۔حضرت کاعلم اگر متفقد مین کی یا وتا ز ہ کرتا تھا تو ان کاعمل سلف صالحین کوزندہ کئے ہوئے تھا۔اوراسوہ سلف کے لئے نمونہ سازتھا۔علم، جافظہ، تقویٰ وطہارت اور زید وقن عت مثالی تھی۔علمی حیثت ہے ہم تلامذہ انہیں چات پھر تا کتب خانہ کہ کرتے تھے اور عملی حیثیت جو ہمہ جہت اتباع سنت کے نور میں ڈھلا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ان کے ممل ہی ہے مسائل معلوم کر لیتے تھے اور مسئلہ وہی لکاتا جوان کاعمل ہوتا تھے۔ان کے روشن چبرہ پرایمان کی جبک اس طرح نمایاں تھی کہ غیرمسلم بھی دیکھ کرید کہنے پر مجبور ہو ج نے تھے کہ اگراسلام مجسم صورت میں آتا تو وہ علامدانورش ہی صورت میں ہوتا۔ ہورے شیخ ومر لی حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سروفر ماتے تھے کہ'' ہمارے

ز مانے ہیں مولا تا انورشاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔''

مختصرییا که حضرت شاہ صاحبؑ دارالعلوم دیو بند کے صدر المدرسین اور حضرت سینخ الہند کے مخصوص تلامذہ میں سے تھے۔ تمام علوم معقولات ومنقولات میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔اورتوت حافظہ میں یکا نہ روز گار تھے۔کی مشہور محققانہ کتابوں کے مصنف تھے۔ان کا درس حدیث اینے دور کامشہور درس تھا جوا یک خاص امتیازی طرز نئے ہوئے تھا۔ آپ کے تبحر علمی نے درس حدیث کو جامع علوم وفنون بنا دیا تھا اور آپ کے درس نے نقل ور وابت کی راہ ہے آئے والے فتنوں کے لئے آئے کی مخبائش نہیں چھوڑی تھی۔ آج بھی نمایاں اور ممتاز علاء اور صاحب طرز فضلاء زیادہ تر آپ ہی کے تلاندہ ہیں جو ہندویاک میں علمی مندول کوآ راستہ کئے ہوئے ہیں۔آپ کے یہاں ردقادیا نبیت کا خاص اہتم م تھا۔اوراس فتنه كواعظم الفتن شاركرت تنجه اسسلسله مين كئي معركة الآراء كتابين خودبهي تصنيف فر ما کمیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے تلانہ و سے بھی نکھوا کمیں۔اس بارے میں بڑے شغف کے ساتھ نکھنے والوں کو علمی مدد دیتے تھے۔حضرت مفتی شفیع صاحب،حضرت مولا ٹا محمدا دریس کا ندهلوی اور حضرت مولا تا سید بدری لم صاحب میرشی مهاجرید فی نے خصوصیت سے حضرت شاہ صاحب کی رد قادیا نیت تحریک میں عملی حصہ لیااور تحریر وتقریر کے ذریعے اس فتنه کی سرکونی کے لئے سرگری سے کام کرتے رہے۔الغرض حضرت شاہ صاحب کی آخری زندگی تر دید قادیا نیت میں صرف ہوئی اور انہیں کامل شغف اس فتنه کبریٰ کے استیصال ہے ر ہا۔جس سے حضرت شاہ صاحب مرحوم کا بغض فی القدنما یاں ہو جاتا ہے۔ جومجت حضرت خاتم الانبیاء والرسلین کا ایک واضح نثان اور ورثه انبیاء کی تھلی دلیل ہے حضرت کے اس سلسلہ کے مضامین ومقالات جن کا تعلق تر دید قادیا نیت سے ہے خصوصاً مقدمہ بہاول بور میں انہوں نے کئی روزمسلسل رد قادیا نبیت اور قادیا نیوں کے کفر کے اثبات میں جونہایت یرمغزاورعمی بیانات کے اہم اقتباسات حضرت شاہ صاحبؑ کے صاحبز اوے مولا تا سید انظر شاہ صاحب نے اپنی تالیف' 'نقش دوام'' میں جمع کر دیتے ہیں۔جن سے قادیا نہیت کے متعلق اکا بر دارالعلوم دیو بند کا نقط نظر مدل طور پر سامنے آئیا ہے اور ساتھ ہی متعلقہ علوم اوراصول ومقاصد دین بھی واشگاف ہو گئے ہیں۔(بیاس مثالی شخعیات)

## علامهانورشاه تشميري رحمهاللد كانمول اقوال

#### ذ كرالله جنت ميں بھی ہوگا

فر مایا ۔ و کراند ایک عبادت ہے کہ جنت میں خدا کے دیدار کے بعد بھی منقطق نہ ہوگا۔ ابندا وہ ان الا ہم ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ خافل کو حیات نیس ہے اور ذکر کوموت مبین ہے۔ سورہ اعلی میں جو بیہ ہے کہ ''لا یہ کو نت فیصلا و لا یہ خیبی 'اس کا مطاب یہ ہے کہ ''لا یہ کو نت مردہ او گانہ زندہ کہ اعمال حیات ند ہوں کے موت کے جدم تمریش میں اور عوام برکار رہیں گے۔

#### مومن عورتول كود بدار خداوندي

فر ویا ۔مومن عورق کو عیدین کے دنوں میں دیدار خداوندی کی نعمت حاصل ہوا کرے گی (جامع صفیہ سیوطی) کیکن اس سے اوراوقات کی فی بیس ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سیخص کے پاس اشرفیاں ہوں اور وہ قدم قدم پرخرج کرتا ہو ور دومرافخص ذکراں تدکرتا ہوتو وہ بیافضل ہے۔

صدیت میں ہے۔ سبحان القاور الحمد لله کہنے ہے کا توارز مین ہے آسان تک ہمرویتا ہوں تکر جائے ہیں اور ایک صدیث میں ہے کہ تنہا الله الکبو ہی زمین سے آسان تک بھرویتا ہواور لااله الا الله آسان کو چیر کر کل جاتا ہے بعثی اس کی سائی نہیں ہے۔ زمین وآسان میں۔ جب بندہ الله الله کہ ایک لیک کیت ہو ہے اور بھی تفسیر ہے فاڈ محرو و فدالیک لیک کہت ہو ہور بھی تفسیر ہے فاڈ محرو و ندالیک الله کی ای لیک کہت ہے اور بھی تفسیر ہے فاڈ محرو و ندالیک الله کی ای لیک کہت ہے اور بھی تفسیر ہے فاڈ محرو و ندالیک الله کی ای لیک میرے نزد کیا اور کی سے مراؤ رحمت سے یادکرتا سے ضرورت تاویل ہے۔

#### سورة فاتحه كى فضيلت

صدیت میں ہے کہ بندہ جب نماز میں المحمد للّه و ب المعلمین پڑھتا ہے و خدا کی طرف ہے ارشاد ہوتا ہے "حمدنی عدی" پھر الرّخمن الرّخریم پڑھتا ہے و الرّق دہوتا ہے "اثنیٰ علی عبدی" پھر ملک ہو ہ الدّین پڑھتا ہے تو ارش دہوتا ہے "اثنیٰ علی عبدی" پھر ملک ہو ہ الدّین پڑھتا ہے تو ارش دہوتا ہے "مجدنی عبدی" پھر ایاک مغند و ایاک مستعیل پڑھتا ہے تو ارش دہاری ہوتا ہے "مغذا بیسی و بیس عبدی و لعبدی ماسال "پھر الهدفا الصر اطلا ہے پڑھتا ہے تو ارش دہوتا ہے کہ یہ بندہ کی خاص حاجتیں ہیں اور ش ایے بندہ کو جو کھودہ "مّن ہے دوں گا۔ ارش دہوتا ہے کہ یہ بندہ کی خاص حاجتیں ہیں اور ش ایے بندہ کو جو کھودہ "مّن ہے دوں گا۔ بیاتو صدیت ہے اور جمیں خارج سے معلوم ہوا کہ اگر خارج صدوۃ بھی پڑھے گا ہے۔

روں ؑ وخواہ کا فرک ہو یا موس کی بھی موت نہیں ہے بیکن اعمال دیات ذاکر کے ئے مخصوص ہیں اور نا قل بمنز سروہ ہےاً سرچہ روح ہاتی ہے۔

غرض ذاکرین ہے ذکرامقہ کی وقت جدانہ ہوگا۔ قبر بیں بھی محشر تک ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی رہے گا ای لیئے میں نے کہا کہ ذکرانقدان کے حق میں دائی ہے اور ذاکر کو موت نبیں ہے جیسے غافل بظ ہرزندہ ہوکر بھی مردہ ہے۔

#### عمامه نمازوں کیلئے

ایک وعظ میں فر مایا کہ عمامہ تین ذراع (۱٬۱۱ مرع فی ) عام استعمال کے لئے کے ذراع نماز ول کے لئے کا اور ۱۲ اور ۱۱ دراع کا جمعہ عیدین اور وفو د کے لئے ، اثور ہے اس کو ملا مہ جزری نے اور کی نے اور ۱۲ فراع کا جمعہ عیدین اور وفو د کے لئے ، اثور ہے اس کو ملا مہ جزری نے ام منووی سے قال کیا اور فر مایا کہ میں نے اس طرح ان کے دستخط سے میارت دیکھی ہے اور لکھا کہ میں عرصہ تک اس تلاش میں رہا کہ میں مہ کے بارے میں نبی کریم صلے القد مدیدہ سم کی سنت معموم ہو۔

### حنفي نماز ميں اتباع سنت

فرمایا ۔ ہیں کہت ہوں کے خفیوں کی نماز میں کوئی چیز خلاف سنت نہیں ہے۔ البتہ شوافع حن بلہ اور مالکیوں کی نماز میں بعض بعض چیزیں الیں دیکھتا ہوں جو خلاف سنت ہیں ہا وجود کیدوہ نہیہ صلوۃ میں اورصفت صلوۃ میں ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ مقابعے کرنے فدا ہب کے آ دمیت سے باہر ہیں۔ مگر مجبوراً کہن پڑتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ صدیث پر ہمارا ہی قضد ہے۔ حنفی کوصدیث سے بچھ تعلق نہیں ہے جبکہ حنفیوں کو کوفہ میں ہزاروں صی ہے کا حدیثی فرمالہ ہے اور مب سے بڑے حضرت ابن مسعود کا کہوہ بھی کوفہ میں ہزاروں صی ہے کا حدیثی فرخیرہ ملہ ہے اور مب سے بڑے حضرت ابن مسعود کا کہوہ بھی کوفہ میں آ مسے ہے۔

#### ذكراعمال

فرمایا ۔ حدیث میں ہے کہ و نیا اور تمام معاصی زنا' سرقہ وغیر ہ بھی دوز خ میں ڈال دیے جا کیں گے اور علامہ منذری کی کتاب' الترغیب والتر ہیب' میں حضرت ابوالدرداء ہے حدیث مردی ہے کہ حق تقی ای محشر میں ندا فر ہا کیں گے۔'' جو عمل خدا کے لئے کئے گئے میں ان سب کو جنت میں لے جا دُاور جننے علم خیر خدا کے لئے کئے گئے ان سب کو جہتم میں لے جا دُاور جننے علم خیر خدا کے لئے کئے گئے ان سب کو جہتم میں لے جا دُور جن نچر جمر مداور مساجداور دوسری متبرک اشیاء سب جنت میں پہنچائی جا کیں گے۔ اس جنت میں پہنچائی جا کیں گے۔

#### علاقه جنت

فروایا: \_ساتوی آسان ہے عرش تک جنت کا علاقہ ہاور نیچ سب دور ن کا علاقہ ہے لیکن بعض چیزیں جنت کی عاریت آئی ہوئی ہیں ۔ جیے حدیث میں ہے ما بیس منبوی و بیتی دو صنة النے یعنی وہ حصہ جنت ہے آیا ہوا ہے اور وہیں چلا جائے گا۔

حدیث بخاری ہیں ہے کہ خدا ہے جنت الفر دوس ما تکو کیونکہ فر دوس کی حجمت عرش ہے ۔ اور وہیں ما تکو کیونکہ فر دوس کی حجمت عرش ہے ۔ اور وہیں وی حدیث ساتویں آسان پر ہے۔

#### جزاء وسراء عين اعمال ہے

فرمایا: ۔ آخرت میں اعمال کا ثمرہ جو ملے گاوہ کی ٹمل ہوں گے۔ ان کی ایک صورت ہے عالم دنیا کی اور دوسری عالم آخرت کی ۔ عمل ایک ہی ہے نیکن مکان کے اعتبار سے فرق ہے کہ وہ کی مل دبیا کی اور دوسری عالم آخرت کی ۔ عمل ایک ہی ہے نیکن مکان کے اعتبار سے فرق ہے کہ وہ کی آب آب قرآ نی وَ وجدُو ا مَا عَمِلُو ا خَاصِو اُ ہے جس کے ایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ او گوں وان کے اعمال کا بدلہ سے گائیکن میں کہتا ہوں کہ بعید اپنے کئے ہوئے اعمال ہی کو آخرت میں موجود یا کیں گے اور بیم فہوم دوسری آبات وا حادیث سے بھی مؤید ہوتا ہے۔

اور فرمایا کدای سے منتق ہوکر تقدیم بھی نگلی ہے۔ بیغنی جبر دقد رکا مسئد بھی ای سے حل ہوجا تا ہے کہ جزاء جب عین عمل تھیم کی تواجھے عمل کا ثمر واچھا اور برے کا براہونا ہی چاہئے۔ دانہ خلاف تخم نے ہرچہ بودز جبر وقد ر آنچہ کہ کشتۂ در و حطہ زحطہ جوز جو

یہ بھی واضح ہو کہافعال عباد بطور ھی واحد ذووج بین ہیں نہ کہ ٹی واحد ذوجز کمین کہ خلق و کسب دو چیزیں الگ الگ ہول اور ان کا فرق کر کے دکھلایا جائے۔

پھر فر مایا کہ امام غزا کئی کی تحقیق ہے ہے کہ ایک مخزن ہے آگ کا جس کو تمام عالم میں پھیلا کردوڑ خ بنادیا جائے گا۔

اورموجودہ سائنس کا نظریہ ہیہ ہے کہ پائی وہوا میں بھی بجل ہے اگر چہضعیف ہے اور زمین میں بھی بجل ہے۔ گویا میسب چیزیں نار بننے کے لئے مستعد ہیں۔

پھراس کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے ان اٹمال میں بھی نار بنے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے۔ لہذا یہ اٹمال بدیھی نار بن ج کیں گے۔ ووجدوا ماغیدا کے افراد موجود ہے۔ لہذا یہ اٹمال بدیھی نار بن ج کیں گے۔ ووجدوا ماغیدا کی اخدا ۔ (کہند)

اس کے بعد فرمایا کر قبر میں تم ماعمال مصور ہوکر آئیں گے۔ چذنچ ابوداؤدومسنداحمہ وغیرہ کی صدیث میں ہے۔ چذنچ ابوداؤدومسنداحمہ وغیرہ کی صدیث میں ہے کہ قبر میں ایک شخص حسین وجمیل شکل والا بہترین پاکیزہ لباس میں مردہ کے پاس آئے گااوروہ عمل بدہوگا۔ آئے گااوروہ عمل بدہوگا۔

نیز سی این حبان میں حدیث ہے کہ قبر میں وحشت کے وقت قرآن مجید سر ک طرف سے ڈرکو قابیروں کی طرف ہے 'نماز داپنی جانب سے اور روز ہا کیں طرف ہے جون ظلت کریں گے اور موس ہوں گے۔

اورتر فذی شریف میں ہے کہ نمی زیر ہان ہے اس ہے میراؤئن کی کہ واپنی طرف
اس سے ہے کہ برہان بھی دستا ویز ہے جو داہنے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے اور روز ہ جور و خور و حال ہے کہ باتھ میں ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید سرکی طرف ہے اس لئے کہ بادش ہ کا کلام ہے۔ اس لئے کہ بوشف اپنے بچہ کوقرآن مجید پڑھائے گا اس مخفی کوقی مت کے دن تان بہنا یا جائے گا۔

اور چونکہ چل کچھ کریال کمایا تھا۔ (جس ہے زکو قادی) اس لئے صدقہ پیروں ک طرف ہے حفاظت کرے گا۔

ایک صدیث میں بے کہ آن جبت کرے گا خدا کے سامنے بینی بخشوانے کے لئے گر یہ جب ہے کہ اور قرآن کے مطابق عمل کئے ہوں گے ورندوہ بیجیے مگر یہ جب ہے کہ اور عمل کے درندوہ بیجیے ہوگا بینی مرعا ملیہ بنائے گا۔ والقرآن حجة لک او علیک

پھر فرمایا کہ حضرت شیخ محی الدین بن عربی رحمة الندملیہ کا کشف ہے۔ محشر میں پھر فرمایا کہ حضرت اللہ بیا نیں طرف ہیں چینے کے وقت واپنی طرف الند اکبر بائیں طرف ہیں نالتہ پیچیلی طرف الحمد ملذ اور سامنے سے لا الد الا املذ بیرجاروں کلمات رفیق ہول گے۔

یہ ترتب ای نے ہے کہ ابتدا کبراعلان کی چیز ہے چنانچی نعرہ تکبیر جہادوغیرہ میں ہے اورعلم جہاد بھی دا ہنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔لہذادائی جانب مناسب ہے۔

سبحان القد تبہج ہے نتا میں وعیوب ہے اور صفت سبی ہے۔ بہذا ڈھال کی جگہ ( بعیں طرف ) مناسب ہے۔ انہد مقد میہ آخر میں اور ہر کام سے پیچھے ہوا کرتا ہے جیسے کھانے کے بعد اور تر از ومیں بھی آخر میں ہوگا۔ لہذا پیچھے ہوتا مناسب ہے۔

اور لااله الا الله چونکه بادی دراهنما ہے اس کا سامنے ہی ہوتا مناسب ہے۔ بیجی فرویا کہ جس قدر نیکیاں بیں دو محشر میں سواریاں ہوجا کیں گی اور بدیاں بوجھ ہوجا کیں گے۔اس کے قرآن مجید میں او ذار کالفظ ہے نیعنی ہو جھ کیونکہ نیکیوں پر بہمشکل اپنے آپ کو چڑھایا تھا اور بدیوں پرلذت کی وجہ ہے بطوع ورغبت سوار ہوتا تھا۔

#### عبدیت سب سے او نیجامقام ہے

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے القاب میں ہے۔ (فیض الباری ص ۱۵۵ سم میں بھی عبودیت نے سب ہے بردامقام عبدیت ہی کا بتلایا ہے۔ (فیض الباری ص ۱۵۵ سم میں بھی عبودیت سیدنا آ دم ملیہ السلام کومن ظر خلافت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا بھی مطالعہ کریں (موند) حضرات علی ء اسلام کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تی لی کے ساتھ تو اضع کی تو دولت معراج حاصل ہوئی اسی لئے واقعہ اسراء میں عید کے لفظ ہے اس کی طرف اش دولت معراج حاصل ہوئی اسی لئے واقعہ اسراء میں عید کے لفظ ہے اس کی طرف اش روفر مایا اور مخلوق کے ساتھ تو اضع کی تو دولت شفاعت پائی ۔ والقد اعلم ۔ اس روفر مایا اور مخلوق کے ساتھ تو اضع کی تو دولت شفاعت پائی ۔ والقد اعلم ۔ امام رازی نے اپنے والد عاجد سے نقل فرمایا کہ میں نے ابوالق سم سلیمان انصاری کو میہ کہتے سنا کہ شب معراج میں حق تی لی نے نبی کریم صلے القد علیہ وسلم ہے دریا ونت فرمایا کہ آپ کوکون لقب ووصف میں ہے ذیا دہ پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں اس لئے سورة اسراء میں آ ہے کہ یہی پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں ۱۳۱۳ کے سورة اسمراء میں آ ہے کہ یہی پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں ۱۳۱۳ کے سورة اسمراء میں آ ہے کہ یہی پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں ۱۳۱۳ کے سورة اسمراء میں آ ہے کہ یہی پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں ۱۳۱۳ کے سورة اسمراء میں آ ہے کہ یہی پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں ۱۳۱۳ کے سورة اسمراء میں آ ہے کہ یہی پہند کردہ عقب نازل ہوا۔ (بخوا میریۃ المصطفے میں ۱۳۱۳ کے سورة اسمراء میں آ

#### مطالعه كتب كى ابميت

فارغ التحصيل طلبہ کو نصیحت فر مائی کہ گھر جا کر مطالعہ کتب ضر ورکرتے رہنا کیونکہ علم
کسب ومحنت ہی ہے حاصل ہوتا ہے آ وی کو پہلے ہی ہے کتاب و یکھنے کا قصد کر لین چاہے
ور نہ م نہ پڑھے بدایہ بخاری شریف وغیرہ پر نظر رکھے اور علماء عارفین کی کتا بیل بھی و یکھے
بہت می جگہ احادیث حقیقت کو انہول نے محدثین ہے بھی زیادہ اچھا سمجھ ہے۔ مثلا
احادیث متعلقہ احوال بعد الموت لیکن جوعارف شریعت نے ناوا تف ہواس کی کتاب دیکھنا
مضر ہوگا۔ سناہ کہ پہلے لمعات اور اس کی اس شرح عارف جا می کی و بلی کے علماء کو پڑھائی
جاتی تھی جی کہتا ہوں کہ ججہ القد البالغہ اور الطاف قدس بھی مطالعہ جی رکھنا۔

#### دورحاضر کے مفسرین کی بےضاعتی

افسوں کہ قریبی دور کی متعدد تفاسیر اردو میں الیبی شائع شدہ ہیں جن کے مصنف قاعدے سے پورے عالم بھی نہیں ہیں جبکہ ' کلام الملوک موک الکلام' کے قاعدے سے سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کو سیحضنے کے لئے اور سمجھ نے کے لئے ضرورت ہے مفسر قرآن مجید کو جامع محقول ومنقول بحرانعلوم ہوتا جا ہے۔ جبیبا کہ ہمارے دور میں حضرت شاہ حضرت شاہ نہ کہ المبر عثمانی وغیرہ تنے اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے حل مشکلات القرآن کے لئے جوطریقہ اور نمونہ پیش فر مایاوہ بھی اہل علم و مفسرین کے لئے بہترین لاکھل ہے۔ واللہ تن کی الحام ہوتا کی الحام ہوتا کے الے بہترین لاکھل ہے۔ واللہ تن کی الحام ہوتا کی الحام ہوتا کے الے بہترین لاکھل ہے۔ واللہ تن کی الحام ہوتا کے الے بہترین لاکھل ہے۔

#### حق العبد

مولوی حسن شاہ صاحب تمیذ دورہ صدیث نے دریافت کیا کہ ایک مخص پرکسی کا مالی حق ہادرصاحب حق زندہ ہاور شخص اس قدر مال صدقہ کرنا جا ہتا ہے توحق ادا ہو جائے گا ہیں؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک صاحب حق یا اس کا کوئی وارث زندہ ہاک کو یا اضروری ہادر گوفقہ ، نے نہیں لکھا مگر میرے نزدیک صدقہ بھی کردے گا تو تخفیف ضرور ہو جائے گی۔ یہ بھی فر مایا کہ اگر کسی طرح سے وہ مال اسکے گھر پہنچا دے تب بھی اسکاحق ادا ہو جائے گا۔

### فقەسب سے زیادہ مشکل فن ہے

فرمایا: علوم اسلامیدیس سے فقہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور میں ہرعلم میں اپنی رائے رکھتا ہوں سوائے فقہ کے کہ اس کے اجتہادی مسائل ہیں تفقہ کرنا میری استطاعت وقد رت سے باہر ہے شاہ عبدالعزیز صاحب اور علامہ شامی معاصر ہیں لیکن تفقہ ہیں شاہ صاحب بزھے ہوئے ہیں اور جزئیات پر عاوی شامی زیادہ ہیں اور غل کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ ہوئے ہیں اور جزئیات محدث تشمیری رحمہ اللہ کے ملفوظات بنام "ملفوظات محدث تشمیری" اور آپ کی سوائے بنام حیات تشمیری ادارہ سے طبع شدہ ہیں۔

#### مختصر سوانح

# شيخ الاسلام مولانا سيدحسين احمد مدنى رحمه الله

آ ب دارالعلوم دیوبند کے یا نجویں صدرالمدرسین تھے۔حضرت شیخ الہند کے مخصوص تلاندہ میں سے تھے۔علم وففنل کے ساتھ غیرمعمولی مقبولیت رکھتے تھے۔حضرت مولا تا کنگوہی قدس سرہ کے خلفا مجازین میں ہے تھے۔علم ہے فراغت کے بعداپنے والدمرحوم کے ساتھ ۱۳۱۷ھ میں مدینہ طبیبہ پہنچے اور اٹھارہ سال مدینہ منورہ میں رہ کرمختلف علوم وفنون اور بالخضوص حدیث شریف کا درس دیا۔ زندگی کمال زید و قناعت کی تھی۔ جو کمال صبر وحمل سے اس مدت میں بسر ہوئی۔ مدینه منورہ میں قیام کے دوران ۱۳۱۸ھ میں ہندوستان تشریف لائے پھر ۱۳۲۰ء میں واپسی تشریف لے گئے بعد ازال ۱۳۲۷ء میں دارالعلوم بحیثیت مدرس آپ کا تقر رہوا۔ ۱۳۲۹ھ تک ورس دیا پھر اس سال مدیندمنورہ تشریف لے کئے ۔ اسساھ میں پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور اس سال مدینہ یاک واپس تشریف نے گئے۔۱۳۳۵ھ میں حضرت شیخ الہند کے ہمراہ حجاز میں اسپر کر کے مالٹا بھیج ویئے گئے۔ ۱۳۳۸ھ میں مالٹا ہے رہا ہو کر حضرت شیخ البند کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور ای سال اکابر کے تھم پر جامعہ اسلامیہ امرو ہہ میں صدارت مذریس کی خدمت انجام دیں۔ پھر ۱۳۳۹ھ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر مدرس رے مگرتھوڑے ہی عرصہ کے بعدجامعه اسلاميه سلهث ميں شيخ الحديث كي حيثيت سے آب كا تقرر ہو گيا۔

سلبٹ میں آ پ ۱۳۳۵ھ تک قیام پذیرر ہے۔حضرت الاستاذ حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیریؓ کے ڈائھیل تشریف لے جانے پر آپ شوال ۱۳۴۵ھ میں دارالعلوم د ابو بند کے صدر مدرس بنائے گئے۔ آپ بڑے درجہ کے محدث تنے۔ حدیث کے <sup>مخ</sup>ہور ا سكالر يتھے۔ آپ كا درس حديث بهت مقبول تھا۔ كئي تصانيف فر ، كميں جوسياست وتصوف بر میں۔ ۱۳۴۵ھ سے ۱۳۷۷ھ تک بتیس برس آپ دارالعلوم میں صدر مدرس اور ناظم تغییمات رہے۔اس دوران میں ۴۸۳ طلباء نے آپ سے بخاری شریف اور ترندی پڑھ کر دورہ حدیث ہے فراغت حاصل کی۔ آپ ان تعلیمی خدمات کے ساتھ سہ تھوا بنی ہمت مردانہ ہے سیاس کا م بھی پورک تندیل ہے انجام دیتے رہے۔اس دوران آپ جمعیت علاء ہند کے بار بارصدر بن نے گئے۔آپ جمعیت علماءاور کا نگریس کے قائدین میں سے تھے۔ ہندوستان کی جنگ آ زادی ہیں آپ نے نمایاں حصہ لیا اور سر دھڑ کی بازی نگا دی۔ کئی مرتبہ جیل گئے اور آخر کار ملک کو آزاد کرایا۔ بہرجال مجموعی حیثیت ہے آ ہے عالم، فاضل ، شخ وقت ،مج بد ، جفائش ، جری اور اولوالعزم فضلا ءاور دارالعلوم دیو بند میں ہے تھے۔ آپ کا درس حدیث مضامین اور جامعیت کے لحاظ ہے دنیائے اسلام میں اپنی نوعیت کامنفر دورس ہوتا تھا۔ اورای لئے اس کی عظمت وشہرت اور کشش کی بدولت سال ب ب طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہا۔ ۱۲ جمادی الاول ۷۷۷ ہے ۵ دیمبر ۱۹۵۷ء کوآپ واصل بحق ہوئے۔ انا لقد جنازہ وارالحدیث میں لا کر رکھا گیا اور مظاہر العلوم سہارن بور کے ٹینے الحدیث حضرت مولا نامحمر زکریا صاحب کا ندھلوی نے نماز جناز ہ پڑھائی۔قبرستان قائی میںسپر دخاک کئے گئے۔حق تعالی آب كورجات بلندفره تميل-آمين! ( پارمان فخفيات )

# شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کے انمول اقوال

بیان سیرت کاانداز

مجامع عامہ میں جناب رسول القد صلّی القد ملیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل اور محاس اخلاق واعمال اور تعلیمات بیان ہونے جا ہمیں جن کوعوام ادراک کر سکیں اوران میں جذبہ ممل واتباع پیدا ہوا درانجی اصلاح کے دریے ہوں۔

### يحميل أيمان

ندفقظ القد تع لی اوراس کی وحدا نیت کا ایمان بغیررسول کے ایمان کے معتبر ہے اور نہ فقظ رسول پر ایمان بغیر اللہ کے ایمان کے معتبر ہے اور نہ بعض رسولوں پر ایمان افر بغض پر عدم ایمان معتبر ہے اس لیے بہتول کہ صرف لا اللہ اللہ کا قائل یا عامل قائل نے جاس کواقر اربرسائٹ کی ضرورت نہیں باطل ہے۔

### شان صحابه رضى الله عنهم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جوآیات وارد ہیں وہ قطعی ہیں جواحادیث صحیحان کے متعلق وارد ہیں وہ اگر چیطنی ہیں گران کی اسانیداس قدرقوی ہیں کہ توارخ کی روایات ان کے متامنے ہیچ ہیں اس لیے اگر کسی تاریخی روایت ہیں اور آیات وا حادیث صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو توارخ کوغدط کہنا ضروری ہے۔

#### تا ثيرقر آن

غفلتوں کو دور کرنے والا کلوب اور ارواح کو مانجنے والا کان کورنگ دینے والا ہیں میں رفت اور تک دینے والا ہی میں رفت اور ختیت پیدا کرنے والا کان سے قساوت اور تاریجی اور سیابی آٹام دور کرنے والا ملا لگة القداور سکینت کو کھینچ کرل نے والا رضائے باری سبحانہ وتعالی کاموجب بیقر آن ہے۔

#### نماز اورحضور قلب

صحت نماز کے لیے حضور قلب کا صرف اونی درجہ شرط ہے اور وہ بیا کہ کم از کم کسی رکن میں خیال ہو کہ میں نماز اوا کرر ہا ہوں۔

#### شوق مدينه منوره

ہندوستان میں رہتے ہوئے شوق مدینہ میں بیقرار رہنا' اور اسی عشق میں مرنا ہزار مرتبہ بہتر ہےاس سے کدمہ بیزمنورہ میں رہ کر ہندوستان کے لیے بے جیبن ہو۔

#### انساني طبع كإخاصه

انسان کوئی کام خواہ دنیاوی ہوی دین 'جسمانی ہویا روحانی جب شروع کرتا ہے' طبیعت بوجہ عدم عادت اس سے گھبراتی ہے اور الجھتی ہیں پھر آ ہستہ آ ہستہ اس سے مناسبت پیدا ہوتی رہتی ہے اور آخر کاراس سے الفت بیدا ہو کر طبیعت ٹانیہ کاظہور ہوجا تا ہے۔

### اسلام كي تعليم

(انسان) گھر بناتا ہے۔ کھیتی کرتا ہے اتاج جمع کرتا ہے آتا ہیں بات کے روٹی پکاتا ہے گھے تو رُتا ہے وغیرہ و فغیرہ اور کسی بات میں تقدیر کو پیش نہیں کرتا۔ پھراس کے کیامعنی ہیں کہ جب آخرت کا کام یا کوئی دومرا بردا کام سامنے آجاتا ہے تو تقدیر پر الزام رکھ کرجم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جمیش ہے ہیں اسلام کی بیت میں اسلام جدوجہد کرنا اور اسباب و ذرائع کوئل میں لا ناضرور کی بتاتا ہے۔

# ا<u>۱۲۹</u> تعلیم قر آن کی عظمت

قرآن شریف کا مشغلہ اور اس میں دل لگنا اور اس کے بڑھنے میں کیفیات عجیبہ اور سرور کا بيدا ہونا اورال طرح مذت اور لطف كا ظهور كوچھوڑ نے كو جى نہ جائے تہايت عظيم الشان نعمت ہے۔

#### استقلال كي بركت

جو کام اصلاح کا ہواور شیطان کی خواہشات کے خلاف ہواس میں طبیعت کا گھبرانا' اورنفس یر بوجھ پڑناضروری ہے محراستفل ل اور مداومت ہے آ ہستہ آ ہستہاں میں آ سانی ہوجاتی ہے۔

#### بنده کا کام

تمہارا پیاکام ہے کہ اس کریم کے درواز ہ کو کھنگھٹاتے رہو' کیونکہ جو درواز ہ پر دستک و یتار ہتا ہے لامحالہ کھول دیا جا تا ہے۔

#### ہماری ظاہری تواضع

جم تواضع اورانک ری کے الفاظ اپنی زبان ہے من فقانہ طریق پر لکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ذرہ ے مقدار ہیں ہم عاصی گنبگار ہیں ہم سب ست مرتز ہیں' ہم ناچیز ہیں' ہم فدوی ہیں' ننگ خلائق بين' وغيره وغيره گر جم كواً مركوني مخص جابل يا بددين يا گندها' يا كتر' يا سور' يا ب ايمان' يا من فق' یا بدمعاش ٔ یا چور یا جھوٹا وغیرہ کہدویتا ہے تو بھارے غصہ کا یارہ اس قندر کے صحباتا ہے کہ مارے اور م نے بلکہ اس سے بھی تجاوز کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں کیا سب جھوٹ اور غات بیں ہے۔

### اكراممسكم

سسی عام مسلمان کوبھی حقارت ہے نہ دیکھئے' اگر کوئی عمل اس کا نیلھ ہواس برگر فت سیجے مگراس کی حقار**ت قلب می**ں ہرگز نہلا ہے۔

#### جامع نضيحت

مسلمانول کی دینی اوراخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی 'شیریں زبانی اور عالی حوصلگی کا ثبوت بیش کیجئے اور جس قدرجدو جہداس میں ممکن ہواس میں کوتا ہی روانہ رکھئے۔

### معاملات کی در شکی ضروری ہے

حساب کا صاف رہنا اور پیسہ پیسہ کا حساب لینا ازبس ضروری ہے بہی محبت اور یگا نگت ہے معاملات کو بالکل صاف رہنا جا ہیے۔

### سب فانی الله باقی

خواہ اپنے اعض ، ہوں 'یا اپنی اولا د'یارشتہ دار'یا مال 'باپ وغیرہ سب کے سب فی فی اور جدا ہونے والے بین صرف ایک ذات رب الارباب کی باتی رہنے والی و فاکرنے والی حقیقی معنوں میں نفع دینے والی ہے' ای سے اور صرف ای سے دل لگائے۔
جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا جبل زار سے کہنا جبل زار سے کہنا جبل دار سے کہنا جبل دار سے کہنا جبل دار سے کہنا جبل دار سے کہنا میں سامنے نہ مگانا دل کو بہار سے

### مدارنجات نسب نہیں عمل ہے

میرے متعلق نسبی حیثیت ہے سید ہونے کا انکار جن حفرات نے کیا ہے وہ اس کے فرمد دار جین میں تو اپ نام کے ساتھ سید لکھتا بھی نہیں ہوں 'جس کی وجہ یہ ہے کہ مدار نبجات نسب نہیں ہے مگر اعمال فیسج جیں تو مثل پسر نسب نہیں ہے مگر اعمال فیسج جیں تو مثل پسر نون ملید اسلام وہ را ندہ درگاہ خداوندی ہے اور اگر چمار زادہ یا بھتگی زادہ ہے' مگر وہ مسلم ن متی ہے' تو اس کی فوز وفعال مثل حضرت بلال وصہیب رضوان القد علیجا ہے۔

#### ونياوآ خرت كافرق

دنیا کی ہے عزتی اور دنیا کی تکالیف خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں' آخرت کے عذاب کے سما منے خواہ وہ ایک منٹ یا ایک سکنڈ کے لیے ہواتنی بھی نسبت نبیس رکھتیں جو کہ ذرہ کو پہاڑ کے سامنے ہے' پھران تکا یف دنیا و بیر کی وجہ ہے آخرت کا عذاب دائی خودکشی کے ذریعے سرلیماکس قدر جہالت اور حماقت ہے۔

#### طالب خداست كيول؟

دنیا کا طلب گارتو دنیا کی طلب میں ذرا بھی جھیک (محسوس) نہیں کرتا' اور بغیرشرم و
حیا کے دن ورات سرگرم رہتا ہے گر خدا کا طالب شرم کر ہے (کہ) لوگ مفتحکہ اڑا کیں گے
کس قدر تعجب کی بات ہے اگر آ پ کو یقین ہے کہ القد تق لی ہی محبوب حقیق ہے اور اس کے
علاوہ سب فانی اور بریکار ہیں تو یقینا اس راہ میں ہر چیز کوفد اکر نا ضرور کی بجھئے۔
عشق چوں خام است یا شد بست ناموس و نقب عشق چوں خام است یا شد بست ناموس و نقب پخت مغزاں جنوں دا کے حیا زنجیر پاست

### محبت كي قشميس

محبت عمو ہا دونتم کی ہوتی ہے' محبت اجلال اور محبت شفقت کتم اول میں والد سب سے بڑھا ہوا ہے' ہر دو محبتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور عقلی محبت سب سے با ما ہوئی مطلوب سے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور راحات سے پھیرنے والی ہے جبتیں ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اپنی نفسانی خواہشات اور راحات سے پھیرنے والی ہے جبتیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور اتباع میں ان دونوں کے پھیرنے سے زیاد و تر پھرنا از بس ضروری ہے۔

#### بر کات نبوی

حضرت شاہ ولی القدر حملة القدمليد فيوض الحربين ميں فرماتے ہيں كہ ہيں جب بھی مواجبہ شريفہ ميں مزار اقدس پر حاضر ہوا' روح پر فتوح مليد السلام كوعظيم الشان تمون ميں پايا اور ميں نے مشاہدہ كيا كہ ذائر بن صلوۃ وسلام پڑھنے والوں كی طرف خصوصی توجه فرمائے بيں اور سلام كاجواب و ہے ہيں۔

### خود کشی حرام ہے

خودکشی کرتی اوراس پرعزم واراده کرلین ائتبائی بزولی ائتبائی ظلم اورانتبائی گناه ہے۔

#### انتباع شريعت

میں نے اپنے علم اور اراد و سے بھی فو ونہیں تھنچوایا میری لاعلمی میں ایسا ہوجا تا ہے نہ میں اس کوج نز سمجھتا :ول جواوگ ایسا کرتے میں وہ خوداس کے ذرمہ دار میں۔

#### اطاعت والدين

والدین کی اطاعت براس چیز میں واجب ہے جو کداز تشم معصیت نہ ہوالاطاعة للمخلوق فی معصیة الحالق نیز والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی خدمت مزاری اور حسن معاشرت ضروری ہے۔

#### عظمت قرآن

قرآن مجیدایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔امتد تعالیٰ ک کوئی صفت اس ما صابری میں اس طرح ملحی ہوئی موجود ہے۔القد تعالیٰ نے اپنی صفت کلام قدیم کوان الفاظ اور عبرات کے لیاس میں خابر فرمایا ہے۔

### شان صحابه رضى التعنهم

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین جن کے درجہ پر کوئی ولی بیس پہنچ سکتا۔ان کی شان میں فر مایا جاتا ہے۔ یکٹینکٹوئن فیضلا مِن اللّٰه رضوانا معیت اور دوام حضور بردی چیزیں اور انعام عظیم ہیں گرمقصود اصلی رضائے خداوندی ہے۔اگر شہنشاہ کی در بار داری اور حاضر باشی حاصل ہوج سے اور معاذ القدرضائے شرای نصیب نہ ہوتو خسارہ ابدی ہے۔

### فضل خداوندي

القدایخ نصل وکرم ہے اپنے مقرب بندوں کو واسط بنا کر فیض پہنچا تا ہے اور ان کی صورت روحانی کو ظاہر کرتا ہے' اشخاص کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے' یہ قدرت کے کارخائے ہیں' تعجب کی ہات نہیں۔

#### فضيلت ذكرالله

کوئی عبودت ایک نبیس ہے جس میں تقبیدات ندہوں تکر ذکر کیلئے کوئی قید نبیس ہے اور اکٹار جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔

### فكرنجات

اگر قبولیت عندالقد نصیب ہوتو نجات وفلاح ہے ورنہ سب نیج ہے ضرورت ہے کہا بی قوم کومسلمان ہونے کی حیثیت ہے ترقی دیں نسبی حیثیت سے غروراور تکبر بے موقع بیدا ہوتا ہے۔ووٹر تی سے مانع ہوجا تا ہے۔

انسان پہاڑ کی طرح متحکم ہو جسے نہ طوفان جنبش دے سکے نہ زلزنہ ہلا سکے۔ میرے بھ ئی! دل کومضبوط اراد ہ کومتحکم اور طبیعت کومتقل مزاج بنا ہیئے۔

### ابم نفيحت

زبان بندر کھواور آنکھوں ہے دیکھو! کچھ نہ بولو! قدرت کودیکھوکیا کرتی ہے وہ بے باز اور ہے کا فاہری ہاتھ بھی نیاز اور ہے پردانہ بھی اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور سب سے زیادہ رافت ورحمت والا بھی اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی ' کچھ فکر نہ کرو ' کسی کومت ست وَ۔ و الله معکم اینما سینتم۔

#### دل اور با دخدا

اس ذیبل وخواری کم دنیا میں اگر مستحق لذت وراحت ارباب خیر و تقوی ہوت تو سب سے زیادہ منعم اور غنی اور راحت میں بسر کرنے والے انبیاء علیہم الصلوق واسلام ہوا کرتے مگران ہی کی پاک زندگی و یکھنے وہ سب سے زیادہ تکالیف شاقہ میں نظر آتے ہیں۔ ول میں جگہ القد تعالی اور صرف القد تعالی کودین جا ہے اس کے سواکوئی بھی ول نگانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں حقوق سب کے داکرتے رہیں اور سب کیلئے القد تعالی ہے دی کرتے رہیں۔ قابل نہیں ہے۔ ہاں حقوق سب کے داکرتے رہیں اور سب کیلئے القد تعالی ہے دی کرتے رہیں۔

#### لمحات زندگی کی قدر

د نیا میں جو وقت بھی مل جائے وہ نہایت غنیمت ہے اس کی قدر کرنی جو ہے اور اس کو ضائع نہ ہونے وینا جا ہے ٰ بیز ماند کھیتی کا ہے اس کا ہر ہر سیکنڈ ہیرے اور زمر و سے زیادہ قیمتی ہے جس قدر ہواس کوذکر اہمی میں صرف کیجئے۔

#### حفاظت كونصيحت

قرآن کومن اللہ تعالی کی رضا جوئی اور اس کتاب کی حفاظت کے لئے یاد کرنا اور پڑھتا ہوا دنیا حاصل کرنے کیئے نہ ہواس کے ذریعہ اللہ تعالی ہے تعلق بڑھایا جائے نفس کی خرابیوں اور کثافتوں کو دور کیا جائے اس کوآلہ حکام دنیا (دنیا کا ایندھن) نہ بنایا جائے ۔جیسا کہ بہت ہے بے وقوف حفاظ آج ممل کررہے ہیں۔

#### رضائے حق کی فکر

علام الغيوب كوراضى كرنے كى فكر كرنى جائے 'دنيا ميں ہم كتنى بھى كاميا ہى وشہرت حاصل كرنا حاصل كرنا على صرف چندروز ہ ہے' اس مقدس ذات كا قرب اور رضانا مه حاصل كرنا جا ہے جس کے يہال دوام ابريت ہے۔

#### انساني خاصيت

آ دی کننا بھی ہزرگ ہوجائے گر پھر بھی انسان ہے انسانی کمزوریاں علم یا سلوک سے فنانہیں ہوتیں' البتہ نفسانی خبا ثابت میں کی آ جاتی ہے ( انقلاب ماہیت موجائے تو دوچندا جروثواب کیونکر ہو؟ )

### نفس ہے بدگمانی

ا پنائل ں پر مامون نہ ہو جانا اور اپنفس کے ساتھ برگمانی رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جب بیر حالت طاری ہوتو تو بداور استغفار میں مشغول ہونا چاہئے اور جب فرحت اور انبساط پیدا ہوتو القدتع لی کاشکر بیادا کرنا چاہئے۔

#### طريقهاصلاح

ا ہے مصلح اور ہادی ہے فائدہ اور اصلاح جب ہی ہوتی ہے کہ آدمی اہنے آپ کواس طرح سیرد کردے جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ جس ہوتا ہے (کالمیت فی یدالعسال) نیز یک در گیرتھ کم میر پری مل ہوئی جس شخص کا دروازہ پکڑا ہے اس کومضبوطی سے پکڑتا جا ہے' آج یہاں کل وہاں نہوتا جا ہے'۔ ( زخوفات مزے مرتبہ وائس برہ بنکوی)



#### مختصر سوانح

#### حضرت مولا نارسول خان صاحب رحمه الثد

مولا ٹارسول خان صاحب اے ۱۸ء میں ضلع ہزارہ میں پیدا ہوئے ۔ و بو بند میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد میرٹھ کے مدرسہ میں مدرس اول مقرر ہوئے ۔ بعد میں مولا نامحمد احمہتم وا رالعلوم و یو بند نے اپنے یہاں بلا لیا۔ آپ کے بارے میں مہتم صاحب نے جو کلمات تح ریفر مائے وہ یوں تھے۔مولوی صاحب ا یک جامع معقول ومنقول اور نهایت تجربه کار با استعدا د صالح و متدین فخص مبن۔ سب علوم متحضر ہیں ۔ تقریر نہایت صاف اور طرز بیان موثر و دل آ ویز ہے۔ جب دا رالعلوم و بوبند میں کا تحریس کا زور بڑھ گیا تو حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے مشورہ اور ا چازت ہے اورنٹیل کالج لا ہورتشریف لے آئے۔تقریبا 10 سال تک درس و تدریس کی اعلیٰ خد مات انجام دے کر حمبر ۲۹۵ ، میں سبکد وش ہوئے اور نگیل کا کچ یا ہور کے آخری جار سالوں میں حضرت مفتی محمرحسن صاحب کی درخواست پر جامعہ اشر فیہ میں یہیے جز وقتی حور پر پڑھانا شروع کیا اور ریٹائز منٹ کے بعد مستقل طور پر جامعدا شرفیہ بیں حدیث پڑھاتے رہے اور پیعلق و فات تک قاسم رہا۔ برصغیر یاک و ہند میں کوئی ایسا عالم ہوگا جوآپ کا یا آپ کے شاگر دوں کا شاگرون ہو۔ ان حلائدہ میں قاری محمد طیب صاحب ' مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ' مولا نامحمہ بوسف صاحب بنوری مولانا سیدشس الحق صاحب افغانی مولانا خیرمحمرصاحب مولانا عبدالحق صاحب اکوڑ ہ خنگ اورمولا نامحمرا دریس صاحب کا ندھلوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

#### حسن خاتمه

ایک سو پندرہ سال کی عمر تک پنج جانے کے باوجود کھی چشمہ استعمال نہیں کیا۔ ۱۳۹۱ ھیں اپ آبائی وطن اچھڑیاں تشریف لے گئے۔ انتقال سے ایک دن پہلے رات کے وقت فرمایا کہ وہ دیکھو شیطان کرے میں گھس آیا ہے۔ پھر بڑی تخی اور رخب کے ساتھ فرمایا اس شیطان کو باہر نکالو۔ اہل فانہ میں سے ایک آ دی کو کبر کہ لاٹھی لے کر اس کو مارو اور خود انگل کے فانہ میں سے ایک آ دی کو کبر کہ لاٹھی لے کر اس کو مارو اور خود انگل کے اشاروں سے بتاتے رہے اور وہ صاحب وہاں مائھیاں مارت رہے جی کہ اشاروں سے بتاتے رہے اور وہ صاحب وہاں مائھیاں مارت رہے جی لائل کہ شیطان بھاگ گیا اور آپ نے فرمایا اللہ کاشکر ہے کہ وہ و فع بوکی پھر اور فرمانے گئے کہ معلوم ہے کہ یہ جو چرگ آیا ہے اس کی غرض کیا ہوا ہے اس فی اور فرمانے گئے کہ معلوم ہے کہ یہ جو چرگ آیا ہے اس کی غرض کیا ہا ہا تے اپ کی بڑی صاحبز اور کی نے آپ سے اپ گھر جانے کی اجازت طلب کی تو فرمایا نہ جاؤ آج میری آخری رات ہے کل تو میں آپ سے رخصت ہوجاؤں گا چنانچا ایس ہوا۔ ہم رمضان المبارک ۱۳۹۱ھ مطابق رخصت ہوجاؤں گا چنانچا لی ہوگی۔ (برم شرف کے ٹی ش



# حضرت مولا نامحدرسول خان رحمه الله کے انمول اقوال

#### حضرت كاطرزاستدلال

آپ منقولات کے بھی علامہ فہامہ تھے گر استدلال میں زیادہ طور ہے معقولات کا پہلونمایاں ہوتا۔ صرف ایک مثال درج کی جاتی ہے۔ کتاب الایمان کے درس کے دوران فرعون کے آفا رَبْکُم الا غلی اور منصور کے افا اللحق کا فرق بیان کرتے ہوئے فرہ یا کہ بغام فرعون اور منصور کے الفا ظایک ہی نوعیت کے ظرآتے ہیں گر فرعون تو ملحون ہا ور منصور کو مقام عزت ماصل ہے۔ اس کا فرق بیہ ہے کہ فرعون نے محموں کو موضوع میں فن منصور کو مقام عزت ماصل ہے۔ اس کا فرق بیہ ہے کہ فرعون نے محموں کو موضوع میں فن کر دیا۔ پھر خود ہی حضرت نے اس کی شریح ہوں فر ماکن کے دیا معلوں کا مطلب بیتھ کہ دیا ہیں صرف میں ہی میں ہوں۔ اگر رب کی شریح ہوں کو وہ بھی میں ہی ہوں گر منصور کا بیا قرار اور اعتراف تھ کہ دینے ہیں صرف میں ہی جو اس مرف میں ہی جو اس تھر اس میں جو اس مرف میں ہی ہوں۔ آگر اس میں کرنے ہیں جو وہ بھی میں ہی ہوں گر منصور کا بیا قرار اور اعتراف تھ کہ دینے ہیں صرف میں ہی ہوں۔ کس قدر دیال جواب تھا۔ نورا متدم قد ہ

### قومیت کی بنیاد

قومیت کی بنیادیں جار ہیں۔ زبان ندہب نسل اور وطن افغانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان میں بہ جاروں عناصر یک جایائی جاتی ہیں۔ ان کی زبان بھی ایک ہے۔ یعنی پشتو' علاقہ بھی ایک ہے ندہب بھی ایک ہے اورنسل بھی ایک ہے۔

### چندنصائح

ایک مجلس کے نصائح حسب ذیل ہیں۔

قر آن کریم کی تلاوت کے ساتھ شغف پیدا کرنا چاہئے جس قدر ہو سکے نہم کے ساتھ اس وقت تک تلاوت کی کرو۔ جب تک نشاط ہو۔ نشاط ختم ہو جائے تو تلاوت موقو ف کرو۔ بیعت کا مقصد خدمت نہیں اصلاح نفس ہے۔

ائل ل صالحہ کی نیت ہونا جا ہے اس کا اثر اعلی کی پرضرور پڑتا ہے۔ بشر طیکہ نیت صاوق ہواوراعمال پر اثر نیت کی صدافت کی علامت ہوتی ہے۔

بزرگوں نے فر مایا ہے کہ وقت بڑی تعت ہے اس کی قدر کرنا جا ہے۔

### علامه شميري رحمه اللدكي شهاوت

بعض فقہ علماء کی روایت ہے میں نے خود بیروایت ان سے سی ہے کہ مولا نا مرحوم جس زبانہ میں وارالعلوم دیو بند میں مدرس تھے۔اس وقت مولا نا الا ہام الجہ شیخ محمہ الورشاہ نوراللہ مرقد ودارالعلوم دیو بند میں صدر مدرس تھے۔موما نامجہ انورشاہ فرہ یا کرتے تھے کہ میرے پاس ویو بند کا ہر مدرس کتابوں کے مغلق مقامات اور مشکل مسائل حل کرنے کیے آئے جیں اور آئے رہتے ہیں مگر بیمولا نامجہ رسول خان رحمہ القد میرے پاس پوچھنے کیلئے نہیں آیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا رسول خاں مرحوم کتب ومسائل پراشے ملائے نہیں آیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا رسول خاں مرحوم کتب ومسائل پراشے حاوی تھے کہ خل مشکلات وقتح مغلقات میں انہیں کسی غیر کے تعاون کی حاجت نہیں۔

#### انكساري

حضرت ترندی نثریف کا درس دیتے۔اس میں صفائی کے متعلق بھی حضرت طلبا کو نہایت شفقت کے سرتھی فریا ہے اور یہ بھی فریات کہ دارالحدیث کی صفائی اور کوڑا وغیرہ کے بارے میں فقہ ء نے لکھا ہے کہ اس قتم کا کوڑا وغیرہ نا پاک اور گندی جگہ میں ڈالنا جا ئزنہیں۔اس جگہ کا کوڑا بھی متبرک ہے۔

#### انتباغ سنت

ایک مرتبہ کسی نے کہد دیا کہ حضرت وتروں کے بعد والے دونفل حضور سے بیش کر منقول ہیں۔ فرمایا یہ بھی تو روایات ہیں آتا ہے کہ رات ہیں عبادت کے دوران کھڑے کھڑے کھڑے حضور کے پروک مبارک سوجھ جایا کرتے تھے۔ آس ن سنت تلاش کرتے ہوا درمشکل سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح ایک بارکسی نے اپنے گھٹنوں ہیں درد کی شکایت کی فرمایا دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کرنماز کے دوران سنت کے مطابق رکوع کیا کروتو یہ تکلیف دور ہوجائے گھر جایا میں اتجربہ یوں ہی ہے۔

#### نام كامطلب

حفرت قدس سروسلسد سلوک میں حفرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجلہ ضفاء میں سے سے۔ ایک مرتبہ سبق کے دوران اس کا ذکر آیا کہ حفرت کے نام پر بعض ناقدین نے اعتراض کیا ہے کہ رسول خان کا کیا معنی؟ حضرت نے فرہ یا کہ دیو بند کے قیام کے زمانہ میں مجھے اپنانام بدلنے کا خیال ہوا جس کا میں نے ذکر بھی کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فر مایا ان کے نام کے معنی میں کرتا ہوں۔ رسول سے مراد ہادی و اور خان سے اش رہ قوم افا غنہ کی طرف ہے۔ معنی سے ہوئے کہ خوا نین لوگوں کا ہادی و رہنما۔ حضرت نے فرمایا بس میں نے نام کی تبدیلی کا ارادہ جھوڑ دیا۔

### عذاب قبريء حفاظت كأعمل

وصیت ۔ جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے ڈن کرنے سے پہلے سورۃ القدر سمات مرتبہ اول وآخر درود شریف سمات مرتبہ پڑھ کرمٹی پر بھونک کرمیری قبر پر چھڑک ویتا۔اس کی برکت سے عذاب قبر سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ (تذکرہ مولانا رسول خان رحمہ الندم تبہ قاری فوش الرحن)

#### مختصر سوانح

### بنيخ الحديث مولا نامحدزكريا كاندهلوي رحمهالله

حضرت سیخ الحدیث مولا نامحمہ زکر یا صاحبٌ مدرسه مظاہر العلوم سہار نیور کے شیخ الحديث كےمنصب جليل ہر فائز رہے تھے۔ آپ شريعت وطريقت كے جامع اورعلم وعمل اور زیدوتقوی کے بینار تھے۔انہوں نے اکابر سے فیض حاصل کیا۔خصوصاً حضرت مولا نا ضیل احمدصاحب قدس سرہ ہے آپ کاعلمی وروحانی رشتہ بہت قریبی رہا۔ان کے بعد حضرت تحکیم امامت تھا تو گئ ،حضرت مولا تا عبدالقا در رائے بورٹی اورحضرت مولا تا مد فئ کے علوم و فیوض ہے بھی ، لا ، ل ہوئے بھرزندگی بحرورس وید ریس تبدیغ وارشا داوراصلاح وتربیت میں معروف رہے۔ بہت ی تصانیف اینے قلم سے تالیف کیں۔ بزاروں نے آپ ہے کسب فیض کیا۔ آپ کے یہاں اتباع سنت اور عظمت سلف کا خاص اہتمام تھا۔ ۱۳۸۸ ھے مشقلاً یہ پینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہاں کے زمانہ قیام میں امراض و اعذار کی وجہ ہے درس و مدریس کا سلسلہ تو قائم نے فر ماسکے البتہ سند حدیث کی اجازت لینے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سینکڑ وں علمائے عرب نے بھی آ پ سے اجازت حدیث حاصل کی ۔ کیم شعبان ۲ ۱۲۰ ه کی شب میں مدینه منوره میں رحلت فر ، کی اور جنت البقیع میں ان کے شیخ عربی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوریؒ کے بہلو میں تدفین ہوئی۔ حق تعالیٰ نے ان کی بیآ رز و بوری فر ما دی کہ عمر کے آخری کمحات میں مدیندالرسول میں بسر ہوں اور جنت البقیع میں اپنے شیخ کے قدموں میں مدفون ہوں۔ بیان کے لئے تو ان کی بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ گر ہمارے لئے تو ایک نا قابل تلا فی نقصان ہے سب ہی بزرگ وا کابراورمعا صرائھ کیکے ہیں۔ حق تعالٰی شانہ ہماری حالت بررحم فر مائے۔اوران كودرجات عاليد ي نواز بياً من ( بياس مثان شخفيات )

# شیخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله کے انمول اقوال

#### والدكاا ندازتربيت

 وقت تک امید نبیس کہ بھولوں گا اور یوں فر مایا کہ ابھی سے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنا لا وُل ' پچھ کما کر ہی کہتا کہ اپنالا وُل۔اللّٰہ ہی کافضل وکرم ہے اور محض اس کا بی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد سے جب بھی بیدواقعہ یاد آتا ہے تو دل میں بیمضمون پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اپنااس دنیا میں مال نبیس اور اللّٰہ کاشکر ہے کہ دن بیدون بیمضمون پختہ ہی ہوتا جار ہا ہے۔

#### اخبار بنبي ہے نفرت

اس ناکارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظاہر علوم کا کوئی طالب علم اخبارہ کھنا جات

ہی نہیں تھا۔ دارالعلوم کے بھی دو چار طالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جات تھا کہ اخبار کیا چیز

ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریحی معمولات اکا برسلسلہ کی کتب بینی تھی۔ حضرت

نا نوتو کی رحمہ القد تعالیٰ حضرت گنگوہی رحمہ القد تعالیٰ حضرت شیخ البند رحمہ القد تعالیٰ حضرت

سہار نپوری رحمہ القد تعالیٰ حضرت تھ نوی رحمہ القد تعالیٰ کی تصانیف گویہ ہم او گوں کیلئے اخبار

سے مام طور سے مدرسین اور او پر کے طلبا کے شوق و ذوق ان اکا برکی کی بوں کا مطالعہ تھا۔

اب اس مب رک مشفلہ کے بجائے اخبارات الغویات دوستوں کا مشغلہ رہ گیا ہے۔

بین تفاوت رہ از کیا میت تا ہہ کیا

### اولا د کی محبت

ہورے خاندان میں عموماً چوتھے یا یا نچویں برس بچہ پڑھے بیڑھ جاتا تھا گر میں سات برس کی عمریا اس سے زائد پر بھی پڑھے نہیں جیٹھا۔ میری دادی صاحب رحم اللہ تقالی میرے والد صاحب پر خوب خفا ہوتیں 'جھے ان کی خفگی کے الفاظ بھی خوب یاد جیں کہ یکی! اولاد کی محبت سب کو ہواکرے گراولاد کی محبت میں اندھے نہیں ہوجایا کرتے۔

#### حدیث وفقہ سے علق

میرے والدصاحب نور القدم رقدہ نے ہار ہارات وفر مایا کے بیش نے مختبے فقہ حدیث اپنے اور حضرت کے علاوہ کسی سے پڑھنے نہیں دوں گا۔ منطق وطق جس سے جا ہے پڑھ لے اس لئے کرتوبادب اور گستا خی بینی اور فقد کے ملاوہ کی اور کتاب کے استادی ہے اولی کرے گا اور وہ عم ضائع ہو جائے گا۔ باا سے کیکن حدیث اور فقد کی کوئی کتاب ضائع ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس لئے میں نے فقد کی ابتدائی کتابیں تو اپنے بچیا جان سے بڑھی ہیں اور انتہائی اپنے والدصاحب سے اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والدصاحب اور حضرت قدی سروے۔

### سفارش ميں حضرت مدنی رحمه الله کامعمول

میری بری عادتوں میں ہے ایک نہایت شدیداور برترین عادت ہے کہ جھے سفارش ہے ہمیشہ وحشت رہی۔ میں نے سنا کہ میر ہے داداصاحب نورا مقدم قدہ جب نواب چھتاری کے بہال جاتے تواپی ساتھ آئی درخواست لا تعدو لا تھسی لے جائے کہ صفایت ۔

اور حضرت شیخ الاسلام قدس مرہ کو تو ہمیشہ خود بھی و یکھا کہ حضرت قدس مرہ ہے جو شخص جہاں بھی سفارش چا ہتا ہے مہتم مدرسہ ہو چاہے وزیراعلی صوبہ ہو یا وزیراعلی مرکز فورااس کے نام کی سفارش کرد ہے ۔ میں تو بعض دفعہ عرض کردیتا تھا کہ آ ب ہے آگر کوئی میسفارش کردیں تو ہمیشہ میں تو بعض دفعہ عرض کردیتا تھا کہ آب ہے آگر کوئی سفارش کردیں تو ہمیشہ میں تو بعض دفعہ عرض کردیتا تھا کہ آب ہے آگر کوئی آب استعفیٰ و ہے کر مجھے اپنی جگہ وزیراعلی کردیں تو ہمیشارش کرائے کہ بنتھ صاحب وزیراعلی استعفیٰ و ہے کر مجھے اپنی جگہ وزیراعلی کردیں تو آب اس کی بھی سفارش فرہ ویں محضرت ہنس و ہے ۔

### اخبار بنی سے پر ہیز

میرااورمیرے اکابرکا جودستور رہاوہ طلب کو اخبار بنی جسہ بازی اور مجلس سازی ان سب
چیز وں کوطالب علم کیئے میں مہلک بہت بھت ہوں ہماری طالب علمی کے زمانے میں بلکہ ابتدا مدری
کے زمانے میں بھی طلبا تو طلب مدرسین کے بہاں بھی اخبار بنی کا دستور نہ تھا ' پہلے بھی اس سلسمہ
میں تکھوا چکا ہوں میرے خیال میں طلبا کی اسٹرائٹوں میں اور ان فسادات اور بنگاموں میں جو
مدارس عربیہ میں کثرت سے ظہور بنہ ہر میں۔ اخبار بنی کو بہت دخل ہے۔ وہ اخبارات میں سکولوں کے مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور بیوتو ف بینبیں سجھتے کہ وہ وارثان انبیا جیسم السلام اور حضورا قدس سلی انتہا ہیں جمام اور حصورات سلیم المرحضورات کی میں جماعیوں کے نام لیوا ہیں۔

وہ اس قابل منے کہ اسوہ رسول صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کو دانتوں ہے مضبوط بکڑ کر دنیا کے مقتداء بنتے اور وہ احمق دوسروں کاتھو کا جائے کر دوسروں کے مقتدی بنتے ہیں۔

### تقریبات میں شرکت سے پر ہیز

شاولیوں میں جونے ہے جمعے ہمیشہ بھیں ہے وحشت مواردی طال نکہ بھین میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو فَنَظُو نَظُو أَ فِي اللّٰهُ وَ مِفْقُلُ إِنِّي سَقِيْمٌ بِرِ مِحِيمُ لَلْ كُرنا بِرُثا تق اوراس میں بچھ کند بیا تو رینہیں تھا کہ امراض طاہرہ ہے دوامراض باطنہ کا شکار رہا اور جول جول امراض باطنہ میں کی جوتی رہی امراض طاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لئے انی سقیم ہے کوئی دور بھی خالی بین تھا اور بھی بھی شخ البند قدس سرہ کے اسوہ بھی میں کم خالی کہ کہی شخ البند قدس سرہ کے اسوہ بھی میں کرنا بڑا۔ اگر چہ بیسیہ کا راہے اکا برکا اتباع کسی جگہ بھی نہ کرسکا۔

### ز مانه طالب علمی کی اہمیت

حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلبہ ہیں ہمی جولوگ طالب علمی ہیں اسا تذہ کی مار کھ تے ہیں وہ کانی ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔ او نچے اور او نجے عہدوں پر وہ نجتے ہیں غرض جس سے وہ ہم حاصل کیا تھ وہ نفع پور سے طور پر حاصل ہوتا ہے اور جواس ذمانہ ہیں استادوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے دہتے ہیں وہ بعد ہیں اپنی ڈگریاں لئے ہوئے سفار شیس ہی کراتے ہیں کہیں اگر ملازمت ال بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفات آتی رہتی ہیں مبرحال جو علم بھی ہواس کا کمال اس وقت ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک اس فن کے اسا تذہ کا اوب نہ کرے چہ جائے کہ ان سے مخالفت کرے۔ ( آپ بین موتا جب تک اس فن کے اسا تذہ کا اوب نہ کرے چہ جائے کہ ان سے مخالفت کرے۔ ( آپ بین موتا جب تک

### طلبااورمدارس

ایک اور مقام پر حفزت شیخ الحدیث مدارس کے طلبہ نظیموں کے وجود کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ناکارہ مدارس عربیہ میں جمعیۃ الطلبہ کا انتہائی مخالف ہے۔ اس کی قباحت قوطالب عمی کی زمانہ ہی ہے میرے ول یس پڑی ہوئی ہے۔ گرون بدن تج بات نے جھواتو اس ہے اس قدر متنظ بنادیا کہ اس کے نام سے نظرت اس کے شرکاء سے طبیعت میں انقباض ہوتا ہے۔ اس ناکارہ کا اپنی انقباض ہوتا ہے۔ اس ناکارہ کا اپنی انقباض کو اپنی انقباض کے مواجد کر امرائی کے مواجد کر امرائی کی موجد کر اسول اللہ صلی اللہ علیہ طرح کہ وہ ہرفعل کو بول فرمائی وابعد معلی اللہ علیہ وسلم یعنی جوکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ معنی ہوگام رسول الترسی القد علیہ وسلم نے نہیں کیاوہ میں کیے کروں اور علامہ منذری نے ملک سے کہ برکت تمہ رسا کا بر کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے اکا بر جو تھیقی معنی میں انبیا وابھی میں الصافی والسلام کے وارشی و نائبین ہیں اور ان کے اقوال وافعال کو ہیں نے سنت کے بہت ہی زیادہ موافق وو یہ ہوات کے میشہ طلبہ نظیموں کے خلاف ہی پایا۔ ان تنظیمات سے وابسۃ طلب میں اکا برک ہو ہمی اکا بر مدرسہ اور اس تذہ کر امرائی تھم عدولی تو ہیں وغیرہ کے مناظر گزرے جب سے تو اس سے اکا بر مدرسہ اور اس تذہ کر امرائی تھم عدولی تو ہیں وغیرہ کے مناظر گزرے جب سے تو اس سے بہت ہی نظرت برٹھ گئی۔ ان طلب و ہیں اکا برکا احتر امرتو بالک ہی نہیں رہتا ۔ علوم سے مناسبت بھی تا نظر تی ہو می تھر برتو مشق سے بیدا ہو جاتی ہے۔ تا ہو جاتی ہے جو می سے علم ہے کو وقی طے شدہ ہے۔ تا اور اس تذہ پر تقیدات شروع کردیتے ہیں جس سے وہ اسے تا میں حوال میں میں وہی سے علم ہے کو وقی طے شدہ ہے۔

### ختم بخاري ميں شيخ الحديث رحمه الله كامعمول

مولا ناعبدالرمن مظاہری مدخلہ لکھتے ہیں ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ القد علی مولا ناعبدالرمن مظاہری مدخلہ لکھتے ہیں ہمارے حضرت شیخ الحدیث ہوں حتی کہ طلب وکو علی کو ایس موقع بہت کم دیا کرتے تھے کہ وہ اختیام بنی رکی کیلئے جمع ہوں حتی کہ طلب وکو بھی واضح طور پر بیمعنوم ند ہوتا تھا کہ حضرت شیخ کس دن اختیام کرنے والے ہیں۔ بس طلب این انداز ول پر اہل شہر کو اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ یہ شیخ الحدیث کا اپنا مخصوص مزات تھ کہ وہ ہجوم اور شہرت ہے دور رہنا پہند کرتے تھے۔ (کاروان حیات)

مظاہر میں اختلاف پرحضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا ارشاد مولانامفتی محود حسن گنگو ہی رحمہ الندنے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مہار نیور کے مدرسہ میں اختلاف ہواتو ہے کھ طلباء کانام خارج کردیا گیا بطلباء نے کہا بھٹی جا کیں گے اور کمرہ خال نہیں کیا۔
حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ نے تمام اساتذہ کوا ہے گھر میں جمع فرمایا اور کہا کہ
کیا بات ہے اور ایب کیوں ہوا ، اگرید نظامت کی وجہ سے ہے تو نظامت ہیر رکھی ، جس کا
جی جا ہے ، اٹھا لو، میں ناظم صاحب کی طرف ہے کہدر ہا ہوں ، اور اگرید میرکی وجہ سے
ہوا تو میں کل ہی سہار نپور چھوڑ کر چلا جا وَں گا۔

اورا گرجس اخلاص پرا کابر نے مدرسہ قائم کیا تھا اس کی مدت ختم ہوگئی ،تو مدرسہ بند کرنے کا ہم اعلان کر دیں گے ،اور پھر فتوے یو چھتے رہیں گے کہ ان ممارت کو کیا کیا جائے ؟ کتب خانہ کو کیا کیا جائے ؟ اس برسب نے کہا نہیں نہیں ،مدرسہ بندنہ کیا جائے ۔ (مغوفات محمود جے۔)

### ہمارے اکابر کافیض

حفرت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریا کا ندهلوی صاحب رحمه اللہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں شمر داکیے فرانسیسی تھا اس کی ایک بیگم تھی جس کا امراء میں بڑا درجہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس شل دالیان ملک کے فوج بھی تھی۔ میر ٹھ جل جوبیگم کا بل مشہور ہے وہ بھی ای کا بنوایا ہوا ہے۔ اس کی ایک کوشی تھی جوفر انسیسی وضع پر بنی ہوئی تھی وہ اپنے طازموں کی بڑی قدردان تھی وہ کہا کرتی تھی کہ جس سے نہیں رہو گئے تہ ہیں کوئی بھی نہیں دے گا وہ کہتے کہ حضور اتنی عنایت کرتی ہیں اور حضور کے یہاں مہم تعلیم یافتہ ہیں تو جمیں طازمت کی کیا گی وہ کہتی کہ دیکھ لینا۔ چنا نچہ بید دیکھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے طازم کسی اور کی طازمت نہ کر سکے۔ نہ ویسا کوئی قدردان طانہ ٹوکری کم سکے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ واقعی بھو کے مرے۔ ہورے براگول نے بھی کر سکے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ واقعی بھو کے مرے۔ ہورے براگول نے بھی ہمیں اس طرح کما کردیا 'اب کوئی پندی نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے ہمیں ہرل جاؤ۔ بھائی ہم سے تو اب بدلائیس جا تا تمہیں اختیار ہے کی نے کہ ہ

زمانه بالونساز دنوباز مانه بساز زمانه بدل کیا ہے تو بھی بدل جالیکن ہم تو بد کہتے ہیں:

### زمانديا تؤنساز دتوباز باندمساز

اورزماند کیابدل اگر درحقیقت دیکھاجائے تو زماند ہمارا تا ہے ہے۔ ہم ہی تو زماند کو بدلتے ہیں زماند بیچارہ ہمیں کیابد لے گا جب ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں تب ہی زماند بدل ہے۔ زماند ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے تو جب زماند کو ہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اس کو محفوظ بھی کرسکتے ہیں بیا کبرحسین بج کا نکتہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہتے ہے کہ لوگ زماند کی برائی کرستے ہیں کہ بھائی کیا کریں زماند ہی بدل گیا ہے۔ جب تم سب بدل گئے تو یہی زماند کا بدل ہوگیا زماند کو خود ہو۔ واقعی کی کہ ہے زماند کی حقیقت تو خود ہو گیا 'زماند کوئی مستقل چیز تھوڑا ہی ہے زمانہ تو تم خود ہو۔ واقعی کی کہ ہے زماند کی حقیقت تو خود ہم ہی ہیں 'ہم اگر ند بدلیں تو زمانہ بھی ند بدلے۔ کیاا چھی بات کہی بردا حکیماند دماغ تھا۔

### علم وذيانت كاعجيب واقعه

حفرت شیخ الحدیث رحمہ القد لکھتے ہیں مفتی الهی پخش صاحب کے متعلق ایک بجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وبلی میں بعض علاء کے درمیان بعض مسائل میں بحث ہوگئی اور آپس میں طے نہ کر سکے میں وہ بلی نے اس کوتم بند کراکرایک شتر سوار کے ہاتھ کا ندھلہ مفتی صاحب کی خدمت میں وہ ساحب کے پاس بھیجا شتر سوار مغرب کے وقت پہنچا اور مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کے ۔مفتی صاحب نے اس مجلس میں برجستدان کے جواب مع حوالہ کتب تحریر فرا کہ طلبہ کے حوالے کیے کہ ان حوالوں کو اصل کتب سے ملالیں اور خود کھانا کھانے اندر تشریف لے گئے۔ استے میں حضرت مفتی صاحب کھانا کھاکر شریف لائے طلبہ نے حوالوں کا کتابوں سے مقابلہ کرلیا تھ اور اس وقت جوائی لفافہ میں بند کر کے شتر سوار کے حوالہ کردیا۔شتر سوار نے عرض کیا کہ حضور شاہی عظم ہے کہ جواب ملئے تک خطبر نا اس کے حوالہ کردیا۔شتر سوار نے عرض کیا کہ حضور جواب صبح کوعطاء فرمادیں۔ بعد دیر نہ کرنا حضور میں صبح کوعطاء کی اور وہ شام تک د ، بلی پہنچ گیا اور جب ان جوابات کوعلاء کی اور وہ شام تک د ، بلی پہنچ گیا اور جب ان جوابات کوعلاء کرام کے سامنے رکھا گیا۔

کرام کے سامنے رکھا گیا تو سب نے ان کی صحت کوت کی ہی اور جران رہ گئے کہ ایسے مخلق مسائل کا تنامد لل جواب اس تھوڑ ہے وقت میں کس طرح لکھا گیا۔

### ا کابر کی ذ کاوت

ایک مرتبدایک استاد نے دونوں کی تقریرین کرید کہا: '' قاسم ذہین آ دمی ہے'اپی ذہانت سے قابو میں نہیں آتا ورنداس مسئد میں رشیداحمرحق پر ہے۔''

### مولا ناا دریس کا ندهلوی رحمه الله کی مدرسین کونصیحت

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا کا ندهنوی رحمدالله لکھتے ہیں۔ محرم ۱۳۵ھ کے شروع میں میرنا کارہ مدرس ہوا۔ جب میری مدرس کا اور میری طرف اسباق نتقل ہونے کا اعلان ہواتو میرے عزیز محترم دوست مولوی اور لیس صاحب کا ندهلوی مؤلف العلیق الصبح نے بہت اخلاص ومحبت سے ایک تھیجت کی جس نے مجھے بہت کام دیا۔ انہوں نے کہا "

میں صاحب! ایک بات غور ہے تن لؤتم نے جس طرح خود پڑھا ہے مدرسوں میں پیطرز نہیں چلنے کا سالب علم دہ وہ مشکا یتیں کریں گے اور نایا کق بن کرمدر ہے ہے الگ کرو یے جاؤ گئے میری ایک تھیجت جو مدارس کے طرز تعلیم اور طلبہ کے مزاج کے موافق ہے اور جس ہے مطالعہ ہے مطالعہ ہے مطالعہ ہے مطالعہ یہ مطالعہ یہ مطالعہ یہ مطالعہ یہ مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کی فار بیس کہنے کے کہ ہم سے مطالعہ کی تو تمہار ہے خلاف طلبہ میں شور بھے جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہنے کے کہ ہم سے مطالعہ کی تو تمہار ہے خلاف طلبہ میں شور بھے جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہنے کے کہ ہم سے مطالعہ کی گؤتہ تمہار ہے خلاف کر شہرت کی جائے ہے۔ اس کوشش کریں گے اور تمہار ہے خلاف پڑھا نے بیٹ ہو جائے گئے ہے کہ شکایت کریں گے۔اس کوشش کریں گے اس کو شہری کا کہ یہ جائے میری مخلف نہ قبید ہو تمہار ہے منہ میں آئے کہتے چلے جانا 'بیت ہو چنا کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس ہے او نجی بات ہے۔ یہ بھی نہ ہو چین کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس ہے او نجی بات ہے۔ یہ بھی نہ ہو چین کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس ہے او نجی بات ہے۔ یہ بھی نہ ہو چین کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس ہے او نجی بات ہے۔ یہ بھی نہ ہو چین کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس ہے او نجی بات ہے۔ یہ بھی نہ ہو چین کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس ہے او نجی ب

### تنین برزرگول کی عجیب حکایت

شیخ الحدیث حفرت مولانا محمد ذکر یا کاندهموی رحمہ القد لکھتے ہیں: حفرت کنگوہی قدس سرہ نے ایک دفعہ ارش دفر مایا کہ حفرت شاہ ولی القدصاحب محدث دہلوی اور مورانا فخر الدین صاحب چشتی اور حفرت مرزامظہر جان جاناں رحمہم اللّٰدتی الی عیم متبول کا ایک زمانہ تقااور تینول حفرات و بلی میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص نے جا ہا کہ تینول حفرات ایک شہر میں موجود ہیں ان کا امتی ن بینا چاہیے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے۔ بیشخص اول شہو ولی القدصاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حفرت کل کوآپ کی میرے بیال دعوت ہے قبول فرما کیں اور ہ بجودن کے غریب خانہ پرخود تشریف را کئی میرے بلائے کے منتظر ندر ہیں شاہ صاحب نے فرمایا بہت عرب خانہ پرخود تشریف را کئی میرے بلائے کے منتظر ندر ہیں شاہ صاحب نے فرمایا بہت احتے اس کے بعدوہ شخص مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ القدعلیہ کی خدمت میں پہنچ اور عرض کیا ساڑھے ہی جمیرے بلائے بغیر مکان پرتشریف لا کئیں اور ماحضر تناول فرما کیں۔ ساڑھے ہی جمیرے بلائے بغیر مکان پرتشریف لا کئیں اور ماحضر تناول فرما کئیں خدمت میں بہن خدمت میں بہنچ اور عرض کیا ہیں۔ ساڑھے ہی جمیرے بلائے بغیر مکان پرتشریف لا کئیں اور ماحضر تناول فرما کیں۔ ساڑھے ہی جمیرے بلائے کے خدمت میں مرزا مظہر جانی جاناں رحمۃ اللّٰدتی لی علیہ کی خدمت میں بہن سے اُٹھ کر بیشخص مرزا مظہر جانی جاناں رحمۃ اللّٰدتی لی علیہ کی خدمت میں بہن سے اُٹھ کر بیشخص مرزا مظہر جانی جاناں رحمۃ اللّٰدتی لی علیہ کی خدمت میں

حاضر ہوا اور کہا کہ کاروبار کے سبب حاضر خدمت نہ ہوسکوں گا بور ہے دس بجے دن کو غریب خانہ پرتشریف لائیں۔ تینول حضرات نے دعوت قبول فر مائی اورا گلے روزٹھیک وقت مقررہ پراس شخص کے مکان پر پہنچ گئے۔

اول نو بجے شاہ صاحب تشریف لائے۔اس شخص نے ان کوایک مکان میں بٹھایا اور چلا گیں' ساڑھےنو ہے مولا نا تشریف لائے' ان کو دوسرے مکان میں بٹھایا' پھر دس بچ مرزاصا حب تشریف لائے'ان کوتیسرے مکان میں بٹھایی' غرض تینوں حضرات ہیڑھ گئے تو میر بی نی لے کرآی<sup>،</sup> ہاتھ دھلائے اور بیر کہد کر چلا گیا کہ ابھی کھانا لے کر حاضر ہوتا ہول' کئی گھنٹے گزر گئے اس محف نے خبر نہ لی' آ کریہ بھی نہ دیکھا کہ کون گیا اور کون ہیٹا ہے' جب ظہر کا وقت قریب آ گیا اور اس نے سوجا کہ مہم، نوں کونماز بھی پڑھنی ہے تو اول شاہ ولی القد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرمندہ صورت بنا کرعرض کیا' حضرت کی کہوں گھر میں تکلیف ہوگئ تھی اس لیے کھانے کا انتظام نہ ہوسکا۔ دو پیسے نذر کیےاور کہا ن کو قبول فر مائے۔شاہ صاحب نے خوش سے لیے اور فر مایا کیا مضا اُقتہ ہے جو اُل گھر وں میں اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے شرمندہ ہونے کی کوئی ہات نہیں پیفر ما کرچل دیئے۔ پھریے تخص مولا نافخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور دہی کہاجو و ہاں کہا تھااور دو میے نذر کیے۔مولا نانے فرمایا بھائی فکری کیا بات ہے اکثر گھروں میں ایسے قصے بیش آجایا کرتے ہیں اور کھڑے ہوکرنہایت شندہ پبیٹانی ہے تعظیم کے ساتھ رو مال پھیلا دیا' دویہے کی نذرقبول فرمائی اور رو مال میں باندھ کر روانہ ہوئے' دونوں کو رخصت کرکے بیخض حضرت مرزا مظہر جان جاتاں کی خدمت میں پہنچا اور وہی عذر بیان کر کے وو چیے نذر کیے۔مرزاصاحب نے بیسے تو اُٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور پیٹی نی پریل ڈال کرفر مایا کچھمضا کھنہیں مگر پھرجمیں ایس تکلیف مت دیجئے' پیفر ما کرتشریف لے گئے۔

ال شخص نے بیقصداور بزرگوں سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولاناش و لخر الدین صاحب فن ورویش میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نذر خندہ پیشانی کے ساتھ تعظیم سے کھڑے ہوئی اور ان سے کم درجہ شاہ ولی القد کا ہے کھڑے تو نہیں

ہوئے گر بخوشی نذر کو قبول فر مایا اور تیسرے درجہ پر مرزاصا حب کا نذر کی قبولیت کے ساتھ ملال بھی ظاہر فر مایا۔ بیہ قصد نقل فر ماکر حضرت امام ربانی نے ارشاد فر مایا: ''اس زمانہ کے بزرگوں کا بھی خیال تھا گرمیر ہے نزدیک تو حضرت مرزاصا حب کا درجہ بڑھا ہوا ہے کہ باوجود اس قدر منازک مزاج ہونے کے اتناصبر دخل فر مایا اور پچھ مضا نقد بیں 'جواب عط فر مایا۔''

### تدريس كادستورالعمل

میخ الحدیث حضرت مولا تا محمد زکریا کا ندهلوی رحمه انتد لکھتے ہیں ·

ائل مدارس کی بیخواہش ہے کہ ہمارے مدرسہ کے طلبہ تعداد میں بہت زیادہ ہول بندہ کو پہند بیرہ نبیں بلکہ ہر جماعت میں استے طلبہ لیے جائمیں جن کوایک مدرس سنعیال سکے اور زا کدکوا نکار کردے جہاں طلبہ کی کثرت ہے وہاں مدارس کی کثرت بھی پچھے کم نہیں ہے۔ بعض مداری کے مدرسین ومبتممان طلبہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دوسرے اس وجہ سے کہ دوسو (۲۰۰) طلبه کی جماعت میں سے مدرسین لاعلی العبین کسی طالب علم سے کہدو ہے کہ عبارت یڑھو۔اس ہے کم از کم عبارت اور مطلب دریافت کرے اور کوتا ہی پر تنبید کرے تا کہ پھر ہر طالب علم کو پی فکر پیدا ہو کہ نہ جانے کل کس کا نمبر آجائے۔میرے والدصاحب کا پیطرز تعلیم ان کے مخصوص شاگر دول میں خاص طور ہے میرے چیا جان نورانند مرقدہ اور مولا نا عبداللہ صاحب گنگوبی من اجل ضفاء مرشدی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهارن پوری مهاجر مدنی نورالقدم قدہ جومیرے والدصاحب کے خاص طور سے شاگر درشید تھے اور انہوں نے تمین برس میں ساری کتابیں میرے والدصاحب ہے پڑھی تھیں اور حضرت تھاٹوی قدس سرو کی میرے والدصاحب سے اس طلب ہر کہ مجھے اپنے ووعزیز وں کے واسطے (لیعنی مولا نا ظفر احمد صاحب شيخ الاسلام بإكستان اورمولا ناشبيرعلي صاحب مهتمم غانقاه اشر فيهجو بعد ميس كراجي تشریف لے جاکرانقال فرما گئے )ایک اچھا مدس جا ہے۔اس پرمیرے والدصاحب نے مولانا عبدالقدصاحب كوتجويزكيا تفاجس كي تفصيل اكمال الشيم كے مقدمه ميں مذكور ہے۔ مولا تاشبيرعلى صاحب أستادمولا تاعبدالقدصاحب كحالات من لكعة بين كه: میرے استاد محترم (بیعنی مولانا عبداللہ صاحب) کے استاذ الاستاذہ (مولانا محمہ کی صاحب) نے عمر مجرکسی کو پڑھا یا نہیں بلکہ گھول کر پلایا ہے توش گرورشید کیوں نہا ہے ہوتے۔ چنا نچہ جب استاذ کے سپر دکیا گیا تو اول مجھے کچھار دو پڑھائی پھر فاری شروع کرادی۔ اس زمانے بیس آ مدنا مہ وغیرہ سے فاری شروع کرائی جاتی تھی گراستاذ محترم کو تو گھول کر پلانا تھا۔ لہذا میری تعلیم کے لیے ایک مستقل کتا ہے تیسیر المبتدی شروع فرمائی کھول کر پلانے کا سلسعہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب میری عمر چودہ (۱۳) سال کھی تو ہدایہ مثلی قو مؤایہ مقیرہ سب مجھے گھول کر پلانچے تھے۔

### طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت

حضرت من الحديث مولانا محمد زكريا كاندهلوى رحمه الله فرمات بين:

"فلال مدرسه میں ایک وقت میں اکابر کی ایس جماعت تھی کہ ہرتشم کی خیر و برکات موجود تھیں' ظاہر کے اعتبار ہے بھی اور باطن کے اعتبار ہے بھی اس وقت تھیراتنی بڑی نہ تھی مگرایک ایس چیز اتنی بڑی تھی کہ مدرسہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا۔ ہر چہار طرف بزرگ ہی بزرگ نظر آتے تھے۔اب سب کچھ ہے اور پہلے سے ہر چیز زائد ہے مگر وہی چیز نہیں جو اس وقت تھی کو یا جمد ہے روح نہیں۔' (آپ بی)

### حضرت شيخ الحديث رحمه الله كاطر زنعليم اوراصول عشره

اس نا کارہ کوا ہے مدری کے زبانہ بالخصوص حدیث پاک کی تدریس کے زبانہ میں جو اس نا کارہ کوا ہے مدری کے دبانہ میں مقدمہ الحدیث مقدمہ الکتاب پر مختفر کلام کے بعداہ ہے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور پہلے دن بیدس اصول بتا کر (اس نا کارہ کی بداخلاتی کا زورتھا) اس لیے صاف یہ بھی کہد یا کرتا تھا کہ میں ان چیز وں کے خلاف زبان سے نہیں کہوں گا ہاتھ سے کہوں گا۔ اس زبان میں اس نا کارہ کی علی سلسلہ میں تو زبان زیادہ چاتی تھی کیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ زیادہ علی صلیلہ میں تو زبان زیادہ چاتی تھی کیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ زیادہ ا

چِل تقا۔اس نا کارہ کےاصول عشرہ جن پر مجھے خاص طور سے زورتھاوہ یہ ہیں

(۱) سبق کی غیره ضری میرے یہاں شخت ترین جرم تھا۔میرے حاضری کے رجشراس زمانے کے موجود میں سالوں کے درمیان میں (ب) بیماری کی تو کہیں کہیں ہیں ملے گی یا(ر) رخصت کی تیکن (غ) غیرها ضری کا برسول میں بھی تلاش ہے مشکل ہے ملے گا۔ (r) صف بندی کا اہتمام نماز کی صفوف کی طرح سے کسی کا آ گے بیٹھنا کسی کا سیجھے بیٹھنا ہے ترتب بینھناس سید کارکو بہت ہی گرال گزرتا تھا۔

(۳) ۔ صنع قطع ئے او پر بھی اس سید کار کو بہت ہی زیادہ شدت ہے اہتمام رہتا تھ ۔ علما ءسلف کی وضع قطع کا خد ف اس سیہ کار کو بہت ہی گرال گز رتا تھ بالحضوص ڈ اڑھی کے معامله میں اول تو اس ز مانہ میں مدرسہ کا فارم داخلہ ہی ایسے محض کونہیں ملتا تھا جو ڈ اڑھی منڈا تا تھالیکن اگر کسی مجبوری ہے یا طالب علم کے عہد و پیان پر داخلہ کا فارم مل بھی جا تا تو ال سيه كاركے مبق ميں حاضري كى اجازت ندھى ۔

(٣) ال نا كاره كى عادت بيتنى كه "كتاب الحدود" وغيره كى روايات ميس جوفش لفظ آ "كيا جبيها" انكتها يا امصص بظر اللات" وغيره الفاظ ان كااردو ميس غظى ترجمه كرتے میں مجھے بھی تال نہیں ہوا۔ میں نے کنابیہ ہےان اغاظ کا ترجمہ بھی نہیں بتای<sup>ا م</sup>میرے ذہن میں بیتھا کہ جیسا اردو میں ان کا ترجمہ ہے ویسے ہی عربی میں ان کے اصل الفاظ ہیں۔ میں ایلی ناياك اوركندي زبان كوسيدا مكونين رسول القصلي القدينية وسلم اورحصرت صعديق اكبررضي المتد تعالیٰ عنه کی یاک زبانوں ہے اونیے نہیں مجھتا تھالیکن اسباق کےشروع میں اپنے اصول عشرہ میں اس پر نہایت شدت سے متنبہ کرتا تھا کہ ان فخش الفاظ پر اگر کوئی شخص بنسا جس سے وہ حدیث یاک کے ترجمہ کے بچائے گالی بن جائے توسیق ہی میں بٹائی کروں گا اور میں خود بھی ترجمه كرتنے وفت ايسامنه بناتا تھا جيسا برا اغصه آر ہا ہوجس كى وجهے اول تو طالب علم كو ہننے كى ہمت نہیں پڑتی تھی لیکن اس پر بھی اگر کوئی بے حیاتی سم بھی کر لیٹا تو میں اس کی جان کوآ جا تا تھا۔ (۲۵) کتاب کے اویر کہنی وغیرہ رکھ دینا بھی جبیباً کہ بعض طالب علمول کی عادت ہوتی ہےاس سیدکار کے یب نہایت ہےاد بی اور گستاخی تھی اس پر پہلے ہی دن نہایت زور ے نگیراور تنبیہ کردیا کرتا تھا اوراس سے بڑھ کرنمبر اکتاب پر کہنی رکھ کراور ہاتھ پر مندر کھ کر اور تنبیہ کردیا تھا اور سونا تو اس ہے بھی بڑا سخت ظلم تھا۔ اس پر نہایت شدت سے تنبیہ تو پہلے ہی دن کردیتا تھا اور اس ذیانہ میں اس سیدکا رکا بدن چونکہ نہا ہے ہی بلکا پھلکا سوکھی لکڑی کی طرح سے تھا اس لیے بسااوقات ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور میں نے تقریر کی اور جب طالب علم نے دوسری حدیث شروع کی تو میں اپنی جگہ ہے اُٹھ کر نہایت پھرتی سے سونے والے کوایک تھیٹر مارکر اپنی جگہ میٹھ جایا کرتا تھا۔ دورہ کے طلب نہایت تھیررہ جاتے کہ یہ کیا ہوگیا مگر چونکہ لوگوں کو میری عادت معلوم ہوگئی تھی اس لیے وہ تبجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی غریب سوگیا ہوگا ، میں اس میں اک بریدر سین کی اولا داور محصوصین کی بھی بالکل رعایت نہیں کرتا تھا۔

(2) مدیث پاک کے مبتی میں خاص طور سے جیسنے پر بھی میں خصوصی تنبید شروع سال میں کردیتا تھ کہ چوکڑی مار کرنہ بینجیس دیوار سے نیک لگا کرنہ بینجیس صدیث پاک کی کتابول کا نہایت ادب خاہر أوباطن المحوظ رکھیں کسی عل وحرکت سے صدیث کی کتاب کی ہےاد بی ظاہر ندہو۔

(۸) لبس پرہی میں خصوصی تنبیہ شروع میں کردیتا تھا۔ میں ان ہے کہا کرتا تھا
کدد نیا میں سینئلز ول غدا ہب سینئلز ول طریقے لبس کے ہیں گرایک چیز میں تم خود ہی غور کرو
کہ مقتداؤں کا لباس ایک ہے لیعنی لمب کرتا المباچوغا علیہ ہمسل ن ہو جا ہے پادری ہو اللہ ہے جوں ہو جا ہے ہنود ہو بالخصوص او نبی کرتا مریں تک اور تن پائی مہ کی تو میں بہت تشنیع کیا کرتا تھ کہ الیا تھا کہ اور تن پائی مہ کی تو میں بہت تشنیع کیا کرتا تھ کہ ایس ہر گرنبیں کھڑا ہوتا جا ہے کہ وہ زبان حال کے دومروں کو جدیائی کے ساتھ اول میں ہر گرنبیں کھڑا ہوتا جا ہے کہ وہ زبان حال سے دومروں کو جدیائی کے ساتھ اسے اعضا ہمستورہ کا جم دکھلار ہے ہیں۔

(۹) آئمہ حدیث اور آئمہ فقہ کے ساتھ نہا ہت ادب اور نہا ہت احتر ام اور ان پر اعتراض چاہے تلبی ہی کیوں نہ ہو ہرگز نہ کیا جائے بعض لوگ حفیت کے زور میں دوسرے آئمہ پراور بعض بیوقوف آئمہ حدیث پر تنقیدی فقر سے کہتے ہیں یہ جھے بہت نا گوار ہوتا تھا۔
(۱۰) جھے اس پر بھی بہت زور تھ اور ابتداء ہی میں طلبہ کواس پر متنبہ کردیا کرتا تھا کہ معاصر مدرسین کا کوئی قول آپ نقل کریں توشوق سے مگر مدرس کا نام ہرگز نہ لیس۔ (آپ جی)

شخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا کا ندهلوی رحمدالله لکھتے ہیں۔ اپنے اکابر کابیہ جج بہکیا کہ وہ حضرات جو کتابیل پڑھاتے سے ان کواپی حیثیت سے اونچا بجھتے تھے اور اب بید و کھی ماہوں کہ جو کوئی بھی کوئی کتاب پڑھا تا ہے اپنے کواس سے اونچا بجھتا ہے۔ وہ حضرات اپنی شخواہ کو جا ہے گئی ہی قلیل ہواپی حیثیت سے زیادہ بجھتے تھے اور اب جتنا ہمی شخواہ ہول میں اضافہ ہو جائے وہ اپنے کواس سے زیادہ مستحق بجھتے ہیں۔ وینے والی فرات صرف میں کہ کی ہے وہی رازق ہے وہی رب العالمین ہے اور باقی سارے ذرائع چاہے وہ مدرسہ ہو ملازمت ہو تجارت ہوئی سب مالک کے قاصد ہیں مالک کے یہاں سے جومقدر ہے وہ ضرور پہنچ کے رہتا ہے جا ہے وہ مہتم مدرسہ کے ذریعہ سے پہنچ یا تجارت کے ذریعہ سے پہنچ یا

اگرآ دمی میر خور ہے سوچا کرے کہ جھے اس ماہ بیس کیا ملا پھر اس کا اس پراصرار کہ وہ مدرسہ کی شخواہ ہے ملاہے یا کسی کے مدیدہ یا کسی اور ذریعے ہے جمافت کے سوااور کیا ہے۔ زبان ہے تو یہ چیزیں ہم لوگ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن دل جس جگہ کرلیس تو وین و دنیا دونوں کی راحت ہے اور اس نا کارہ کو اس کے ذاتی تجربے بار ہا ہوئے۔ ہزاروں ہے بھی کہیں زیادہ کہ جب بار ہا ہوئے۔ ہزاروں ہے بھی کہیں زیادہ کہ جب کی راحت ہے اور اس نا کارہ کو اس کے ذاتی تجربے بار ہا ہوئے۔ ہزاروں ہے بھی کہیں زیادہ کہ جب بھی کسی جگہ ہے آ مرکا ذریعہ کوئی بند ہوائسب الاسباب مالک نے دوسراوروازہ ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کو اس بی ایک ہی کے اس ایک ہی کی کے عمرہ غذا کی کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہدایہ سے عمرہ غذا کی گھائے کیا دوستوں کے اصرار و ہدایہ کہیں کہ فال کے ہاتھ سے بیس آئی یا فلاں کے ذریعے گئی پھریہ وہ ہر حال جس ایک ہی کے ذریعے گئی پھریہ وہ ہر حال جس ایک ہی تو فی نہیں تو اور کیا ہے۔ (آپ بقی)

ا كابر كا اپن تنخو ابهوں كوز اكد تجھنا

حضرت فيخ الحديث مولا نامحمرزكريا كاندهلوى رحمدالله لكهي بين:

میرے حضرت کی تنخواہ مظاہر عنوم میں چالیس اور حضرت شیخ البند رحمة اللہ علیہ کا دارالعلوم دیو بند میں پچاس رو ہے تھے۔ان دونوں کے متعلق جب بھی مبران اور سر پرستان کی طرف ہے تر تی تبجویز ہوتی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ یہ کرتر تی ہے انکار کردیا کہ طرف ہے تر تی تبجویز ہوتی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ یہ کرتر تی سے انکار کردیا کہ تبخی کہ ہماری حیثیت ہے یہ بھی مدرس دوم کی تنخواہ کے ہرابر پہنچ گئی تو ممبران نے یہ کہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں کی تنخواہ کے ہرابر پہنچ گئی تو ممبران نے یہ کہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں رک جا کیں گی اس پر مجبور آبر دوا کا ہرنے اپنی اپنی ترقی قبول کی ۔میر سے استاد حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ و نے کئی بار مجمع میں فر مایا '' میں نے اپنی ساری ملاز مت میں کہی اپنی ترقی کی درخواست نہ کریرا پیش کی نے زبانی بھی کسی ہے کہا۔''

حضرت علیم الامت قدس سرہ جب جامع العلوم کان پور میں مدرس اول بن کر تشریف لے گئے تو حضرت کی شخواہ پچپس رو پے تھی لیکن حضرت تھانوی اس کوزا کہ بی سیجھتے رے۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کاارشاد قل کیا ہے:

''میں طالب عمی کے زمانہ میں جب بھی اپنی شخواہ سوچا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ دل روپے سوچتا تھا۔ پانچ روپے اپنی ضروریات کے لیے اور پانچ روپے گھر کے خرچ کے لیے۔ بس اس سے زیادہ شخواہ پر بھی نظر ہی نہیں جاتی تھی نہاس سے زیادہ کااپنے کوستی سمجھتا تھا۔''

### اسباق میں حاضری

ی ایک مرتبهای سید کارکوزورکا با کا ندهلوی رحمداللہ لکھتے ہیں ایک مرتبهای سید کارکوزورکا بخار ہور ہا تھا در ہور ہا تھا در میں سے کہ مرتبہ اس سید کا روز ورکا بخار ہور ہا تھا۔ میرے حضرت قدس سرہ جدہ کے سفیر ہند کو سے کر وارالطلبہ تشریف لے گئے۔ جمھے حضرت کی تشریف آور کا احساس نہیں ہوا۔ حدیث مصرا آگی کی بحث تھی وفعتا حضرت قدس سرہ پرنظر پڑئی میری زبان لڑ کھڑا گئی اور حضرت بڑھ گئے۔ بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً ۱۵ منٹ سے کھڑے ہوئے تھے اس طرح دوسرے مدرسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے بعض سبقوں میں کھڑے دیے دیے دیکھن میں کا منٹ ہی کوئی مہمان اس کھرے دوسرے مدرسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے بعض سبقوں میں کا در حضرت اس کے منٹ تک کھڑے دیے۔ مدرس بیچارے کو کیا خبر کہ آج کوئی مہمان اور حضرت اس کوساتھ لے آئیں گئین مدرسین کواس کا فکر مستقل سوار رہتا۔

بيه ہے اخلاص

جس زماند ہیں مصر میں بذل انجہو دکی طباعت ہور ہی تھی اوراس کی تھیجے وغیرہ کے سعید ہیں ہزاروں روپے خرج کر کے انظامات کئے جارہ سے تھے تو حضرت مولانا شیخ سلیم صاحب سابق مہتم مدرسے صولتیہ مکہ کر مدنے حضرت شیخ الحد ہے صاحب تعالی کہند۔
'' آپ اتنا روپیہ خرج کر کے استے اہتمام سے کتاب طبع کرارہ ہیں اور اس کی رجنر کی کروائی نہیں اگر کوئی اس کا فو ٹولیکر چھاپ لے گا تو وہ کتاب کو چوتھائی قیمت پر بیج سے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گئے معزمت شیخ نے فر ہایا کہند۔
سکے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گئے ' حضرت شیخ نے فر ہایا کہند۔
بعد ہیں یہ کتاب میری بھی بک جائے گی۔ (اکا بر کا تقوی)

### مال مدرسه میں احتیاط

حضرت شیخ الحدیث موما نامحمه ذکریا کا ندهنوی رحمه الله لکھتے ہیں ·

حضرت کاارشادتھا کہ ہم مدرسہ کے مال کے ما لک تونہیں امین اور محافظ ہیں۔اس
لیے کی کوتا ہی پر ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔البتۃ اگر ہم بمصالح مدرسہ کی
کومعاف کریں یا چشم پڑی کریں تو القد کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر
فرمادے گالیکن ہمارے معاف کرنے سے اس کا معاف نہیں ہوگا اور اگر اپنے تعلقات کی
وجہ ہے کی سے درگز رکریں تو اس کے ساتھ سماتھ ہم بھی جنتلا و معصیت ہوں گے۔

بہتا کارہ رجب ۲۸ ھیں مدرسہ میں طالب علم کی حیثیت ہے آیا تھا اور اب محرم ۹۳ ھے تک طالب علمی مدرس سر بہتی سارے ہی مراحل طے کر چکا گر جھے یا ونہیں کہ ان سارے اووار میں کسی طالب علم کی اپنے تعلق کی وجہ سے مدرسہ میں کھانا جاری کرنے کی سفارش کی ہو۔ جارہا بلکہ بیسیوں مرتبہ اس کی نوبت آئی کہ کسی طالب علم کا کسی جرم یا امتحان کی ناکامی پر کھانا بند ہوا اور اس نے حضرت مولانا الحاج عبد اللطیف صاحب نور القدم قدہ سے خود یا اپنے اوبیاء کے ذریعے سفارش کرائی اور حضرت ناظم صاحب نے تحریر فرماوی کہ

اگرز کریا ہے۔ سفارش کنھوا دوتو میں جاری کردوں گا۔ (اس کی دجہ یہ ہوتی تھی کے حضرت ناظم صاحب قدس سرہ کو بیدخیال ہوتا تھ کہ یہی گنتاخ جرح کرے گا) اور جب وہ کا غذیا پیام میرے پاس آتا تھا تو میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مدرسہ سے تو سفارش نہیں کروں گا جب تک اس کا کھانا ہندہے میرے ساتھ کھالیا کرے۔ (آپ جی)

### ارباب مدارس كونيخ الحديث رحمه اللدكي نصيحت ووصيت

تیخ الحدیث حضرت مولا نامحمه زکری<mark>ا کا ندهلوی رحمه الله کمچ</mark>تے ہیں: مجھے اینے اکا ہر کے طرزعمل اور ان ہے ور ثد میں جو چیز ملی ہے وہ مدارس کا اہتمام ٔ اوقاف کے مال کی ا ہمیت اور اس تحریر میں بھی اینے حضرت قدس سرہ کا بیمقور ککھوا چکا ہوں کہ مجھے ہے تعلق کا مدارتو میرے مدرسہ سے تعلق پر ہے جس کومیرے مدرسے کے ساتھ جتناتعلق ہے اتناہی مجھ ہے ہے اور اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرہ کا مقولہ بھی پہنے آ چکا ہے کہ مجھے مدارس کی سریرستی ہے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکسی چیز ہے نہیں لگتا نیز اپنے والدصاحب قدس سرہ کامعمول بھی مدرسہ کے متعلق میرتھا کہ وہ اپنا سالن سردی میں مدر سے کے حمام کے سامنے رکھا کرتے تھے نہجام کے اندر ہوتا نہ اس کی آ گ نکال کر اس پر ہوتا اور اس انتفاع پر چندہ کے نام ہے سر دی کے مہینے میں دو تین رو ہے جمع کراتے تھے اور بھی ا کابر کا حتیاط کے سلسلہ میں قصے وہاں گزر چکے ہیں اس لیے سب ہے اول اپنے عزیز وں کو ا ہے دوستوں کوا بے ہے تعلق رکھنے والوں کواس کی تھیجت اور اس کی وصیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی ا ہتمام کریں' میہ نتیم بھیں کہ مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ میہ القد کا مال ہے اور اس کا مطالبہ كرنے والا اوراس ير نو كئے والا سخت ہے جس كے يہاں نہ كوئى سفارش حلے كى نہ كوئى وکانت۔اللہ کا احسان ہے کہ اس سیہ کار نے محض ما لک کے فضل ہے او قات اسباق کی وہ یا بندی کی جس پر مر پرستان نے بھی تحریر اُاستعجاب ککھاہے۔ ( آپ بی )

### مدرسه كي حق تلفي كاخميازه

حضرت شیخ الحدیث رحمه القد لکھتے ہیں: جن لوگوں نے مدرسہ کے مال ہیں کوئی خیانت کی با کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کوتا ہی کی وہ یا تو بیاری میں مبتلا ہوایا کسی مقدمہ میں پھنسا یا پھراس کے یہاں چوری ہوئی۔میرے ایک بہت بی مخلص اور بزرگ ایک جگہ ملازم تھے اور ڈیڑ ھے سورویے شخو او تھی وہ یا نجے سویا سات سوشخو او ہر بہت دور دراز تشریف لے گئے۔ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی اور زبر دست نقصان ہوا' اللہ ججھے معاف فر وائے میں تو گتاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ حادثہ ے رنج ایک فطری چیز ہے گراس حادثہ پر بجائے تعزیت کے مبار کباد دوں گا کہ بیضرورت سے زیادہ مخصیل مال کے لیے اتنی دور کا سفر کرنا آپ کی شن کے مناسب نہ تھا۔ آپ دین حیثیت سے بہت او نجی جگہ تھے جس کی موجود ہ جگہ ہرگز مقا بلہ ہیں کر علق ان کامیر ہے یا س بڑے عمّا ب کا خط آیا کہاس حادثہ فاجعہ پر ہرا یک نے رنج وغم تعزیت اظہار بمدردی اورغم میں شرکت لکھی مگرآ ب نے مبارک بادلکھی میں نے پھر لکھا کہ میں نے تو خط کے شروع میں ہی مکھ دیا تھا کہ رنج فطری چیز ہے ہونا ہی جا ہے گرآ پ کی شان کے من سب نہ تھ کہ اہم دینی خدمت کوآپ نے چھوڑ ااور بڑی تنخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔اس قصہ کواگر چہ نمبر کے شروع جھے سے زیادہ تن سب نہیں مگر قریب ہی قریب ہے۔

التدتی لی کے اند مات و "لا تعد و لا تحصنی" بین ان کا دصاء و شارتو کسی حافت بھری ہے جمی ممکن نہیں۔ ایک واقعد اور یاد آگیا جو تحدیث بالعمۃ کے ذیل بین ہونا چاہیے تھا مگر دہاں ذہن بین بین رہا۔ سہار ن پور کے قیم بین مالک نے ہمیشہ بی دوستوں کو جھ پر ایسا مسلط کررکھا ہے کہ اس نا کارہ کے نہلا نے کے وقت بھی ابتدائے مدری سے بی یا ایک دو سال بعد اسے احب جمع ہوج سے بین میں ان کو منع کرتا ہوں رو کتا ہوں اور خفا بھی ہوتا ہوں مورکز نے ہوں محرس جمع ہوج سے بی ہوتا ہے۔ بدن کو طنے والے ہاتھ کم کم یاؤں کورگز نے والے ہرایک الگ الگ بہت سے ہوجاتے ہیں۔ سے سے جس میں جب بینا کارہ حضرت قدی والے ہرایک الگ الگ بہت سے ہوجاتے ہیں۔ سے جوجاتے ہیں۔ سے جس میں جب بینا کارہ حضرت قدی

مرہ کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے گیا تو مدینہ منورہ حاضری پر ابتداء کچھ اجنبیت ی تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیے نہیں تھے۔ (آپ جی)

طالب علم كانصاب

حضرت بیخ الحدیث مولا تا محد زکر یا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں کہ طامب علم کے لیے سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ تھجے نیت ہے لیٹنی علم کے حاصل کرنے میں مقصود صرف الله کی رضا ہونی جاہیے اگر مدرس ہے تو بھی چیموں کی نیت سے نہ کرے جکہ اشاعت علم کواپنا مقصد مجھنا جاہیے اور جوتنخواہ مل جائے اس کوالقد کا عطیہ مجھنا جاہیے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اغراض دنیا کی نیت ہے علم حاصل کرنے سے بہت ہی زیادہ احتر از کرنا جاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مخص علم وین کو ونیا کی غرض سے حاصل کرنا جا ہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں گگے گی۔ حماد بن سلمہ کا مقولہ ہے:''جو حدیث یاک کوغیراللہ کے لیے پڑھے وہ اللہ کے ساتھ کمر کرتا ہے اللہ جل شانہ سے كثرت ت توفيق اور "اعانت على الصواب والسداد" كي دعاء كرتار إور اخلاق حمیدہ اینے میں پیدا کرنے کی انتہائی کوشش کرتا رہے اور اس کے بعد انتہائی ا نہاک سے طلب علم میں مشغول ہو' کسی دوسری طرف ذیرا بھی توجہ نہ کرے۔'' یجیٰ بن کثیر کامقولہ ہے:'' بدن کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکت'' حضرت ا مام شافعی رحمة الندعليه كا ارشاد ہے:'' و وضحص كا ميا بنہيں ہے جوعلم كو کا بلی اور لا پروائی ہے حاصل کرے بلکہ جوشخص نفس کی ذلت اور معاش کی ننگی کے

ساتھ حاصل کرے گاوہ کا میاب ہوگا۔'' اور بیاتو مثل مشہور ہے''من طلب العلی سھر اللیالی''جواونچا مرتبہ حاصل کرنا جاہے وہ راتوں کو ہیدارر ہے۔

اورطالب علم کے لیے بیضروری ہے کہاہی استادوں کا نہایت احترام کرے۔مغیرہ

کہتے کہ ہم اس دے ایب ڈرتے تھے جیسے لوگ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔حدیث یا ک میں بھی ریکھ ہے کہ جن سے علم حاصل کروان سے تواضع ہے پیش آؤ۔

ا ہے مینے کوسب سے فاکن منتمجے حضرت امام ابو پوسف رحمة القدت لی ملید کامقولہ ہے: '' جوایئے استاد کا حق نہیں سمجھتا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔استاد کی رضا کا ہروفت خیال رکھاس کی ناراضگی ہے پر بیز کرئے اتی وریاس کے پاس بیٹے بھی نہیں جس ہے اس کوگراں ہو'استاد ہےاہیے مشاغل اور جو پڑھنا ہےاس کے بارے میں خاص طور سے مشوره كرتار باس بنهايت احتر ازكرنا جاي كهشرم اوركبركي وجد اين بمعمريااي ے عمر میں چھوٹے ہے علم حاصل کرنے میں پس و پیش کرے۔''

اصمعی کہتے ہیں '' جوعلم حاصل کرنے کی ذلت نہیں برداشت کرے گا وہ عمر بھر جہل کی ذلت برداشت کرےگا۔''

یہ بھی ضروری ہے کہ استاد کی سختی کا محمل برداشت کرے بینہایت اختصار ہے مقدمہا وجزے چنداصول نقل کیے گئے ہیں اور بیتو نہایت مشہور مقورہ اور نہایت مجرب ہے کہ استاد کی ہے حرمتی ہے علم کی برکات ہے ہمیشہ محروم رہتا ہے اور وامدین کی ہے حرمتی کرنے والا روزی ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے 'لوگ آج کل بہت ہی بیروزگاری اورمعاشی پریشانیوں میں مبتلا میں کیکن و ہ غور کریں تو اپنی جوانی کے زمانہ میں والدین میں ہے کسی کی ہے حرمتی کی ہوگی' مجھے تو اس کا بہت تجربہ ہے۔محدثین اپنے استاد کی جلالت شان پر بہت ہی زور دیتے ہیں۔ ( آپ جَیّ )

### حضرت نتينخ الحديث رحمة التدعليه كابا وضوسبق يزهنا

حضرت جینخ الحدیث مولا نا محمد زکر یا قدس سرہ نے ارشاد فر مایا میرا ایک ساتھی اور دوست جحرحسن مرحوم تھ اس ہے زیاوہ صالح میں نے اپنے بچین میں کسی اور ساتھی کونہیں دیکھا ہم دونوں نے طے کررکھا تھ کہ ہے وضوئسی حدیث کواستاد کے سامنے ہیں پڑھنا ہے اور ہیے کہ کوئی حدیث جھوٹے نہ پائے ہم دونوں سبق میں تو اُمین (جڑواں) کی طرح بیٹھتے سے بھی وضو کی ضرورت ہوتی تو کہنی مار کروہ اٹھ جاتا تو ہیں کہتا حضرت یہاں پر ایک اشکال ہے تا کہ سبق آگے نہ بڑھے وہ بھی وضو کر کے آج نے ای طرح ہیں بھی کرتا تھا' چنا نچہ ایک مرتبہ ہیں نے اشکال کیا کہ حضرت وفتح القدیر ہیں یوں لکھا ہے تو حضرت والد صاحب رحمہ القدنے فر مایا تمہارے فتح القدیرے ہیں اپی جگہ نمٹتا رہوں گا۔ پہلے ایک قصہ منا ہے وہ بتا ہوں گا۔ پہلے ایک قصہ منا ہے وہ بتا ہوں میں میں اشعار وقصے بھی منا یا کرتے تھے اور میرے حضرت بھی سبق ہیں اشعار وقصے بھی منا یا کرتے تھے اور میرے حضرت بھی وباوقار تھے میر ابھی سبق ہیں معمول تھا کہ ششم ہی تک والدصاحب کا تابع رہنا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ القد علیہ کا (مولا ناخلیل احمہ صاحب) کیونکہ کا تابع رہنا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ القد علیہ کا (مولا ناخلیل احمہ صاحب) کیونکہ کتاب ختم کرانی ہوتی محمد سن مرحوم کا خط بھی بہت زیادہ پا کیزہ تھی۔ (صحیحہ باویوء)

### اوقات کی پابندی

طلب کو چاہئے کہ اگر کسی ضرورت سے خارج مدرسہ جاتا ہوتو نشطمین سے چھٹی کیں نیکن حتی الا مکان جہاں تک ہو سکے مدرسہ میں رہنا چاہئے ایک مرتبہ حضرت شخ الحدیث مولا تا محمد زکریا صاحب کا ندھلوی رحمۃ امتدعلیہ کے پاس کچھافر لیتی طلبہ جلال آباد ہے آئے ہوئے تھے انہوں نے آکر عرض کیا کہ ہم یہاں ہ بجے تک کیلئے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسے سے عرض کیا کہ ہم یہاں ہ بجے تک کیلئے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسے سے استے ہی وقت کیلئے ہم نے چھٹی لی ہے اس پر حضرت نے مسرت کا اظہار فرایا کہ حضرت سہار نپوری سے جتنے دن کی چھٹی لے کر میں کا ندھلہ جاتا فرایا کہ حضرت پروائی آ جاتا بھی اس کے خلاف نہیں کیا چاہو گوئی اہم بات شھیک وقت پروائیں آ جاتا بھی اس کے خلاف نہیں کیا چاہو گوئی اہم بات شھیک وقت پروائیں آ جاتا بھی اس کے خلاف نہیں کیا چاہو گوئی اہم بات



### مختصر سوانح

## حكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمه الله

اللہ تق لی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتصنیف اور خطابت دونوں میں کمال عطافر مایا تھا اگر چہا تظامی مشاغل کے ساتھ سنروں کی کثر ت بھی حضرت کی زندگی کا جز ولا زم بن کررہ گئی تھی حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آ دھی عمر سفر ہی میں بسر ہوئی ہولیکن جیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کیلئے بھی وقت نکاں لیتے تھے چنا نچہ آپ کی دسیوں تصانیف آپ کے بلند عمی مقام کی شاہد ہیں اوران کے لیتے تھے چنا نچہ آپ کی دسیوں تصانیف آپ کے بلند عمی مقام کی شاہد ہیں اوران کے

مطالعہ ہے دین کی عظمت ومحبت میں اضا فیہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطابت کا تعلق ہے اس میں تو القد تعالی نے حضرت کو ایسا عجیب وغریب ملکہ عطافر مایا تھا کہ اس کی تظیر مشکل ہے ملے گی بظ ہرتقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سب مفقو دیتھے نہ جوش وخروش نہ فقرے چست کرنے کا نداز نہ پر تکلف کسانی نہ لہجدا ورترنم نہ خطیبا نہ اوا نمیں کیکن اس کے باوجود وعظ اس قدرموثر دلچسپ اورمسحور کن ہوتا تھا کہ اس ہےعوام اور اہل علم دونوں یکسال طور برمحظوظ اور مستفید ہوتے تھے مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عار فانہ کین انداز بیان اتناسہل کہ سنگلاخ مباحث بھی یونی ہوکرر ہ جاتے جوش وخروش نام کو نہ تھ کیکن الفاظ ومعانی کی ایک نہر سبیل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی اور قلب ود ماغ کو نہال کردی تی تھی ایبامعلوم ہوتا کہ منہ ہے ایک سانچے میں ڈھنے ہوئے موتی جھزر ہے ہیں ان کی تقریر میں سمندر کی طغیا نی ہے بچائے ایک یا وقار دریا کالفہراؤ تھا جوانسان کوزیروز بر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کرلے جاتا تھا۔ حضرت قاری صاحبؓ نے مخالف فرقوں کی تر دید کواپنی تقریر کا موضوع مجھی نہیں بنایا کیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ ے ہدایت یائی اور کتنے غلط عقا کد ونظریات ہے تا ئب ہوئے۔ حضرت قاري صاحب رحمه اللدكي وفات بلاشبه يوري امت كيليَّ عظيم سانحه ہے اور ہم میں سے ہر مخص پر ان کاحق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اتبیں ايصال ثواب كرين الله تعالى انہيں جنت الفرووس ميں درجات عاليه عطا



فرمائیں اور پسماندگان کومبروجمیل کی دولت ہے نوازیں۔(نتوش رفتگاں)

## علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله کے انمول اقوال

### دل میں محبت یا نفرت کا القاء

نیک آ دی کوس ری دنیا نیک کہتی ہے کسی نے جا کے تو اس کو دیکھا نہیں کہ اس نے کیا نیکیاں کی جی نیک ہے ہے کہ کیا نیک ہے ہے کہ کیا نیک ہے اس کی جی نیک ہے ہے کہ فلال بڑا نیک ہے ہے اس کے کہ اللہ دلول جس اس کی محبت ڈال دیتے جیں اور بد ہمیشہ ساری بدیاں چھپا کر اس سے کہ اللہ دلول جس اس کی محبت ڈال ویتے جیں اور بدہمیشہ ساری بدیاں چھپا کر کرتا ہے گر دنیا کی زبن پر ہے کہ فلال آ دمی بڑا بدکار سیاہ کار اور بیہودہ ہے ہی گر اللہ کی خرف ہے داوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔

### حافظ قرآن كى سندمتصل

اس امت کی سب ہے ہوئی عظمت ہے ہے کہ اس امت جس اللہ تعلی کا کلام متندطرین پرموجود ہے آج قرآن کے ہارے جس کوئی وعویٰ کرے کہ اس کی سند کیا ہے؟ توامت کے عماء اپنی جگہ ہیں ہیں ہے کہوں گا کہ میری سند اللہ تعیال ہے متصل ہے ججھے بیقرآن میرے اسا تذہ ہے پڑھایا اس وان کے فعل اس اس ذینے پڑھایا اس طرح بیسلسلہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم تک پہنچ جائے گا اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرائیل نے پڑھا اور جرائیل کے سامنے تی تعیال جل شانہ تک پہنچ جاتی کا میں اللہ علیہ وسلم تعیال جل شانہ تک پہنچ جاتی ہے۔

### خصوصی دعا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے خصوصی دعا فرما کیں بیں کہتا ہوں کہ وہ خصوصی دعا فرما کیں بیں کہتا ہوں کہ وہ خصوصی دعا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تام لے کر دعا فرما کیں جیں کہتا ہوں کہ اگر تام یاد نہ ہوتو پھر کیا ہوگا ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی ہاتھ دعا کر دیں آ دمی فرمائش بھی کرے اور قید بھی لگائے بیفر مائش کیا ہوئی بیتو آ رڈ رہوگیا بس دعا کی درخواست کافی ہے۔

### توبه كي بركت

توبہ خود مستقل عب وت ہے تو بہ کے اندرالقد تعالی نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے آگر
کوئی ستر برس سے کفر بیس بنتلا رہے لیکن اس کے بعد تو بہ کرلے تو ستر برس کا کیا ہوا کفر
بالکل ختم ہوجائے گا اور وہ ایسا پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ کفر کیا بی نہیں تھا موشین کے
بارے بیس حق تعالی فرماتے ہیں۔ وَتُوبُوّا اِلَی اللّٰهِ جَمینُهُا اَیّٰه الْمُؤُمنُونَ لَعلّٰکُمُ اِللّٰهِ جَمینُهُا اَیّٰه الْمُؤُمنُونَ لَعلّٰکُمُ تُوبُونَ اے موشین سب کے سب ل کرانقہ تعالی کی ظرف تو بہ کروتا کہ کامیاب ہوج وَتُو بہ کوکا میا بی کادارو مدار ہتا ہے گیا سارے معاصی تو بہ کرنے سے معاف ہوجاتے ہیں۔

### حقوق العبادي معافى كاخدائي طريقه

حقوق العبود توبہ ہے معافی نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق خود معافی نہیں و ہے البتہ جن لوگوں کے اندر نیکی کا غلبہ ہے اور حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کررہے ہیں گر ادائیگی ہے پہلے انقال ہو گیا ان کے بارے ہیں حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فلاح ابدی پائے تو حقوق ما تکنے والول سے فرمائیں گے کہ او پردیکھو جب وہ لوگ او پردیکھیں گے تو بہت بڑا عظیم الشان محل فظر آئے گا جس کی وسعت کی انتہانہ ہوگی تو خود ہی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جولوگ اپنے حقوق معاف فرماؤیں گے ان کو بیکل ویدیا جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ جولوگ اپنے حقوق معاف فرماؤیں گا یہ عدر خداوندی ہے کہ بندول کے لوگ کہیں گے کہ جم نے اپنے حقوق معاف کردیا بیا عدر خداوندی ہے کہ بندول کے کہیں گے کہ جم نے اپنے حقوق معاف کردیا بیا عدر خداوندی ہے کہ بندول کے کہیں گے کہ جم نے اپنے حقوق معاف کردیا بیا عدر خداوندی ہے کہ بندول کے

حقوق خودمعاف نبیس فر ، کمیں گے صرف ان کی سفارش کردیں گے اور تر کیب ایسی کریں گے کہ لوگ معاف کرنے برمجبور ہوجا کمیں گے۔

### برکت کی صورتیں

برکت کے کئی معنے آتے ہیں برکت کا ایک معنی پھی ہے کٹی کسی طور پردوگنی چوگنی ہوج ئے۔ برکت رہے کہ اورا و بڑھ جائے یا رزق بڑھ جائے یا حالات بہتر سے بہتر ہو جا کمیں اور اس میں برکت ہو۔

اولا دیس برکت کے معنی بیہ بیں کہ ان کی عدد بڑھ جائے گی یا اتنے ہی مال سے ضرورت پوری ہوجائے اگر چدوہ برکت محسوس نہ ہو مگر ہوتی ضرور ہے۔

اور بھی برکت کے معنی نہ بھی آتے ہیں کہ شے تو اتن ہی رہے گر بہت سے لوگوں کو کافی ہوجائے تو بیہاں پر عددا تو کو کی چیز نہیں بڑھی البتہ کیفیٹا بڑھ گئی لیعنی اتن مقدار جودوآ دمی کے لئے ناکافی بھی گردس آدمی کیلئے کافی ہوگئی اور بھی برکت کے یہ معنی آتے ہیں کہ کھانے کے مفاد ظاہر ہوجا کیں لیعنی اس کے کھانے سے صحت وقوت وفرحت وغیرہ بڑھ جائے تو اس میں مفاد ظاہر ہوجا کے اس کے کھانے سے صحت وقوت وفرحت وغیرہ بڑھ جائے تو اس میں نہ عدد بڑھی نہ مقدار بڑھی گراضا فی طور پر برکت بیہوئی کہ کھانے کا مفاد ظاہر ہوگیا۔

### زندگی کے دوجھے

حق تعالیٰ سجاند نے زندگی کے دوجھے کردیئے ہیں ایک گھر بلوزندگی اورا یک ہاہر کی زندگی و مددار قرار دیا ایک گھر بلوزندگی کاعور توں کو ذمہ دار قرار دیا ہے تو مرد کا بیکا منہیں ہے کہ گھر ہیں بیٹے کر کھانا پکائے اور بچوں کو دودھ بلائے اوران کی پرورش کرے بیاتو عور توں کا کام ہے اور مرد کا کام بیہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ذریعہ معاش بیدا کرے اور کورتوں کا کام ہے اور مرد کا کام بیہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ذریعہ معاش بیدا کرے اور کورتوں و بچوں کے نان ونفقہ کا انتظام کرے۔

### تقوي كاحاصل

تقوی کا حاصل یہ ہے کفس کے ہاتھ میں اپنی کیل ندی جائے۔اتباع سنت وشریعت کا

اہتمام کیا جائے فتن ہے بی وُرکھا جائے خواہ فتن علمی رنگ کے ہوں جیسے عقیدہ دفکر کی بے تیدی اورخودرائی وغیرہ خواہ علمی ہوں جیسے فرائض و داجبات میں سستی اور کا بلی اورممنو عات و مکر وہات کی طرف میلان ورجحان دین کے بارے میں بجائے آزادی اور آزادروثی کے تقیداصل ہے۔

### ادا ليگي شكر كاطريقه

ادائیگی شکر حقیقنا کما حقہ ناممکن ہے تھتیں لامحدود ہیں اور شکر محدود ہوگا تو لامحدود کا شکر محدود ہوگا تو لامحدود کا شکر محدود سے اداہوجا ناعقلا بھی ناممکن ہے اس لئے اس کی صورت بیہ کے شکر کے صیغے اور اس ہے اپنے بجز کا اقر ارکیا جادے کہ اے اللہ بیس آ پ کا شکر ادا کرنے ہے ، جز ہوں اور اپنے بجز وقصور کامعتر ف ہوں ہیں بیا دائیگی بجز بی شکر کے قائم مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی۔

### اميرالمونين كي حالت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندراس درجہ بے نفسی تھی کہ تنہائی میں بیٹھ کر جیرت میں بیس کہ جھے کس طرح خلیفہ بنادیا مجھ میں تو بدلیا فت نبیس تھی تو ان لوگوں کے قدوب استے پاک اور صاف ہیں کہ سلطنت اتنی بڑی کہ سلاطین عالم کا نیپتے ہیں حضرت عمر کا نام لے کر ،اور خود حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کو دیکھوتو ان کے دل میں خطرہ بھی نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں حیرت سے خود ہی کہ در ہے ہیں کہ تو امیر المونیون؟

### صبروظيفه قلب

صبر کاتعلق ہاتھ ہیر ہے ہیں بلکہ قلب سے ہاور قلب کا وظیفہ بیہ کہ صبر کرے اور صبر کے معنی بید ہیں کہ بندہ رضا کا اظہار کر دے کہ جو پچھی من جانب القد ہواوہ ٹھیک ہوا ہاتی ادھر سے امر ہے کہ جدوجہ دبھی کرواور کوشش بھی کروہاتھ ہیر ہے تی بھی کرویہ مبر کے منافی نہیں ہے تعی کا حاصل بیر ہے کہ اس چیز کو ہانے کے لئے جدوجہد کروجو گم ہے لیکن جو پچھ نتیجہ نکلے اس پر راضی رہنا بھی صبر ہے اس میں چون و چرا ہالکل نہ کریں۔

# عیمالاسلامقاری محرمیہ منعلق حضرت عمر کی تدبیر صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر

جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ غور کرد کہ بیمصیبت میرے دین پر آئی ہے یا دنیا پراگردین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل سر مایی حفوظ ہے بس اس خیال کے ساتھ صبراً جائے گا یاتی و نیا بہتو خود بی جانے والی ہے بعض دفعہ زندگی ہیں بہچھن جاتی ہے ورندموت ے تو چھن جا ناضروری ہے۔ تو جو چیز چھنی تھی وہ چھن گئی وہ جانے ہی والی تھی اور جو چیز رہنے والی تھی وہ الحمد متد محفوظ ہا سے ال طرح صبر آجائے گا کہ بردی چیز قبضے میں ہاور چھوٹی چیز چلی گئی۔

### صبراورقانون فطرت

یہ قانون قدرت ہے کہ مصائب کے بعد عمو مانعتوں کا درواز ہ کھاتا ہے ابتداء میں جو آ ز مائش ہوتی ہے اس کو آ دمی سہہ لے پھر فتو حات کے درواز ہے کھل جاتے میں اور اگر اس میں بھا گ کلاتو پھر مصیبت بی مصیبت ہے یاتی تھم یہی ہے کہ مصیبت مت ما نگوعا فیت ما نگوا و راسی کی د عا کر ولیکن اگرمصیبت آجائے تو صبر کرو۔

### نجات كاراسته

قرآن كريم كاكبنے بهتم اينے ايمان كومضبوط كردايمان كوتعضبات ميں دخل نه دونه تشخصيتول كي تعصبات كوندريَّك وبوك تعصبات كوندز مين كي تكزول كے تعضبات كواور ندوطن اور قوم کے تعقب ت کوصرف ایب مند ہی پر مجروسہ کروایک نبی کی بات کو مانو کہاس دور میں صرف ا نبی کے وینے میں نجات منحصر ہے جس کا دوراورز مانہ ہوگا ای کے ماننے پرنجات موقوف ہوگی۔

### معياري شخصيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصد بہ ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک معیاری شخصیتیں آتی رہیں گی جودرجہ بدرجہ فق و باطل کا معیار ثابت ہوتی رہیں گی اور جوبھی کتاب وسنت کے الفاظ سے تاجائز فائدہ اٹھانے کی عمی کرے توالی شخصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا پر دہ جاک کر کے اصل حقیقت کا چبرہ دکھاتی رہیں گی۔

### صورت فانی سیرت باقی

دانش مند کا کام بیہ کہ وہ صورت کے سنوار نے کے بجائے سیرت کوسنوار ہے اور کے بہائے سیرت کوسنوار ہے اور کے بہاری انسان کی حقیقت ہے اور رہ گئی صورت تو وہ چند روز ہ بہار ہے بڑھا پا آجائے یا پچھٹم لگ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے تو سارارنگ وروپ زائل ہوجا تا ہے تو صورت درحقیقت قابل التفات نہیں بلکہ اصل چیز سیرت ہے۔

### صحابہ ہر تنقید سے بالاتر

سارے صحابہ متقن عادل اور پاکبازیں اور ہماری ہر نقید سے بالاتر ہیں ہماری ہر فلید سے بالاتر ہیں ہماری ہر حالت سے او نیچے ہیں ہمارا فرض ہوگا کہ ان کوسما منے رکھ کرا ہے ایمان اور ایچ ایک لکو پر تھیں اگر ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال درست ہیں ورشہ فلط ہیں اس لئے کہم کی روایت بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔ ہے اور عمل کی روایت بھی انہوں نے ہی اللہ تق کی مول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔

### صحبت ابل الله

اصل یہی ہے کہ دین صرف کتابوں کے درقوں سے پیدائبیں ہوتا' بلکہ اہل اللہ کے دلول سے بیدا ہوتا ہے کتا بیس کوئی لاکھ پڑھ لے اگر صحبت نہ طے تو اٹر نبیس کرے گا قلب کے اندر رنگ پیدائبیس ہوگائھن کاغذے یہ کتاب سے نبیس اہل دل کے پاس بیٹھنے سے اٹر پیدا ہوتا ہے۔

### امت مرحوم كى فضيلت

میں کہا کرتا ہوں کہ اور تو میں تو محنت کر کے جنت میں داخل ہو جاتی ہیں مسلمان وہ ہے جس نے جنت کوا ہے اندر داخل کر رکھا ہے اور دنیا میں رہ کروہ جنت بدا ماں ہے بیس اور امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور اس امت میں جنت خودہ کی ہوئی ہے۔

### شان مسلم

مسممان دنیا کو پچھود ہے کے لئے آیا ہے لینے یا مانگنے کے لئے نبیل آیا اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی سمان دنیا کو پچھود ہے جو دوسرول کے پاس نہ ہواس کے پاس کھلی بات ہے کہ وہ دنیا کی دولت وثر وت یا جاہ و مال کے ذخیر نبیل ہو سکتے ہیں اس لئے کہ بیسب اور ول کے پاس مجھی ہیں جاس لئے کہ بیسب اور ول کے پاس مجھی ہیں ہے اس لئے دینے کی ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ متنددین ہے کہ اس فطر قالہ یہ پرخود چل کرا قوام کو چلا کیں۔

تعليم اسلام

اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا بھی ایک برابر کا عالم ہے آخرت بھی ایک برابر کا عالم ہے گفت راہ گرت بھی پہنچ جاؤ عالم ہے گفت راہ گزرنبیں ہے کہ دنیا تو راستہ ہے یہاں سے چل پڑواور آخرت میں پہنچ جاؤ بلکہ فرمایا اللہ نیا مؤرعة الا حوق دنیا آخرت کی گھیتی ہے جیبا بچ ڈالو گے ویہ ہی پھل آخرت میں یاؤ گے تو دنیا کو یا کھیتی کی جگہ ہے انسان کا کام ہے بچ ڈالنا ہے اچھ بچ ڈالے گا تو اجھا پھل نکے گابرانے ڈالے گا تو برا پھل نکے گا۔

از مكافات عمل عافل مشو

. کندم از کندم بروید جو از جو

### زندگی کیاہے

زندگی فی الحقیقت ذکر القداور القد کی یاد کا نام ہے جب کا نتات نیا تات اور جمادات کی زندگی اس سے ہوگی اس لئے انسان کوسب کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی اس لئے انسان کوسب سے زیادہ ذاکر ہونا چاہئے تب ہی وہ زندہ ہوگا بلکہ زندہ جاوید بن جائیگا۔

### كائنات كى روح

ال کا نئات کی روح ذکر القدیعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس طرح سے پوری شریعت کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس طرح سے پوری شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے آگر دنیا میں سے روح نکل جائے تو دنیا ڈھانچہ بن جائے گئ شریعت میں سے کوئی اس روح کوئکال دے تو شریعت عادت بن جائے گی عبادت نہیں رہے گی۔

### توحير

جگرمرادآبادی کاایک شعر ہاور بہت ہی اچھاشعر ہے۔

مرجس پر نہ جھک جائے اسے درنبیں کہتے اور ہرد دید جو جھک جائے اسے مرنبیں کہتے

کیا اچھی بات کی مرادآبادی نے کہ سروہی ہوگا جوایک ہی کآگے جھکے
اور ہردر پہ جو جھکے وہ سرنبیں وہ تو گیند ہے ٹھوکر ماری یبال جھک گیا ٹھوکر ماری وہاں
جھک گیا تو کیا مسلمان ٹھوکروں والی گیند بننے کے لئے آیا ہے؟ جہاں اس کو ٹھوکر
دیدی وہاں جاکر پڑاوہ تو ایک آتا کا غلام ہے اور پھر سب کے او پر مخد وم ہے اور آتا وا
ہمومن کا کام بیہ ہے کہ یہ نیٹوئن ٹورِ بھیٹم شیٹھڈا و ٹینیا مارات دن اللہ تعالی کی
عبادت میں مھروف رہیں اس سے ما نگنا اس سے فریا دکرنا کلا یکڈ نیون منع اللہ اللہ الخور اللہ تعالی کے بندوں کا کام نہیں دیتو شیطان کے بندوں کا کام ہے۔

### طلب كي ضرورت

انبیا علیم الصلوق والسلام اور تا ئبان انبیا ، کا بیضاصه رہا ہے کہ پہلے دل میں شوق اور تڑپ پیدا کرتے ہیں اس کے بعد مقصد پیش کرتے ہیں تا کہ دل میں اتر جائے بلاطلب کے اگر کوئی چیز ازخود کہددی جائے تو عادت یہ ہے کہ دل میں اتر انبیں کرتی آ دمی توجہ ہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر سے طلب صادق نہ ہوجیے عارف رومی نے فر مایا۔

آب کم جو تفظی آ ور بدست

پانی کوزیادہ مت پکارو اپنے اندر پیاس پیدا کرو پیاس پیدا ہوگی تو پانی ہے گا اور پھروہ اتر ہے گا اور رگ رگ میں تری پیدا کرے گا پیاس نہ ہواور پانی پی لوتو بعض وفعہ پیاری بھی پیدا ہوجاتی ہے ''۔

## علم عمل خلوص فكر علم ممل خلوص فكر

مسلمان کو متفکر بیدا کیا گیا ہے غافل بیدانہیں کیا حمیا تھر اس تفکر کو جیکانے کی ضرورت ہے فکراس وقت تک چمکتانہیں ہے جب تک خلوص نہ ہوخلوص چلتانہیں جب تک عمل کا جذبه نه ہوعمل بنما نہیں جب تک علم نه ہوتو علم عمل خلوص اور فکر ضروری ہیں۔

### نجات کے جاراصول

نجات کے جاراصول ہیں ایک علم دوسراعمل تبیسراا خلاص اور چوتھا بٹی آخرت کی فکریہ جار بنیادیں ہیں جس ہے آ دمیت بنتی ہاورانسان کی انسانیت ترقی کرتی ہے گویا کہ جس طرح انسان کابدن جارچیز وں ہے ل کر بنمآ ہے (آگ یائی 'ہوااورمٹی )ای طرح انسان کی روح بھی جارچیزوں ہے ل کر بنتی ہے علم عمل اخلاص اور فکر اگر بی آگ یا نی ہوا اور مٹی نہ ہو توانسانی جسم ختم ہوجا تاہے ای طرح اگر بیرجار چیزیں نہوں تو بیدروح ختم ہوجائے گ۔

### عالم کے لئے ضرورت اخلاق

عالم اگر کسی امتدوائے کے سامنے جھک کراینے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے توعلم اس کے سئے اور زیادہ تباہی اور وہال جان کا ذریعہ ہے گا اور وہ تکبر اور نخو ت اور لڑ ائی جھڑا پیدا کرے گا جب تک اپنے اخلاق کو یا مال کر کے اس کو بیند نہ کرے حرص کے بچائے قناعت نہ ہو کبر کے بجائے تو اضع نہ ہو بخل کے بجائے سخاوت نہ ہوغرض جب تک ا خلاق فا صله جمع نہ ہوں علم کی قد رنہیں کھل عمق نہم کام دے سکتا ہے جب تک ا خلاق صحیح نه ہوتو محض علم ہے آ دمی منزل مقصود پرنہیں ہینچ سکتا۔

### ضرورت شكر

انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے ذات تو انسان ہی کی ذات رہے گی ذات میں وہی کوراین ہے وہی گندگی ہے یہی وجہ ہے کہ ملم آجانے کے بعدعکم بڑھتار ہتا ہے ا تنابی الل علم تو اضع ہے جھکتے رہتے ہیں سر نیچار کھتے ہیں اور غرور نہیں کرتے اس لئے کہ بیہ جانتے ہیں کہ علم می را کمال نہیں ہے غرور آ دمی کرے توانی چیز پر کرے دوسرے کی چیز پر آ دمی کیا غرور کرے جو آ بھی سکتی ہے اور چینی بھی جاسکتی ہے بیہ ہماری چیز نہیں ہے اور چینی بھی جاسکتی ہے بیہ ہماری چیز نہیں ہے اپندااس پراس کوشکرا داکر تا جا ہے نہ کہ فخر و تکبر۔

### علمحض نافع نهيس

علم آ دی کواس وقت تک نہیں چلاسکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں' اخلاقی قوت ہے ہی آ دی چلے گاعلم کا کام فقط راستہ دکھلا نا ہے اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے گرممل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا گرمحض علم اسے راستے پہیں چلاسکتا جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہوا خلاق میں صبر ہے شکر ہے شیاعت ہے رضا ہے شعیم ہے میملی چیزیں ہیں۔

### مثالى اخوت

قرآن نے سارے انسانوں کو بھائی بھائی کہدکرایک عالم گیر برادری اور قیقی مساوات کا سبق دنیا کو پڑھایا اوران کے درمیان سے منافرت کی بخ و بنیا دا کھاڑ کر پھینک دی کیونکہ منافرت اور دخشت دوجنس یا دونوعوں کے افراد جس ہو گئی ہے ایک نوع کے افراد اور ایک اصل کی دوشاخوں میں وحشت اور نفرت کے کوئی معنی بی بیس مجانست موانست کی جڑ ہوتی ہے نہ کہ منافرت کے جب وحشت اور جو ہر قوام بھی سب اقوم ایک بی ہوتو عقلاً یا طبعاً اقوام عالم بیس کوئی وجہ نفرت یا ہمی کی بھی انتہائی صدا جاتی ہے جس کوئی وجہ نفرت یا ہمی کی باتہائی صدا جاتی ہے جس کے کہ کی درد کا دوسر کے وحسوں کرنا امر طبعی ہوجا تا ہے۔

### جہا دنفس

انسان کاسجدہ فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے عجیب بلکہ افضل ہے کیونکہ وہ

علیم الاسلام قاری محرطیب بال سام قاری محرطیب الفیل می اور جہا نفس فرشنو ل کومیسر نہیں وہاں الفیل کشی بر بنی ہے نہ کہ نفس کے تقاضول برید فنس کشی اور جہا نفس فرشنو ل کومیسر نہیں وہاں ننفس امارہ ہے نہ ہوائے نفس کے اس کا مقابلہ کیا جائے اور جہاد کر کے نفس کو پچھاڑا جائے۔

### اخلاق وكردار

و نیا کی کوئی قوم بھی ترتی نہیں کر عکتی نددولت سے جا ہے ارب پتی بن جائے اور نہ کوئی قوم عددی اکثریت ہے ترقی کرسکتی ہے کہاس کے پاس افراد زیادہ ہوں اور نہ کوئی محض سیاس جوڑ تو ڑے تر تی کر شکتی ہے بلکہ ملک اور قوم کی تر تی ہوتی ہے اخلاق اور کر دارے جب بیٹتم ہو جائے تو سب سے بڑا تنزل کا سبب بیہے۔

### ضرورت تواضع

متكبر بنما در حقیقت اینے نسب نا ہے كوشیطان كے ساتھ جوڑ دینا ہے اور متواضع جنا در حقیقت اینے نسب نامے و آ وم علیہ السلام ہے ملانا ہے تو جننا ہم آ دم کے جیئے بنیں گےا تنا ہی عزت یا نمیں گےاور جتنا اپنے کوشیطان اور کبروا نا نبیت ہےنسبت دیں کے اتنے ہی یا مال کئے جا نمیں گے اور ڈکیل ورسوا ہوں گے۔

آج ہمیں فکر کی ضرورت ہے ہے فکر انسان کوئی انسان نہیں جس انسان کا نصب العین نہیں وہ انسان نہیں عقل مندانسان وہ ہے کہ جواینانصب انعین متعین کرےاورا نسان کا نصب العین طاعت وعبوت خداوندی ہے دولت مند ہوگا تب بھی اطاعت کرسکتا ہے مفلسی میں ہوگا تب بھی بینصب انعین اپنا سکتا ہے بادش ہی تخت پر ہے تب بھی بینصب العین قائم ہےغربت میں ہوتب بھی تندرتی میں ہوتب بھی اورا نتہائی بیاری میں ہوتب بھی بینصب العین قائم ہےزندگی ہوتو بینصب العین قائم ہے موت آ جائے تو بھی بیا بجیب ترین نصب العین ہے کہ جواس لمی عمر کے ساتھ آخرتک چاتا ہے۔ (جوابر حکت)

### مختصر سوانح

## مفتى اعظم مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله

شیخ الاسمام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مد ظلة تربیش بعد سے زندگی شب وروز کے ایک
اپنی زندگی کال سب سے بردے حادث پرجس کے بعد سے زندگی شب وروز کے ایک
کرب آنگیز تسلسل کا دوسمرا نام ہے کیا لکھوں؟ کس طرح لکھوں؟ کس کیلئے لکھوں؟ اپنے تاثرات
کے اظہار کیلئے الفاظ ڈھونڈ تا ہوں تو اپنی حالت اس بچ سے مختلف معلوم نہیں ہوتی جس کی
امنگوں کی ساری کا کنات لئے بھی ہواس کے دل میں فریادوفغاں کے طوفان پر پاہوں لیکن اسے
امک لفظ بولنا ندا تا ہوفرق سے ہے کہ وہ بچے بی کھول کے رولیت ہوچکی ہیں کسی کو اپنے مقدس والعہ
اور یہاں آنکھوں کا عالم میہ ہے کہ وہ آنسوؤں کورس ترس کر پھر ہوچکی ہیں کسی کو اپنے مقدس والعہ
مجد کی وہ ت پراشک ریز و کھتا ہوں تو پھر ائی ہوئی نگا ہیں اس پردشک کرتی ہیں کہ
مجد کی وہ ت پراشک ریز و کھتا ہوں تو پھر ائی ہوئی نگا ہیں اس پردشک کرتی ہیں کہ
مجد کی وہ ت پراشک ریز و کھتا ہوں تو پھر ائی ہوئی نگا ہیں اس پردشک کرتی ہیں کہ
مجد کی وہ ت پراشک ریز و کھتا ہوں تو بھر ائی ہوئی نگا ہیں اس پردشک کرتی ہیں کہ

شہنم! تجھے اجازت اظہار تم تو ہے تو خوش نصیب ہے کہ تری آنکھ تم تو ہے اب جو کہ جو نہ جائے کس طرح دھڑک رہائے کہ ا اب جو کچھ بیت رہی ہے اسے جھلنے کیلئے صرف دل ہے جو نہ جائے کس طرح دھڑک رہائے اور خدا جائے کس طرح دھڑک ا

بات صرف ایک باپ کا سامیسرے اٹھ جانے کی نبیس ہے اگر بات صرف اتی ہوتی تو میصد مدا بیا گنبیر رنہ ہوتا و نیا میں کسی باپ کا سامیہ بیشہ بہت کی نبیس رہتا اور بہت کی خوش نفیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیشی سے سابقہ نہ پڑتا ہولیکن یبال معاملہ ایس ہے کہ ان کے سفر آخرت سے نہ جانے گئے سائے اس نمز دہ سرسے اٹھ گئے ہیں باپ کا سامیہ استاد کا سامیہ فرا وغم سارکا سامیہ جس کے اٹھنے کے بعد ومر بی کا سامیہ بادی ورہنما کا سامیہ اور ایک ایسے خم خوار وغم سارکا سامیہ جس کے اٹھنے کے بعد زندگی ہیں ہی بار یہ بات معلوم ہوئی کہ خم اور صدقہ کے کہتے ہیں ورنہ خت سے خت صدمہ اور بردی سے بردی فکر ان کے قدموں ہیں پہنچ کر بے شن ہوجاتی تھی اور ان کی پائتی بیٹی کرایہ اگرایہ کے میت وشفقت کے سوا کی خواہیں۔

سینا کارہ القدتی لی کی اس نعمت پر جتن شکراہ اکرے کم ہے کہ اس نے احقر کو عمر کے چونتیس سال حضرت موصوف رحمۃ المدملیہ کے قدموں میں رہنے کی سعادت عطافر مائی اس طویل عرصے میں یوں تو بحمالقہ بم سب بھ یموں کوان کے قریب رہنے کی سعادت حاصل رہ کی کیکن خاص طور پر حضرت مولا نا محمد فیع صاحب اوراحقر کوجدائی کی فویت بہت کم آئی کیونکہ ہم دونوں حضرت ہی کے ساتھ ایک مرکان میں رہنے تھا کنٹر و بیشتر سفر میں بھی معیت نصیب ہوجاتی تھی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ وروو مرتب دورو ہو کیا گئی مارتب ہوجاتی تھی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دیا دوموں تھی کے مقارفت ہوئی ایک مرتب ۱۳ ویس احقر کے سفر عمرت مولا نا محمد وقع عثمانی صاحب مطرت موسوف کے سفر افریقہ کے وقت کہ اس سفر جس محتر م حصرت مولا نا محمد وقع عثمانی صاحب مراقع ہو بھی بین ہی جانب ہول کے اس مفارفت کے سادہ کی جدائی سے زیادہ سابھ نہیں پڑ ااوران دونوں مواقع ہو بھی ہیں ہی جانب ہول کہ اس مفارفت کو س طرح ہرداشت کیا ہے۔

رمضان المبارک بیل حضرت والد ماجد رحمة الند علیه پر بے در بے دل کی تکیف کے حملے ہوتے رہاور طبیعت بہت خراب دی عید جب کیفیت بہتر ہوئی تو ایک دوز فرمانے سگ رمضان میں جب میری طبیعت زیادہ خراب تھی تو بیامید تھی کہ شایدالقد تھ لی جھے رمضان میں جب میری طبیعت زیادہ خراب تھی تو بیامید تھی کہ شایدالقد تھ لی جھے رمضان نصیب فرماد ہے بیڈر ماکروہ کھور کے اور میں سوچنے لگا کہ وہ رمضان کی موت کی آرزوکا ذکر کرتا چاہتے ہیں گرمعانے جسوس ہواکہ وہ جو کھا ور کہنا چاہتے ہیں اور تر دد ہور ہاہے کہ بیہ بت کہوں یا نہ کہوں! پھر ذرا سے تو قف کے بعد رک رک کر فرمایا لیکن میرا حال بھی بجیب ہوگ تو مارمضان میں مرنے کی تمن کرتے ہیں لیکن میں تمنانہ کر سکااس لئے کہ مجھے بید خیال مگار ہا کہا گر مضمان میں مرنے کی تمن کرتے ہیں لیکن میں تمنانہ کر سکااس لئے کہ مجھے بید خیال مگار ہا کہا گر مضمان میں بیواقعہ ہوا تو او ہر والوں (گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو ہزی تکلیف رمضان میں بیوان کے دوزوں اور تر اور کی وغیرہ کے معمولات میں دشواری چیش آئے گی۔

القدا كبر! مين اپن كانون سے بيالفاظ كن رہا تھا اوراس اينار جسم كوتك رہاتھا جس كى پرواز فكر ہمارے تصور كى ہرمنزل ہے آ گے تھى عبادت وزہد كے شيدائى بحدالقد آج بھى كم نہيں كيكن بستر مرگ بران رعايتوں كا باس كر نيوا لے اب كہال ميس گے؟ ان كا بيہ بساختہ جملدان كى پورى زندگى كے طرز فكر كى تصوير ہے وہ خودا كثر بيشعر پڑھا كرتے تھے۔ جملدان كى پورى زندگى كے طرز فكر كى تصوير ہے وہ خودا كثر بيشعر پڑھا كرتے تھے۔ جملہ اس مر اس احتياط ميں گزرى كي آشيال كى شاخ چمن په بارنہ ہو

(نقوش رفتگاں)

## مفتى اعظم رحمه اللد كے انمول اقوال

### سنت کے تذکر بے

حیات طیبہ کے تذکرہ کے لیے صرف ایک مہینہ مقرر ندکریں ہر مہینہ ہر ہفتہ تحفلیں وعظ اور سیرت کی مقرر کر کے اہتمام ہے کرائیں اور سنت کے مطابق در ود کی کثر ت کریں اور عمل کی القدے توفیق ، تکمیں اس طرح آپ کی سنت پر جوقدم ہمارا پڑے گادین مضبوط ہوگا۔

### بدعت گمراہی

بدعت کہتے ہیں مقاصد شرعیہ کے بدلنے کو غیر مقصود کو مقصود ہنادے یا مقصود کو غیر مقصود کو مقصود ہنادے یا مقصود کو غیر مقصود بنادے آخرت کے عمل کے مناسب سمی وہی ہے جوسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے ذکر اللہ ہو تلاوت حج نماز روز ہ ساری طاعتیں اگر سنت سے ہٹ کر کی گئیں وہی بدعت ہیں وہی صنالت اور گمراہی ہیں۔

### اجتمام سنت

یقین سیجے کہ عبادت کا جوطریقہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی ابتد تعالی عنہم نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر آئے وہ ابتداور اس کے رسول ابتد صلی التدعلیہ وسلم کے نز دیک اچھانہیں۔

### مضبوط روحاني عقيده

دنیا کا تجربهاس بات کا گواه ہے کہ نرا قانون مجھی کسی قوم کی اصلاح نبیں کر سکا جب تک قانون کی پشت پرایک''مضبوط روحانی عقیدہ'' نہ ہوظلم واستحصال کورو کانبیں جاسکتا۔

#### تقذرير يرايمان

حدیث میں ہے کہ تقدیر پرایمان رکھنا سب افکار (عموں) کودور کردیتا ہے۔

#### مقبوليت كاراسته

اللہ کے نز دیک آج مقبولیت کے دروازے بند ہیں بجز اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آج کوئی نجات نبیس یاسکتا بغیر کامل اتباع کے۔

#### ذ کر کی لذت

این عطاء النداسکندری رحمة الله علیه کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر ہے زیادہ لذت کسی چیز میں نبیل ہے اللہ کا علاج کرو۔ چیز میں نبیل ہے اگر اس میں لذت نہ آئے تو یہ بھاری ہے اس کا علاج کرو۔

#### كبروعجب

حضرت گنگوہی رحمۃ القد ملیہ کا ارشاد ہے کہ اولیا ، القد کے دل سے مب سے بعد جو رذیلہ نکاتا ہے وہ کبراور عجب ہے اس میں بڑے بڑے اولیا ، مبتلا میں۔

## ناراضگی حق کی علامت

اگرکوئی جانتا جا ہے کہ مجھ سے خدا تا راض ہے یا راضی تو دیکھ لے اگر لیعنی میں لگا ہے تو ناراض ہے بیدسب سے سخت ہے لا لیعنی کی اس دروازے پرسب سے سخت بہرہ بٹھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ

#### تحبر بدايمان كي ضرورت

حضرت ابوا مدرداء رضی ابتدات کی عند جوصی به کرام رضی ابتد نیم میں تکیم الامت کا تقب رکھتے تھے ان سے دوسر سے صی بدر ضی ابتداتی کی عنهم بیاب کرتے تھے کہ:

اجلس بنا نُومِن مَاعَة

'' کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہم ایمان تاز ہ کرلیں۔''

#### يثنخ كامل كى علامت

شیخ کی کرامت طالب کے اندراہتمام دین پیدا کرنا ہے اور جس کے پاس بیٹے کر سے بات پیدا ہوجائے وہی مخض کامل ہے۔

# قرب الهي كاذر بعيه

ا م احمر بن طبل رحمة القدعليد نے خدا ہے پوچھا وہ عمل بتاديں جس ہے بندہ آپ كا زيادہ قرب حاصل كر ہاللّٰہ ياك نے فرمايا قر آن مجيد مير ہے قرب كابر اؤر بعد ہے بيلے كيمياء ہے۔

# لضحيح نبيت

حضرت رحمة القدعليہ نے ایک خط حمل لکھا تھا کہ جتنے بھی دن کے کام ہیں اگر ان میں نیت سیدھی ہو جائے تو سب کے سب عبادت ہو جا کیں۔

#### خشوع وخضوع

نماز میں دولفظ آئے ہیں۔خشوع اور خضوع خشوع فلہ ہری سکون اور خضوع ہاطنی سکون کو کہتے ہیں۔

#### آ سان استخاره

استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی میں تو جھوٹا سااستخارہ پڑھ لیتا ہوں نماز کے بعد یاسوتے وقت:''اَللَّهُمَّ خِرْلِیٰ وَالْحُنَّرُ لِیٰ'' گیارہ مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور بیرجدیث میں آیا ہے۔

#### قبوليت نماز كي علامت

حضرت حاجی صاحب رحمۃ امقد علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر ایک حاضری ہیں ہو دشاہ نا راض ہوجا ئے تو کیا دوسری ہوروہ در بار میں گھنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پس جب تم ایک مرتبہ نماز کیلئے مسجد میں گئے اس کے بعد پھر تو فیق ہوئی تو سمجھ لوکہ پہلی نماز قبول ہوگئی اور تم مقبول ہو۔

# شب قدر میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کامعمول

صحابہ کرام رضی القد نہم کا شب قدر میں دستورتھا کہ لیے رکوع دہجود کرتے تھے بہتر ہے ہے کہ تراوج کے بعد پچھ آرام کرے آخری شب میں زبادہ حصہ جا گے۔

## حالت اعتكاف ميں غسل

اعتكاف كى حالت ميں اگر حالت طبعى يا شرع كيلئے نكلے تو جيے رائے ميں وضوكر كے آسكتے ميں اس خسل جمعہ كے ليے نكلنا درست نہيں۔ ميں اس طرح آتے ہوئے خسل جمعہ كر كے بھى آسكتے ہيں ہال خسل جمعہ كے ليے نكلنا درست نہيں۔

مج بدل

مردعورت كااورعورت مرد كالحج بدل كريكتے ہيں۔

وسيع النظر

وسع النظرة دمي وصل موتا إلى كنظرسبطرف موتى إ\_

اہتمام شریعت

خدا کی قتم! جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے کو ظاہر میں سلطنت نہ ہواور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجر ہ میں مقید ہے کو ظاہر میں بادش ہ ہوا ورفر مایارضاء حق ہر حال میں مقدم ہے۔

#### دنیا کی فلاح

مسلمان جب تک دین کی حفاظت ندکرے اس کودنیا کی فلاح بھی بھی ندہوگ۔

#### اولا دمیں برابری

اولا دی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہیں اس میں تسویہ ضروری نہیں ہے جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت یوری کردے البتہ ہبدکرے تو ہرا ہر ہبدکرے۔

# بإرسائي ميں وضع قطع

حضرت شاہ ولی القدر حمۃ القد طبیہ نے اپنی کی کتاب میں لکھ ہے کہ جوآ دمی تصوف میں قدم رکھے اور القد کے داستے میں چلے اور القد تعی لیا ہے ولی کامل بنا بھی دے اس کو جا ہے کہ اپنی خاندانی وضع کو نہ چھوڑ ہے اپنی وضع نہ بدلے اگر کوئی شخص تا جر ہے تو تاجر ول کا جولب س ہوتا ہے وہ ہی رکھے۔ ہرا یک طبقے کا خاص لباس ایک خاص انداز کا ہوا کرتا ہے اس کو اختیار کیے رکھو کیونکہ (بصورت دیگر) اس میں خواہ مخواہ کی موجاتا ہے ہال البتہ وہ وضع خلاف شریعت نہ ہو۔

#### دوستكين كناه

آج فیشن کے مارے دوائج کپڑا نخنوں سے نیچ لٹکا کر جنت کو کھوتے اور دوزخ خریدتے ہیں جوآ دمی نیچا پاجامہ پہنتا ہے اس کی مغفرت نیس ہوتی ای طرح جوآ دمی طبلہ سارگی اور گانے میں لگاہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ذرا سوچوا تنے ہے وقت کی لذت سے دوزخ خریدناکیس نادانی کی بات ہے آج گھروں میں ہر طرف گانا بجاناعام ہے۔

#### باطن کے گناہ

میہ جوہم چوری شراب وغیرہ سے نکی جاتے ہیں دراصل ہم کو یہ ڈاڑھی کرنڈٹو پی نہیں کرنے دیتے مگراس سے زیادہ ذلیل گناہ اور عیوب ہمارے اندر ہیں اصل تو ان سے بچٹاتھا۔

#### معاشرت كاايك ادب

تحسى پر بوجه ڈال کرا ہے يہاں کھا تا بيتانہ جا ہيےاس بات کوعمر بعريا در کھنا۔

# بیوی کی دلجوئی

بیوی کے ساتھ برخلتی نہ کروگر ہے بھی نہیں کہ اس کومیاں بنالوتھوڑی بہت برخلقی کو گوارا کرلینا چاہیے کی عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز وا قارب کو چھوڑ کرشو ہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔

#### نافر مانی کی حقیقت

مال باپ کی نافر مانی اس کو کہتے ہیں جس میں انہیں تکلیف ہو۔

#### قناعت يبندي

آ دمی قناعت پراکتفا کر ہے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں مجھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کو بھی ایسا ہی تقویل والا اوا کرسکتا ہے۔

#### خلاصةتصوف

سارے تصوف کا خلاصہ سنت کی پیروی کرنا ہے اور پھھیں ۔

## ظاہر کی اہمیت

انسان کا ظاہراس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے اگر کوئی غم کی شکل بتائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔

#### دورفساد مين عمل

اس فتنے کے زمانے میں جوشخص نیکی پر قائم رہے اس کا اجر پچاس ابو بکر وعمر اور

منتی اعظم محرشنج صاحب رحمہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ہاتھ میں محفوظ رکھنے کی طرح مشکل ہے۔

# معيارشيخ كامل

لوگ اسلاف اُمت اور ا کابر اولیاء اللہ کے حالات جو کتابوں میں مدون میں ان کو پڑھ کروہ اینے زیانے میں بھی اس معیار کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور جب وہ ظرنہیں آتے تو ، بیزں ہوکراصلاح کا خیال ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں ولی کامل کے لیے جو کم ہے کم شرائط ہیں ان کو تلاش کرتے تو ہرز مانے ہیں اور ہرجگہ ان ش ءالندصا وقین کاملین مل جا کیں گے۔

# گناہوں سے بیخے کانسخہ

تم کوئی اورلوگوں ہے کم میل جول کی عادت ڈالے گا تو وقت بھی بیچے گا اوران شاء الله بہت ہے گنا ہوں سے نجات بھی مل جائے گی۔

## قلب کےاصلی گناہ

قلب کےاصل تمن گناہ ہیں:غضب حقد ( کینہ دبغض) اور حسد یہ ایک دوس ہے کے متقارب ہیں اوران کی بنیادغضب ہے باقی وہ دونوں ای سے پیدا ہوتے ہیں۔

#### عقوودر گرر

حدیث میں ہےا کی حض نے اللہ تعالیٰ ہے کہا کہ لوگوں کے پاس مال ہے وہ تیرے رائے میں خیرات کرتے ہیں میرے یاس مال نہیں ہے ہاں آبروہے میں اسے ہی خیرات کرتا ہوں آج تک کسی نے بھی میری آ بروخراب کی جھے ذلیل کیا بیں نے ان سب کومعاف کیاان کے نبی پروٹی آئی کہاں ہے کہدوو کہ تیرے سب گن ہ معاف کردیئے گئے اس پر فر مایا که شدت اختیار کرنا کوئی بها دری نبیس اور عزت نبیس ہے آخرے میں ذلت ہوگ<sub>ہ</sub>۔

#### ابتمام استطاعت

کہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ مؤمن کی شان پیہ ہے کہ جو چیز انکی طاقت میں ہے اس میں غفلت نہ کرے اور جونبیں کرسکتا اس پڑمگین رہے تاسف کرتا رہے۔

## تقوى كالمفهوم

تقوی بہت آسان ہے سارے گن ہوں سے بیخے کا نام تقوی نہیں کنا ہول سے بیخے کا نام تقوی نہیں کنا ہول سے بیخے کی کوشش کا نام تقوی ہے قرآن میں ہے جتناتم کر کتھے ہوا تناکرو۔

#### گناہوں کا خیال

حضرت حارث رحمۃ القدعليہ (جوحضرت جنيد بغداديؒ كے اساتذہ ميں ہيں) كا ارشاد ہے كەكسى گذہ كا دل ميں خيال بھى نەلا ؤيعنى عمل چاہے نە ہومگر دل ميں سوچ كر كسى گذہ ہے مزے ليز خيال پكانا ہي مندكرو۔

## توبهر كي حقيقت

صغیرہ گناہ اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کردیتے ہیں اور کبیرہ گناہ بغیر تو بہ وندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے پہلے کیے پر ندامت ہو آگے کے لیے عزم کریں اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائیں۔

#### صغائز پراصرار

صغیرہ گنہ پراصرار کرنہ بھی کبیرہ گناہ ہے پہلے دائیں کروٹ نہ لیٹا اور معلوم ہونے کے باوجود ضدیا اصرارے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔

#### زریں جملہ

ا مام اعظم الوصنيف رحمة الله عليه ك بارك من الكهام كانبول في التي التكوهي بربير قول نقش كرايا مواقعا كه "قُلُ المحيو والا فَاصْمُتْ" (نيك بات كهودرن في موش رمو)-

#### جھگرے کی نحوست

علم میں جھڑا کرنا ایمان کے نور کو زائل کردیتا ہے کس نے بوجھا کہ ''اگر کوئی کسی شخص کو خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟''فرمایا کہ زمی ہے سمجھا دے اور جدال نہ کرے۔

#### كلسلوك

انبان کو جاہیے کہ کوئی بات ایس نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اڈیت مہنچے میکل سلوک ہے۔



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحمه البياس كاندهلوي رحمه الثد

آ ب مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے متا زفضلاء میں سے ہیں اور حضرت موما تا خلیل احمرصاحب سہار نپوری قدس سرہ ہے۔ سلوک کی پیمیل کی ہے۔ان کے بڑے بھائی حضرت مولا نا کیجیٰ صاحب کا ندهلویؓ آپ کواینے ساتھ کنگوہ بھی لے گئے تھے۔ جہاں حضرت گنگوہیؓ ہے آ پ نے شرف بیعت بھی حاصل کیا اور آٹھ نو برس اینے بھائی کے ساتھ گنگوہ میں قیام کر کے تعلیم وٹربیت حاصل کرتے رہے۔ ۳۲۶ اھیں حضرت شیخ الہند کے درس میں شرکت کے لئے دیو بند مہنیجے اور تر ندی و بخاری شریف کی ساعت کی ۔ ۱۳۳۳ ہے میں حج بیت اللہ کیا اور پھراینے بڑے بھ ئی کی و فات کے بعد بستی نظام الدین و بلی میں مستقل قیام یذیر ہوئے اور تو کلاعلی اللہ دعوت وتبلیغ کا آ غاز فرمایا ۔ ساتھ ہی آ ب نے شب وروز محنت کر کے علاقے میں بہت سے کمتب قائم كئے اورگشت كے ذريع عموى وعوت وتبليغ كامنصوبه بنايا جوآ ہستد آ ہستہ نہايت کا میانی ہے تھلنے لگا اور چند برسوں میں اللہ تع کی نے آپ کے خلوص کی برکت ہے الیں کا میا بی عطا فر ما کی کے تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں اور شہروں میں بھیجی جانے لگیس اور پھر بورے برصغیر میں اصداح وتبیغ کا کام بڑی با قاعدگی ہے ہونے لگا۔ حضرت مولا ناسیدسلیمان ندویؒ فر ماتنے ہیں کہ'' حضرت مولا نامحمدالیاسؓ نے نہایت

خاموثی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ سادہ طریق اور سیح اصول دعوت کے ذریعے بچیس

مولانا حرالیا کا انتخاب میں میوا تیوں کوان خالص اور مخلص مسلما توں کی صورت میں بدل دیا۔ برس کی انتخاب میں میوا تیوں کوان خالص اور مخلص مسلما توں کی صورت میں بدل دیا۔ جن کے ظاہروباطن برخاندانی مسلمانوں کوہمی رشک، آتا ہے۔''

بہر حال آب آ خرعمر تک انتقک کوششوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کرا تھے تے اس میں کامیاب ہوئے اور بزاروں ایسے افراد بیدا کر دیئے جو آ ب کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے شان راہ پر چلا سکیں۔

آ ب نهایت متواضع ،منکسر المز اج اور بهت ضعیف اور نحیف تھے ۔ تلم سنت اورز بروتقوی کا مجسمہ تھے۔ آپ نے ۱۳۲۳ ھیں وفات یائی۔ آپ کے بعد آ پ کے صاحبز اوے مولا نامجر پوسف صاحب مرحوم امیر جم عت ہے اور بورے انہاک اورمحنت ہے اپنے والد مکرم کے نقش قدم پر جیتے ہوئے تبلیغی و اصلاحی فد مات انجام و بیتے رہے۔ (پیاس مثالی شخصیات)



# حضرت مولا نامحدالیاس کا ندهلوی رحمه الله کا ندهاوی رحمه الله کا ندهاوی رحمه الله

# علم كاابهم تقاضا

علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی زندگی کا احتساب کرے'
ایپ فرائض اور اپنی کوتا ہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگ کی فکر کرنے لگئے لیکن اگر اس کے
بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتا ہیوں کے شار کا
کام لیتا ہے تو پھر علمی کہروغرور ہے اور جو اہل علم کے لیے برا امبلک ہے ۔

گام لیتا ہے تو پھر علمی کہروغرور کے اور جو اہل علم کے لیے برا امبلک ہے ۔

گام لیتا ہے تو پھر علمی کہروغرور کا رخود کن کار خود کن کاربائے نے کمن

## دنیا کی گزرگاه

انسان کا قیام زمین کے اوپر بہت کم ہے (لیمی زیادہ سے زیادہ عرطبی کی مقدار)
اور زمین کے نیچاس کواس سے بہت زیادہ قیام کرنا ہے۔ یا یوں مجھو کہ دنیا میں تہبارا
قیام ہے بہت مخفر اور اس کے بعد جن جن مقامات پر تفہر تا ہے مثلاً مرنے کے بعد فی اولیٰ تک قبر میں اس کے بعد فی تاب حالت میں جس کواہد ہی جانتا ہے (اور بیا اولیٰ تک قبر میں اس کے بعد فی اور پھر ہزار ہا برس ہی عرصہ محشر میں اس کے بعد آخرت مدت بھی ہزار ہا برس کی ہوگی ) اور پھر ہزار ہا برس ہی عرصہ محشر میں اس کے بعد آخرت میں جس ٹھکانے کا فیصلہ ہو۔ غرض دنیا ہے گزرنے کے بعد ہرمنزل اور مقام کا قیام دنیا

ے سینکڑوں ہی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھرانسان کی کیسی فقلت ہے کہ دنیا کے چندروزہ قیم کے لیے وہ جتنا کچھ کرتا ہے ان دومرے مقامات کے لیے اتن بھی نہیں کرتا۔

#### مبلغين كونصيحت

تبلیخ و دعوت کے وقت بالخصوص اپنے باطن کا رخ اللہ بیاک ہی کی طرف رکھنا چاہیے نہ کہ نکا طبین کی طرف کو یا اس وقت ہمارا دھیان ہیہ وتا چاہیے کہ ہم اپنے کسی کام اور اپنی ذاتی رائے ہے نہیں بلکہ اللہ کے تکم سے اور اس کے کام کے لیے نکلے ہیں 'کاطبین کی تو فیق بھی اس کے قبطہ کہ قدرت میں ہے۔ جب اس وقت ہے دھیان ہوگا تو ان شاءاللہ مخاطبین کے غیط برتا ؤ سے نہ تو غصر آئے گا اور نہ ہی ہمت ٹو نے گی۔

# دین کومقدم رکھنے کی ہدایت

وقت چلتی ہوئی ایک ریل ہے کھنے منٹ اور اسمے کو یاس کے ڈیے ہیں اور ہمارے مشاغل اس میں جیٹے والی سواریاں ہیں۔ اب ہمارے د نیوی اور مادی ذلیل مشاغل نے ہماری زندگی کی ریل کے ان ڈیوں پر ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ وہ شریف اخروی مشاغل کو آنے نہیں دیتے۔ ہمارا کام بیہ کہ کو تیم نیس کے ان ذلیل اور دنی مشاغل کی جگدان شریف اوراعلی مشاغل کو قابض کردیں جو خدا کوراضی کرنے والے اور ہماری آخرت کو بنانے والے ہیں۔

## تبليغ كأحاصل

مولا تا ہماری تبلیغ کا حاصل میہ ہے کہ عام دین دارمسلمان اپ اوپر دالوں ہے دین کو کیس کی اور اپنے نیچے دالوں کو دیں۔ گر نیچے دالوں کو اپنا بھس میں۔ کیونکہ جتنا ہم کلمہ کو پہنچا ئیں گے بھیلا ئیں گے اس سے خود ہمارا کلمہ بھی کامل اور منور ہوگا اور جتنوں کو ہم نمازی بنا ئیں گے اس سے خود ہماری نماز بھی کامل ہوگی ( تبلیغ کا یہ بڑا اً سرے کہ اس ہے مبلغ کو اپنی تکیل مقصود ہو دو در مروں کے لیے اپنے کو ہادی نہ سمجھے کیونکہ ہادی القدتوں کی کے سواکو کی نہیں )

#### نمازے پہلے مراقبہ

نمازے پہنے بچھ درینی زکا مراقبہ کرتا جا ہیے جونماز بلا انتظارے ہووہ پھس پھسی ہے 'تو نمازے پہلے نماز کوسو چنا جا ہے۔

فائدہ: شریعت نے اس واسطے فرائض سے پہلے سنن ونوافل واق مت وغیرہ مشروع کئے ہیں تا کہ نماز کا مراقبہ المجھی طرح ہوجائے پھر فرض اوا کیا جائے گر ہم توسنن ونوافل اورا قامت وغیرہ کے ان فوائد اور مصالح کو بیجھتے ہیں اور نہان سے میہ فائد سے حاصل کرتے ہیں اس لیے ہمارے فرائض بھی تاقص ادا ہوتے ہیں۔

اَللَّهُمَّ انِّي اَسْتَلُك تَمَامَ الْوُضُوء وَتَمَامَ الصَّلُوة وتمام رضو ابك امِين.

#### علماء كامقام ومرتنبه

فرمایا مسلمانوں کوئلاء کی خدمت جارنیتوں ہے کرنا جا ہیں۔

(۱) اسلام کی جہت ہے۔ چنا نچہ محض اسلام کی وجہ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کسی مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کو جائے بعنی محض حسبۂ لقد مل قات کرے تو متر بزار فرشتے اس کے پاؤں تھے اپنے پر اور بازو بچھا دیتے ہیں تو جب مطبقاً برمسلمان کی زیارت ہیں یہ فضیلت ضروری ہے۔

(۲) ہیرکہ ان کے قلوب واجسام حامل علوم نبوت ہیں اس جہت سے بھی وہ قابل تعظیم اور لاکق خدمت ہیں۔

(٣) بیکدوہ بھارے دینی کاموں کی تحرانی کرنے والے ہیں۔

(۳) ان کی ضرور بات کے تفقد کے لیے۔ کیونکہ اگر دوسرے مسلمان ان کی و نیوی فرد اگر دوسرے مسلمان ان کی و نیوی ضرور توں کا تفقد کر کے ان ضرور توں کو بچرا کر دیں جن کو اہلِ اموال بچرا کر سکتے ہیں تو علماء اپنی ضرور توں میں وقت صرف کرنے ہے نیج جا کیں گاور وہ وقت بھی خدمت علم و وین میں خرج کریں گے تو اہل اموال کوان کے ان اعمال کا تو اب سلے گا۔

گر عام مسلمانوں کو چاہیے کہ معتمد علیء کی تربیت اور گرانی میں علیء کی خدمت کا فرض ادا کریں 'کیونکہ ان کوخو داس کاعلم نہیں ہوسکتا کہ کون زیادہ مستحق امداد ہے کون کم (اورا اً کرکسی کوخو دایئے تفقد ہے اس کاعلم ہو سکے تو وہ خود تفقد کرے )

#### دعا كى حقيقت

مسلمان دی و سے بہت یا فل ہیں۔اور جو کرتے بھی ہیں ان کودی و کی حقیقت معلوم نہیں ۔مسلمانوں کے سامنے دعا و کی حقیقت کوواضح کرنا جیا ہیے۔

'' دعاء کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ میں پیش کرتا' پس جتنی بلند وہ بارگاہ ہے اتنابی دعاؤں کے دفت دل کومتوجہ کرتا اور الفاظ دعاء کونضر کے وزار کی ہے ادا کرنا چاہیے اور یقین واذ عان کے ساتھ دعاء کرنا چاہئے کہ ضرور قبول ہوگئ کیونکہ جس ہے ۔ نگا جارہا ہے وہ بہت تنی اور کریم ہے اپنے بندوں پر دیم ہے۔ زمین وآسان کے خزانے سب ای کے قبضہ قدرت میں ہیں۔''

# حكيم الامت كى خد مات

حضرت مولا ناتھا نوی (رحمہ امتد تعالی) نے بہت بڑا کام کیا ہے کس میرا دل بیر جاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہوا درطریقہ تبیغ میرا ہو کہ اس طرخ ان ک تعلیم عام ہوجائے گے۔

## ا كابر كاباجمي تعلق

حضرت مولانا تقانوی (رحمہ اللہ تعالیٰ) کے لوگوں کی مجھے بہت قدر ہے کیونکہ وہ قریب العبد ہیں اسی وجہ ہے ہو کہ میری باتیں جلدی سجھ جاتے ہو کہ مولانا کی باتیں سن چکے ہو اور تازہ کی ہوئی ہیں۔ پھر فر مایا تمہاری وجہ سے میرے کام میں بہت برکت ہوئی میر ابہت برکت ہوئی میر ابہت برکت ہوئی میر ابہت بی خوش ہوا' پھر بہت دعا کیں ویں اور فر مایا تم خود بھی رور وکر اس فعمت کاشکر کرو۔

اللَّهُمَّ مَا اَصْبَحَتُ بِيُ اَوُ اَمُستُ بِيُ مِنْ نَعْمةِ اوْ بِاحدِ مِّنُ حَلَقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لا شَرِيُكَ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشَّكُورُ.

#### خوف استدراج عین ایمان ہے

بجھےا۔ پناو پراستدراج کا خوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیخوف عین ایمان ہے (امام حسن بھری رحمہ اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے کہ اپ او پر نفاق کا خوف مؤمن ہی کو ہوتا ہے ) مگر جوانی میں خوف کا غلبہ اچھا ہے اور بڑھا ہے میں حسن ظن بالقداور دجاء کا غلبہ اچھا ہے۔ فرمایا 'ہاں صحیح ہے۔

#### كبركئ نحوست

جنت متواضعین ہی کے لیے ہے۔انسان میں اگر کبر کا کوئی حصہ ہے تو پہلے اس کو جہنم میں ڈال کر پھونکا جائے گا جب خالص تواضع رہ جائے گا تب وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ بہر حال کبر کے ساتھ کوئی آ دمی جنت میں نہیں جائے گا۔

#### صوفياء کی کتب

ہارے بزرگوں نے غیر سالکین کوصوفیاء کی کہابوں کےمطالعہ ہے منع کیا ہے ہاں جو سالک کسی محقق شیخ کے زیرتر بیت ہووہ مطالعہ کرے تو مضا کقہ نیس۔

#### صحبت ابل الله

مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل خیر اور ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں ' پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متنفیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اس کوشنل نہ دوں یا چند روز کے لیے'' سہار نپور'' یا'' رائے پور'' کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جاکر نہ رہوں قلب اپنی حالت برنہیں آتا۔

# تبليغ كااجم اصول

ہاری اس دعوت وتبلیغ کا ایک اہم اصول میہ ہے کہ خطابِ عام میں تو بختی برتی جائے لیکن خطابِ خاص میں انتہا کی نرمی بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی اصلاح کے لیے خطابِ عام بن کیا جائے حتیٰ کہ اگر اپنے کسی خاص ساتھی کی کوئی غلطی دیکھی جائے تو حتی الوسے اس کی اصلاح کی کوشش بھی خطاب بن کے ختمن بیس کی جائے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ خاص لوگوں کی غلطیوں پر تنبیہ بھی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' ما بال اتوام'' کے عمومی عنوان سے فرماتے تھے اور اگر خطاب خاص بن کی ضرورت بھی جائے تو علاوہ محبت اور زمی کے اس بات کا بھی لحاظر ہے کہ فور آس کو نہ ٹو کا جائے۔ ایسی صورت بیس اکٹر لوگوں کا نفس جواب وہی اور ججت بازی پر آمادہ ہوجاتا ہے لہٰذا اس وقت کو تو ٹال دیا جائے' پھر دوسرے مناسب وقت بین خلوص و محبت کیساتھواس کی غلطی پر اس کو متنبہ کیا جائے۔

#### د بني ترقی

دین میں خمبراؤنہیں۔ یا تو آ دمی دین میں ترتی کررہا ہوتا ہے اور یا نیچ گرنے لگتا ہے۔
اس کی مثال یوں مجھو کہ باغ کو جب پانی اور ہوا موافق ہوتو وہ مرسزی اور شادا بی میں ترقی ہی کرتا
رہتا ہے اور جب موسم ناموافق ہو یا پانی نہ طے تو ایسانہیں ہوتا کہ وہ مرسزی اور شادا بی اپی جگہ پر
مظہری رہے بلکہ اس میں انحطاط شروع ہوجاتا ہے۔ ہی حالت آ دمی کے دین کی ہوتی ہے۔

# نفس كاكيد

طبیعت مایوی کی ظرف زیادہ چلتی ہے کیونکہ مایوں ہو جانے کے بعد آ دمی اپنے کومل کاذ مہدار بیں مجھتااور پھراہے کچھ کرنائبیں پڑتا۔خوب مجھلویڈس اور شیطان کابڑا کید ہے۔

## ملا قات کی فضیلت اوراس کی وجه

زمانہ کے برلنے ہے دین اصطلاحات کے معنی بھی بدل گئے اور ان کی روح نکل محنی بھی بدل گئے اور ان کی روح نکل محنی۔ وین میں دین کی مسلم سے ملاقات' کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں دین کی با تنب ہیں۔ جس ملاقات میں دین کا کوئی ذکر وفکر نہ ہووہ ہے روح ہے۔

## عهد صحابه کی جھلک

حضرت فاروق اعظم رضی القدتی لی عنه کے عاطول کے پاس سے جب کوئی قاصد آت تو آپ ان سے عامول کی خیریت پوچھتے اور ان کے حالات دریافت کرتے 'لیکن اس کا مطلب دینی خیرت اور دینی حال پوچھنا ہوتا تھا نہ کہ آئی کل کی مروجہ مزاج پری ۔ چنانچہ ایک عامل کے خیریت پوچھی تو اس نے کہا عامل کے خیریت پوچھی تو اس نے کہا عامل کے خیریت پوچھی تو اس نے کہا دو ہوں خیرت کہا ہی دو دو درائن جمع دیکھے۔'' وہاں خیرت کہال ہے میں نے تو ان کے دستر خوان پر دو دو درائن جمع دیکھے۔'' کو یارسول القد تعلی و آلہ وسلم جس طرز زندگی پرصی ابد کرام رضی القد تعلی عنهم کو چھوڑ گئے تھے بس اس پرق کم رہنا ہی ان حضرات کے زدیک خیریت کا معیارتھا۔

#### اسلاف اورہم

جن مقامات کو حضور صلی القدملیدوآ لبدوسلم نے جانوں کی بازی مگاکے بمکداس جانبازی کے شوق وعشق سے حاصل کرنا جوایا تھا اور صحابہ کرام رضی القد تعی لی عنبم نے دین کی راہ میں اپنے کومنا کے جو کچھ حاصل کرنا تھا تھی آر ام سے میٹے لیئے کہ بوں سے حاصل کرلیں جا ہے ہو۔

#### ايماني تقاضے

#### مختصر سوانح

#### استاذ العلماء

# حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمه الله

آ پ حضرت حکیم الامت تھا نویؒ کے مخصوص خلفاء میں بلند مقام پر فائز تھے۔ ا یک جیداور عالم دین اور شخ العصر تھے۔ قدیم بزرگوں کی سادگ کے پیکر اور تواضع و ا نکساری کا مجسمہ نتھے۔خنوص وللّہیت میں سلف صالحین کی یا دگار تھے۔ رشد و ہرایت اور دینی فیضان کامنبع وسرچشمہ تھے۔ایے حسن اخلاق اور حسن تدبیر ہے ۹۳۶ ۱۹۳۶ء میں اینے شیخ حصرت حکیم الامت تھا نویؒ کی زیرسر پرتی میں ایک دینی درسگاہ'' مدرسہ خیر المدارس'' کے نام ہے جالندھر میں قائم فر مایا۔ جس نے اپنے حسن تعلیم اور حسن ا نتظام سے جالند حرمیں مرکزیت پیدا کرلی اور اس خطه اراضی کوعلوم نبوت سے سیر انی و شادانی ہوئی۔ تقیم ہند کے بعد آپ نے یا کتان ججرت کی اور ملتان جیسے مرکزی شہر میں اس مدرسہ خیر المدارس کی تجدید کی ۔ وہاں بھی یہ مدرسہ ایک دم اس طرح مقبول و معروف ہو گیا جتنا اس وقت تھا۔ بیسب کچھ حضرت مولا نا خیر محمرصا حب کی مغبولیت کا ثمرہ ہے۔اور دراصل حضرت مولا نا کا حسن اخلاق عمق علم اور اس برحسن انسانیت و ا خلاق اس مدرسه کی اساس ہےاوراس اساس پرخیرانندارس کی جدیدی رت قائم ہوئی اوراسی قدیم مقبولیت ہے بینی مقبولیت ظہور پذیر ہوئی۔اور آج الحمد متنہ یا کستان میں بيدرسه پنجاب كاعلمي مركز ہے۔ اور حضرت مولا نا كاعظيم صدقہ جاربيہ۔ حضرت مولانا خیرمجر جالندهری بمیشه دارالعلوم سے دابستہ رہے اور احقر ہے نہایت

قريجي تعلق اورشفقنت ومحبت كا معامله رياليعلم وفضل ، زيد وتقوي اور دين و ديانت كي عالي صلاحیتیں ان میں بدرجہ اتم جمع تھیں عظیم کارنامہ ریجی ہے کہ آپ نے یا کتان کے مداری ديديه كاوفاق بنام''وفاق المدارس'' قائم فرمايا اورتمام مدارس كوايك لژي پيس نسلك كرديا\_ پمر حصرت مولانا ہی اس وفاق کے پہلے صدر تسلیم کئے گئے جس کو انہوں نے کمال ویانت و راست بازی اوراخلاص وصدافت سے انجام دیا۔اس سے جہاں آ ب کاعلم وفضل ملک بر وامنح ہواو ہیں کمال ذہن وذ کا ء کا بھی تمایاں ہوا۔ آج مدرسہ خیرالمدارس پاکستان میں مرکزی حیثیت کے ساتھ کتاب وسنت اور فقہ فی الدین کی اشاعت میں امّیازی شان کا حامل ہے۔ افسوس کہ آ ب ۲۰ شعبان وصوا ھاکو ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہو گئے۔ انا الله و انا اليه د اجعون - آپ كى رحلت كى خرس كردل يراز حدمدمه ہوا ہے۔ دل تو جا ہتا ہے کہ حاضر ہو کرتعزیت پیش کروں مگر ایبا کرنا بہت مشکل ہے۔ یا کستان میں خاص طور پر دوحیار بزرگوں پر ہی نظر پڑتی تھی اوران بی حضرات کی کشش ہروفت حاضری کے لئے بے چین کرتی رہتی ہے۔ مگر میلصین وحبین سب رخصت ہوتے جارہے ہیں۔ آٹار قیامت ہیں۔حق تعالی ہماری حالت پر رحم فر مائیں۔حق تعالیٰ حضرت مولا نا کو درجات عاليد نعيب فرمائيں ۔ اور صاحبز ادوں كو ان كا سيا جاتشين بنائیں۔ اور ان کے چشمہ فیفل خیر المدارس کو ہمیشہ قائم و دائم سرمبز و شاداب ر محے۔ آمن ثم آمن - ( پال مال فضيات)



# استاذ العلمهاء مولانا خير محمد صاحب رحمه الله كانمول اقوال

# ملفوظات حكيم الامت كي افا ديت

ملغو کا ت کے دوران فر مایا کہ حضرت تھا توی رحمہ اللہ کے ملغو کا ت اور مواعظ ہر عام و خاص کیلئے کیسال مفید ہیں۔

ایک دفعہ فرمایا جس مخص کو بھی اپنی اصلاح مقصود ہو حضرت تھا توی رحمہ اللہ کے ملفو کا ت ومواعظ کوزیر مطالعہ رکھے اوراگر پڑھ نہ سکے توکس سے سے لیا کرے۔

# مدرسه کوخو د گفیل بنایا جائے

سب ہے اہم کام فی زمانہ ہیہ کہ مدرسہ کوخود کھیل بنایا جائے اور مدرسہ کے نام اوقاف
اس قدر کرویے جائیں کہ مدرسہ کوکس حرید چندہ کی ضرورت نہ پڑے۔ زمانہ کی قدریں بدلتی
جاری ہیں اور چندہ فی زمانہ اس قدر بدنام ہو چکا ہے اور چندہ سے جلنے والے ادارول کو بھی بری
نظرے و یکھا جانے لگا ہے۔ ہمیں چونکہ زمانہ کے اندر رہ کرزمانہ کی اصلاح کرنی ہے۔ اس
لئے زمانہ کی اقد ارسے بے پروائی نہیں برتی جا سکتی۔ اگر مدرسہ کے نام اوقاف اس قدر مول کہ
اس کا سالا نہ خرجی ان سے بخو بی پورا ہو سکے تو ہمیں نہ چندہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ چندہ کی خرورت ہے اور نہ چندہ کی ایک پائی تک کیلئے اینل خاطر کسی اجتماع کی ضرورت ۔ پھر ہمارے دواجتماع جس میں چندہ کی ایک پائی تک کیلئے اینل نہ ہوگی۔ آپ جانے جی کہ کر میں دورت ہیں۔

#### ہاری تجویز

اس سلسلہ میں ہماری تجویز سے ہے کہ اہل خیر مدرسہ کے نام زمینیں اور شہری جا ئیدا دیں وقف فر مائیں جن کی تعریب پرخرچ کی جائے۔

جائدادوں اور زمینوں کے عل وہ کارخانوں اور کمپنیوں کے حصص بھی مدرسہ کے نام وقف کئے جاسکتے ہیں۔ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر آ پ اپنے ہزرگ والد والدہ یا مرشد وغیرہ کی روح کو آب کی خاطر پچھ جائداد زمین یا کارخانے کا حصہ مختل فرمائیں اوراسے مدرسہ کے نام وقف کردیں تا کہ اس کی آمدنی طلب عم دین پرخر چھوتی رہ فرمائیں اوراسی کا ثواب آپ کے ہزرگوں کی ارواح مقدسہ کو بطور صدقہ جاریہ بمیشہ پہنچت رہے۔ اوراس کا ثواب آپ کے ہزرگوں کی ارواح مقدسہ کو بطور صدقہ جاریہ بمیشہ پہنچت رہے۔ ایل خیراس طرف جنتی زیادہ توجہ فرہ کیں گے ای قدر مدرسہ کو زبانہ کی اقدار کے ساتھ مؤخر ومعزز بنانے میں امداد فرہ کیں گے۔

#### مناظره میں حاضر د ماغی کی ضرورت

ایک جملس میں دھزت اپ غیر مقلدوں کے ساتھ من ظروں کے واقعات سارب سے ہوا ہتھار حاضر و ماغی اور ہوشی رک ہے۔ صف ملم سے کامنہیں چلا ۔ پھر اپنا واقعہ سایا کہ میں حافظ عبدالقا در رو پڑی سے مناظر و کر رہ تھا۔ ایک مقام پرقر آن کی آیت غدط پڑھ گیا۔ غیر مقلد مناظر فوراً بول پڑا کہ بیتمہارا مناظر ہے جس کو سے قر آن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ میں قر آن کا حافظ ہوں۔ حضرت فر ماتے تھے اس پر میں نے فورا جواب دیا کہ تمہارا مناظر صرف حافظ ہے اور میں تمن حافظوں کا باب ہوں اور میں نے ای وقت شیج پر حافظ می اور حافظ ہوں وکھڑا کر دیا جس پر غیر مقلد مناظر خاموش ہوگیا۔

#### خطابت كادائره

فرمایا که خطیب وہ ہے کہ جب وہ ضمناً اور حیقاً اور ایک بات سے دوسری بات یادا نے پراور

تفریعات کا ذکر کرتے ہوئے موضوع ہے دور چلا جاتا ہے تو اصل موضوع کوترک نہیں کرویتا۔ بلکہ پھرواپس اینے موضوع پرلوٹ آتا ہے اور جوموضوع ہے نکل کرواپس نہیں آتا وہ خطیب نہیں۔

## پیر کی تین قشمیں

حضرت والانے ایک مثال دی تھی کہ پیر تین قتم کے ہوتے ہیں۔ایک پیر پھڑ ووسر اپیر پتر' تیسرا بیرنکز' بیر پتھر تو خود کم کرده راه بیر کی مثال ہے کہ پھر پر بیٹھ کر جو یانی میں داخل ہوگا وہ بھی پھر کے ساتھ ڈ و ہےگا۔ دوسرا پیرپتر ایسےصالے شخص کی مثال ہے جوخودتو یار ہوجائے گا جیبا کہ پیۃ خود تیر<del>نا ہے لیکن کی کو یا رنبیل کراسکتا۔ جواس کے ذریعہ یا رہونا چاہے گاوہ ڈوب</del> جائے گا۔ بیان بزرگوں کی مثال ہے جوبھولے ہوئے ہیں۔ان کی مثن میں فر مایا تھا کہ ایک بھولے بزرگ تنے ، لباس بھی سبز عمامہ بھی سبز کسی نے ان کو دعوت دی اورمسبری پر بٹھا یا جس کے سر ہانے کی طرف آئینہ گا ہوا تھا۔ کھانا سامنے آیا اور آمینہ میں اپنی صورت نظر آئی تو منتمجھے کہ سامنے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں۔فرمانے لگے پڑھوجی بسم الند۔ جب کچھ جواب شدملاتو تحرر کہا۔اتنے بھولے تھے۔ایسے بزرگ دوسرے کی اصلاح کیسے فرمائیں سے۔تیسری قسم ہیر کی بیان فر مائی پیرمکڑ' لکڑ کو یانی میں ڈال کراس پر بیٹھ جاؤ تو لکڑ خود بھی یار ہو جائے گا اور دوسرے کو بھی یار کرادے گا۔ بیا ہے ہیر کی مثال ہے جوصالح ہونے کے ساتھ عاقل وملتقظ بھی ہو۔ چنانچہ پیرایسے ہی بزرگ کو بنانا جاہئے جوصالح اور عاقل ہو۔ جیسا حضرت تھیم الامت تخانوي رحمه القد کے ملفوظات میں ہے کہ پیرعالم الغیب نبیں ہوتا گراس کو عالم العیب مونا جائے (لیمن غیب دال نہیں بلک عیب کو پہیان لینے والا) کے طالبین اصلاح کے عیوب کی تشخیص خوب کرنا جا نتا ہو۔ورنہ بغیرعیوب کو سمجھےاصلاح کیے ہو سکتی ہے؟

#### بدعات كادفعيه

مسلمان کے دود ثمن دوطرح کے ہیں۔ایک وہ جن کا وجود ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی کا فر' دوسرے وہ جن کا وجو دہمیں نظر نہیں آتا' یعنی نفس اور شیطان' بیرد ثمن پہلے کی نسبت بڑا سخت ہے۔ اس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر فر مایا گیا ہے۔ آیت میں ظاہری دخمن بینی کا فروں کے ساتھ جہاد میں شہید ہونے والوں کے متعلق فر مایا گیا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ اپنے پر وردگار کے ہاں زندہ ہیں۔ جولوگ جہادا کبر میں ختم ہوجا کیں وہ بدرجہاوئی اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہوں گے۔ یہ بزرگان وین اولیاء اللہ جہادا کبر میں شہید ہونے والے ہیں اور یقینا اپنے مزارات کے اندر زندہ ہیں۔ محض ایک پردہ حاکل ہے۔ ہم ان کے مزارات پر جا کر خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ ان کے مزارات کو کیا ہو ان کے مزارات کے اندر تندہ ہیں۔ ان کے مزارات کے کا کہر تے ہیں۔ ان کے مزارات کی کو کہدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ پردہ حاکل نہوتا تو ہمارے منہ پرتھیٹر مارتے۔

#### انعامات خداوندي

انسان پراللہ تعالیٰ کے بے شاراحسان ہیں۔ وہ یہ کداس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایے۔ کان ناک ہاتھ یاؤں غرض کہ جسم مسالے عطافر ہایا۔ سائس کا باہر آنا جانا بھی احسان ہے۔ چونکہ ہم روز مرہ کی زندگی ہیں بے شار سائسیں لینے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات شار خبیں کر سکتے۔ آپ نے فر ہایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار نعتوں سے نواز الکین مرف دو معتوں پر اپنا احسان جنایا۔ اول نعت ایمان دوم حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک۔ ایمان وہ دور خور سعود اللہ تعالیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک۔ پر دور خی اور حضرت محمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک ہے بدول پر بہت برااحسان ہیں وور خی اور حضرت محمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت برااحسان ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت برااحسان ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت برااحسان ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ جنت ہیں آپ کارفیق ہوگا۔

#### مجامده ومشامده

بینالم ہے عالم مجاہدہ۔ اس کے بعد ہوگا مشاہدہ۔ بیقیامت میں ہوگا یعنی جواس دنیا میں کمایا ہے اس کا ویبا بی پھل دیکھے گا۔ اس کی مثال کھیتی کی ہے۔ یہاں جو بوئے گا آخرت میں وہی کا نے گا۔ حدیث میں ہے۔ المدنیا مزرعة الاخرة (دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہہے ) تو دنیا جو ہے دار مجاہدہ ہے اور آخرت دارمشاہدہ ہے۔

# <u>تعلق مع اللد کی دولت</u>

تعلق مع الله بہت بڑی دولت ہے۔مقصو داعظم تعلق مع اللہ ہے۔ جب بند ہ کا اللہ تعالیٰ ہے تعلق پیدا ہوجاتا ہے تو اس کوفکر آخرت پیدا ہوجاتی ہے۔اللہ کے سواا سے کسی کا اندیشہبیں ہوتا۔اے مال یا جان کی حفاظت کی پرواہبیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ ہے تعلق ہیدا كرنے كيلئے انبياءكرام تشريف لائے۔انبيا عليهم السلام كاسلىلە حعزت آ دم عليه السلام ے شروع ہوکر حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرختم ہوا تا کہ تعلق مع اللہ کا سلسلہ قائم رہے۔ تعلق مع الله سنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى اتباع كانام ہے۔

بعثت خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم

آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انبیاء پیم السلام کو بھیجا حمیا۔ جیے بادشاہ کے آنے کی تاریخ مقرر ہوتی ہے تو جھوٹے جھوٹے ابلکاروں کا انتظام ہوتا ے شامیاندلگایا جاتا ہے فرش بچھایا جاتا ہے اور شامیانے کو افسر و بھنے کیلئے آتے ہیں کہ با دشاہ کے لائق بھی ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے آسان کا شامیانہ لگایا گیا' زمین كا فرش بجمايا حميا ورج اور ما ندك لالتينين لكائي حمين اورسب انبيا عليم السلام شامیانے کود کھنے کیلئے آئے اور شامیانہ بدستورر ہااور جب تک ایک آ دی بھی کلمہ تو حید پرایمان لا تا ہے اور عمل صالح کرتا ہے شامیا نہ بھی ای وفت تک رہے گا جب بیسلسلہ ختم ہوگا تو سورج اور جاند بے نور ہوجا کی گے۔شامیانہ بھی ندرہے گا اور قیامت آجائے گی و نیاختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس وقت شامیانے کی ضرورت ندرہے گی۔

#### نمازتحفه خداوندي

اگریا پنج نمازیں بھی معاف ہوجا تیں توامت کیلئے کیا سوعات یا تحفہ لے جاتے۔ بیہ الله كاتخذ ٢ - جس طرح آج كل لوك اين دوست كوشادي مس تخذ بهيج بير - الركو كي تخذ واپس کرد نے اللہ تعالی کو کتنا عصر آئے گا۔ آج کل لوگ بہت کم نمازیں پڑھتے ہیں۔حضور صلی الند علیہ وآلہ وسلم کی امت کیلئے نماز تجویز خداوندی ہے۔ ہوتی انہیاء علیم السلام کی نمازی نے بیال میں ۔ بندہ کی تجویز اور خدا کی تجویز ہیں فرق نمازیں اللہ تعالی نے تیول فرہ کیں۔ بندہ کی تجویز اور خدا کی تجویز ہیں فرق ہوتا ہے۔خدا تعالی نے حضور صلی ابتد علیہ وآلہ وسلم کوآسان پر بلا کرنماز تجویز فرمائی۔

#### علاج حب دنیا

حب دنیا میہ ہے کہ ایک چیز سے محبت کرنی ج ئے جس میں حظ نفس ہواور آخرت میں اس کا کوئی نیک ثمر ہ مرتب نہ ہو۔ یہ غیر اختیاری امور قابل علاج نہیں ہوا کرتے۔ قصد السبیل رسالہ کا بغور مصاحبہ جائے۔

# زمدى حقيقت

زہدیہ ہے کہ دنیا کو فی نی اور آخرت کو ہاتی خیال کرتے ہوئے بقدرضرورت دنیا پر کفالت کرنا اور دل کو دنیوی اشیا و کی محبت ہے محفوظ رکھنا جو مال حلال سے۔اس کو خدا کی نعمت سمجھ کرشکرا داکر نا وراس کاحق ادا کرنا۔

اسکی تخصیل کا طریق ہے ہے کہ حق تعالی کی نعمتیں جو جنت میں اہل ایمان کو ملیں گ اس کا استحضار اور و نیوی اشیاء کے فنا کا استحضار رکھا جائے سی وقت مقرر پر چند منٹ مراقبہ اس کا کرلیا جایا کرے۔

#### اخلاص كي حقيقت

اخلاص جس کی حقیقت بیہ ہے اپنی طاعت میں صرف اللہ تعالی کی رضا مندی
کا قصد رکھنا اور مخلوق کی رضا مندی اور خواہش نفسانی کو مقصود نہ تھہرا تا۔
طریق مخصیل بیہ ہے کہ ایک دفعہ رضا اللی کا قصد کر کے خوب کام کرتے رہنا
اور وساوس واو ہام کی طرف التفات نہ کرتا۔ (خیرالواغ)

#### مختصر سوانح

## علامه محمر بوسف بنوري رحمه الله

شیخ الاسلام مفتی محرتقی عثمانی مدخله حضرت علا مدمجمر بوسف بنوری رحمه القد کے حالات میں لکھتے ہیں۔ دنیا کا تجربہ شاہد ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے ہے کسی کوعلم کے حقیقی ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکداس کے لئے'' چیش مردے کا ملے یا مال شو'' برعمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمته القدعليه كوجمي الله تعالى نے جومقام بلند نصيب قرمايا وه ان کی ذبانت وذ کاوت اورعلمی استعدا د ہے زیا دہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیر گی کے فیض محبت اور حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کے فیض نظر کا متیجہ تھا۔ انہوں نے تحصیل علم کے لئے کسی ایک مدر ہے میں صرف کتابیں پڑھ لینے اور ضابطہ کی سند حاصل کر لینے پر اکتفانہیں کیا، بلکہ اپنے اس تذہ کی خدمت وصحبت سے استفاده کواپنانعب الدین بنالیاوه ایک ایسے وفت دارالعلوم دیوبندینیجے تھے۔ جب وہاں ا مام العصر حضرت علامه الورشاه صاحب تشميري رحمته القدعليه کے علاوہ شخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحمه صاحب عثماني ، عارف بالقدحضرت مولا تاسيداصغر سين صاحبٌ ،حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحبٌ ،حضرت مولا نا اعز از علی صاحبٌ ،حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ اورحفزت مولا نامفتی شفیج صاحبٌ جیسے آفتاب و ماہتا ب مصروف مّد رکیس تھے۔حضرت مولا نا بنوری اپنے تمام ہی اساتذہ کے منظور نظرر ہے کیکن ایام العصر حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے آپ کو جوخصوصی تعلق رہا اس کی مثال شامیر حضرت شاہ صاحبؓ کے دوسرے تلاندہ میں نہ ہے۔مولانا مرحومؓ نے حضرت شاہ

صاحب کی خدمت و صحبت کوانی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ و والیہ عرصہ تک سفر و حضر جس اپنے شخ کی نہ صرف معیت سے مستفید ہوتے رہے، بلکدان کی خدمت اور ان سے علمی وروحانی استفاد ہے کی خاطر مولا تانے نہ جانے گئے مادی اور د نیوی مفادات کی قربانی دی۔اللہ تعالی نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز اتھا،ان کے پیش نظر اگروہ چاہیے تو تحصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہے، لیکن اگروہ چاہیے تو تحصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہے، لیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی غداتی کی تسکیدن پر ہر دوسرے فائدے کو قربان کردیا۔اور یہ بات خود انہوں نے احتر کوستائی تھی کہ "جب میرا نکاح ہوا تو بدن کے ایک جوڑے کے سوامیری ملکیت میں پھے نہائی گئی کہ "جب میرا نکاح ہوا تو بدن کے ایک جوڑے کے سوامیری ملکیت میں پھے نہائی گئی کہ "جب میرا نکاح ہوا تو بدن

علم و دین کے لئے مولانا کی بیقربانیاں بالآخر رنگ لائیں، حضرت شاہ صاحبؓ کی نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان چی للہیت اور اظلام عمل کے نضائل کی آبیاری کی ، اور اس کا بتیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تق لی نے انہیں مقبولیت ، محبوبیت اور ہر دلعزیز کی کا وہ مقام بخشا جو کی اللہ تق لی نے انہیں مقبولیت ، محبوبیت اور ہر دلعزیز کی کا وہ مقام بخشا جو کم لوگوں کونصیب ہوتا ہے۔ ان کے اساتذہ ، ان کے ہم عصر اور ان کے جم عصر اور ان کے جم عصر اور ان کے جم عصر اور ان کے محبوبیت کے مقر ف رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھ نوی قدیں سرہ جیسے مردم میں سرہ جیسے مردم شاس بزرگ کی خدمت بیں مولانا کی حاضری تین چار مرجبہ سے ذیا دہ نہیں شاس بزرگ کی خدمت بیں مولانا کی حاضری تین چار مرجبہ سے ذیا دہ نہیں ہوئی ، لیکن انہی تین چار ملاقاتوں کے بعد حضرت تھا نوی نے ان کو اپنا مجاز محبت قرار وے دیا تھا۔ (نقرش دفتاں)



#### حضرت علامه محمد بوسف بنوری رحمه الله کے انمول اقوال کے انمول اقوال

# باجمي محبت وتعلق

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے بے لکلف ہم درس اور آپ کے جامعہ کے مدرس مولا نالطف اللہ بیٹا وری رحمہ اللہ فریاتے ہیں۔

یہال درس کو جاری ہوئے جب چار مہینے گر رکئے تو ہیں نے مولانا سے کہا کہ میری
گرربسر کھیتی باڑی پر ہے (مدرسہ ہیں تنواہ کے لئے ندر قم آئی نہ تنواہ بل بس فی سبیل اللہ
کام چل رہا تھا اور مولانا مرحوم کہیں سے قرض لے کر اپنا اور اپنے اہل وعیال کا گزارہ
چلاتے تھے) میری فصل کی کٹائی کے دن جیں۔ آپ جھے ایک ماہ کیلئے گھر جانے کی
اجازت ویں تا کہ فصل ہمیٹنے کا پچھ بند و بست کر آؤں۔ مولانا مرحوم نے بنس کر فر مایا کہ
میں نے خواب دیکھا ہے کہ مدرسین کیلئے میرے پاس پچھر قم آئی ہے فر راانظار کروتا کہ
میں نے خواب دیکھا ہے کہ مدرسین کیلئے میرے پاس پچھر قم آئی ہے فر راانظار کروتا کہ
خواب آیا کرتے ہیں ایک گھنٹہ بعد مولانا مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور
فر مایا ''لومولوی صاحب چپچر'ے آگئے جی'' کسی صاحب نے (غالبًا جاتی و جیدالدین
مرحوم نے) مدرسہ کو لاسورو ہے چندہ بھی دیا تھا۔ یہ مدرسین کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ
مرحوم نے) مدرسہ کو لاسورو ہے چندہ بھی دیا تھا۔ یہ مدرسین کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ
تھا۔ اس میں سے جھے کو بھی دوسورہ بیددے دیئے۔ میں چھٹی پر گھر چلا آیا اور چھٹی گر ارکر

واپس چلا گیا۔ نیوٹا وُن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بڑی بنگی اور عسرت کا گزارا۔ تاہم سال کے آخر تک مدرے کی حالت (مالی طور پر ) قندرے اچھی ہوگئی۔

#### مدارس کے فنڈ میں احتیاط

مولا نا مرحوم کے تقوی اور خداتری کا بیرحال تھ کہ زکو قافنڈ صرف طلبہ کیسے رکھے'
اس کو بھی کسی حالت بیس مدرسین کی شخو او بیا مدرسہ کی تقمیرات یا کتا ہوں وغیرہ کی خرید پرصرف نہیں کرتے تھے دوسرے سال مدرسہ کی حالت زکو قافنڈ بیس قابل اظمینان ہوگئ۔ ایک دفعہ زکو قافنڈ بیس ۲۵ ہزارر و پید جھتے تھا گرغیرز کو قاکی مدخ لی تھی جب شخو اور بیے کا وقت آپا تو فاقد میں خزانجی حاجی بیقوب صاحب نے کہا مدرسین کی شخو او اوا کردی جائے بچھ بیس ہے آس آپ اجازت دیں توز کو قافنڈ بیس ہے آس آپ اجازت میں توز کو قافنڈ بیس ہے قرض نے کرمدرسین کی شخو اوادا کردی جائے ابعد بیس زکو قافنڈ بیس میر آم اوٹا دی جائے گیا۔ آپ نے فر مایا'' ہرگز نہیں! بیس مدرسین کی آسائش کی خاطر دوز خ کا ابتد تھی لی بین بنا جا ہتا' مدرسین کو صبر کے ساتھ انظار کرتا جا ہے کہ ان کے فنڈ بیس القد تھی لی جائے گئا ہوں جائے گئا اس کو اختیار ہے کہ مدرسہ چھوڈ کر چلا جائے''۔

#### معاونين مدرسهكومدايت

جب کوئی ذکی ٹروت صاحب خیر مدرسہ کو چندہ دیے آتا تو مولا نااس سے فرمائے کہ '' مجھے زکو ق کی ضرورت نہیں' یہ ق غسالہ مال ہے' جسے اگلی امتوں میں آگ آسان سے ابتر کر جلا دیا کرتی تھی۔میرے مدرسے کے مدرسین کیلئے اگر کچھ دینا ہے تو غیرز کو ق میں سے دو''۔

#### جامعه بنوریدا یک مثانی مدرسه

شہید اسلام مولانا محمد بوسف لدھیانوی رحمد الله علامہ محمد بوسف بنوری رحمد الله کی شہید اسلام مولانا محمد بوسف لدھیانوی رحمد الله علامی یادگا رمدر سہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔
آج بحمد الله بیدر سرحضرت کے اخلاص کی برکت سے اَصْلُها ثابت وَفَرْعُها

فی السّمَآءِ کا منظر پیش کررہا ہے۔ مدرسہ کے بجائے یو نیورٹی بن چکا ہے۔ لیکن حضرت نے نہاس کا بھی کوئی اشتبار ویا'نہ کوئی سفیر بھیجا'نہ بھی اپنے طرز عمل سے بینظا ہم ہونے دیا کہ وہ اس مدرسہ کے بانی' شیخ الحدیث یا' برٹ ' مولا تا ہیں۔ بارہا فرمایا کرتے تھے' '' یہال کوئی حضرت نہیں نہ کوئی بڑا چھوٹا ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم ہیں' اللہ تعالیٰ کی مضائے بیا کہ کام کرتا ہے'اگر اخلاص ہوتو مدرسہ کی تعالیٰ کی رضا کیلئے لی کرکام کرتا ہے'اگر اخلاص ہوتو مدرسہ کی درس گا ہیں صاف کرنے والا چہڑ ای اور بخاری پڑھانے والا برابر ہیں'۔

#### شہرت سے نفرت

حضرت قدس سرہ کونمود ونمائش اور حلب شہرت سے طبعیٰ نفرت تھی ، ل و جاہ کے مریض کاان کے ساتھ جوڑنبیں جیٹھتا تھا'وہ جماعتوں کی صدارتوں اور اور توں کے عہدوں ہے بہت بلندوبالا يتفيطون كاكوئي بزے ہے براعبدہ بھی ان کے شرف ومجد میں اضافہ بیں کرتا تھا بلکہ خودان عہدوں کا آپ کے وجود ہے مشرف ہوناان کیلئے مایہ صدافتخارتھا' وہ کسی عہدے کے خواستگار نہیں' بلکہ عہدے ان کے متلاثی تھے۔ ۲۲ ۱۹۵ء میں' دمجلس تحفظ ختم نبوت' کی امارت کیلئے آپ کومنتخب کیا گیا' جانے والے جانتے ہیں کد کتنی منتوں ساجتوں کتنے استخاروں وعاؤل اورمشوروں کے بعد آپ نے بیمنصب قبول فر مایا۔ ابھی 'ومجلس تحفظ ختم نبوت' کی امارت قبول کئے آپ کو چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ربوہ اشیشن کا سانحہ بیش آیا۔جس کے نتیج میں ملک گیرتحریک چلی اور اس نے غیر معمولی شکل اختیار کرلی اس کی قیادت کیلئے تمام جماعتوں پرمشمل' بمجلس ممل ختم نبوت' تھکیل یائی تو بااصراراس کی صدارت کیلئے آپ کو منتخب کیا گیا' حضرت قدس سرہ نے اس تحریک کے دوران جس مذہر وفراست' جس اخلاص وللّہیت' جس صبر واستنقامت اور جس ایٹار وقربانی ہے لی قیادت کے فرائض انجام دیئے وہ ہاری تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ان دنوں حضرت برسوز وگداز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی وہ اغاظ کے جامد تنگ میں نہیں ساسکتی تحریک کے دنوں میں جوآ خری سفر حضرت نے كراچى ہے ملكان ألا ہور بندى شاورتك كيا اس كى يادىمى نہيں بھولے گ-كراچى ہے

رخصت ہوئے تو حفرت رحمہ اللہ پر بے حدر قت طاری تھی اور جناب مفتی ولی حسن صاحب سے فرمار ہے تھے''مفتی صاحب دعا سیجئے! حق تعالی شانہ کا میں بی عطا فرما کمیں۔ بیس کفن ساتھ لے جارہا ہوں مسئلہ مل ہوگیا تو الحمد لللہ ورنہ شاید بنوری زندہ واپس نہیں آئے گا۔ حق تعالی ساتھ لے جارہا ہوں مسئلہ مل ہوگیا تو الحمد لللہ ورنہ شاید بنوری زندہ واپس نہیں آئے گا۔ حق تعالی ساتھ سے کا شرجدا کر جدا کردیا۔

#### خداداداخلاص

حصرت کے اخلاص دلکہیت ہے لوٹی و بےغرضی اور بے نسی دفر دتن کا ثمر ہ تھ کہ یہ ہے تاج بادشاہ کروڑوں انسانوں کے دلوں برحکمرانی کررہا تھا اور جب وہ دنیا ہے رخصت ہوا تو اس کا آفناب شہرت نصف النہار برتھا آپ نے اپنے آپ کو جتنا منایا اللہ تعالی نے اتنا ہی اٹھایا' جس قدرا بنی پستی وفروتنی کا اقرار کیاحق تعالیٰ نے اس قدر رفعتوں اور بلند یوں سے بهكناركير ين بي بي من تواصع لِلله و فعد الله "فوق العادت اضاص وتواضع كساته ساته آپ کی خود داری واستغنا کی شمان بھی نرائی تھی۔جن دنوں شنڈ والتدیار کے مدرسہ سے علق منقطع کرنچکے تھے اور ابھی تک آئندہ کا لائحہ کمل تجویز نہیں ہوا تھا یہ دور آپ کی ہے کسی اور کسمپری کا کربناک دورتھا۔ انہی دنوں کراچی میں ایک صاحب نے (جواب مرحوم ہو چکے ہیں) آپ سے فرمائش کی ایک مدرسہ بنایئے اپنے ساتھ ایک استاد اور رکھ لیجئے۔ آپ دونوں صاحبوں کی سال بعر کی شخواہ کی رقم میں آپ کے نام پر بینک میں جمع کرادیتا ہوں۔حضرت نے فر ، یا'' سال کے بعد کیا ہوگا؟ بولے ایک سال تک چندہ آنے لگے گا اور مدرسہ چل نکلے گا آپ نے فرماین " شکر رہا! میں ایسا مدرسے نہیں بنانا حیا ہتا جس کی بنیاد مخلوق کے بھروے پر رکھی گئی ہو جب مدرسہ ہے گا تو آپ کا بھی جی جا ہے تو چندہ دیجئے ' پیشگی رقم جمع کرائے مدرسہ شروع کرنا مجھے گوارا نہیں''ایک صاحب نے کئی ہزارروپیہ حضرت کوز کو ق کی مدمیں چیش کرتا جاہا' آپ نے فر مایا کہ ز کو ۃ تو ہم صرف مستحق طلبہ برخر چ کرتے ہیں۔ مدرسہ کے دیگر اخراجات میں زکو ۃ صرف نہیں ہوتی۔اس کیلئے عطیات کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ طلباء کی ضرورت کے بقدر قم جمع ہوچکی ہےاس لئے اگر دینا ہے تو زکو ۃ نہ دیجئے 'عطیہ دیجئے' وہ صاحب کہنے لگے کہاس کی تو منجائش نبیں فرمایا پھرز کو قاکی ہمیں ضرورت نبیں بولے بیروپیدآئندہ سال طلبے کام آئے گا۔ فرمایا 'آئندہ سال آئے گا توانند تعالی اس کاخرج بھی بھیج دیں سے۔ ( شخصیات )

#### ارباب مدارس كومدايات

مولانامفتی احمد الرحمٰن صاحب مد ظلہ لکھتے ہیں: اگر و بنی مدر سد دنیا کیلئے بنانا ہے تو آخرت کاسب سے براعذاب ہے۔

کاسب سے براعذاب ہے اوراگر آخرت کیلئے بنانا ہے تو دنیا کاسب سے براعذاب ہے۔

یکلمات حضرت رحمہ القد نے پہلی مرتبہ اس وقت ارش دفر ہائے جبکہ ایک جید عالم دین لے اپنانیا دینی مدر سے قائم کرنے کے بارے ہیں مشورہ کیا اوراس کے بعد متعدد مجلسوں ہیں سے عیمانہ جملہ دہرایا۔ بلاشبہ کی وی یا اوارہ کو جو دین اور علم دین کا قلعہ ہونا جا ہے اگر دنیا کے حقیمانہ جملہ دہرایا۔ بلاشبہ کی وی اوارہ کو جو دین اور علم دین کا قلعہ ہونا جا ہے اگر دنیا کے حقیمانہ جملہ دہرایا۔ بلاشبہ کی وقت کرت کا مقصد القد تعالی کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل موجب ہوگا اور اگر اس کے قائم کرنے کا مقصد القد تعالی کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنا ہوتو بھر جائز ونا جائز اور حلال وحرام کی صدود ہیں پابند ہونے کی بنا پرقدم قدم پرونیا کی مشقتوں مصیبتوں اور آز ماکٹوں کیلئے تیار رہنا پرنا ہے۔

آپ کا بیارشاد کوئی شعرانہ خیل نہ تھا جگہ ساٹھ سال کی طویل مدت تک مدارس کے ساتھ وابنتگی تجر بات ومشاہدات اور تقریباً چوجیں سال تک ایک عظیم دینی ادارہ کے اہتمام و ادارت کی ذمہ داریاں سنجالئے کے بعد آپ نے بیرائے قائم کی تھی۔ حضرت رحمہ القد فر مایا کرتے تھے کہ مدرسہ قائم کرنے کے بعد جومشکلات سامنے آئیں اگر ان کا پہلے سے احساس ہوتا تو شاید مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔

ہمیشہ آپ کی بہی خواہش وکوشش رہی کہ مداری دیدیہ صرف فلاح آخرت اور محفل رضائے الہی حاصل کرنے کیسے ہونے چاہئیں ان میں دنیوی اغراض وخواہشات کی آمیزش کا شائبانہ تک ندہونا چاہئے اگر آپ دیکھتے کہ کی مدرسہ سے بیطنیم مقصد پورا نہیں ہور ہاتو یہ چیز آپ کیلئے نا قابل برداشت ہوتی چنانچہ دارالعلوم شنڈواللہ یاراور مدرسہ لال جیوہ کراچی کے بات اس پرشاہہ ہیں۔

## نيوڻا وُن ميں مدرسه کي بنيا د

برزدگوں کے مشوروں استخاروں اور حربین شریفین بیں مراقبوں مکاشفوں اور دعاؤں کے بعد مستقل دیں اوارہ قائم کرنے کاعزم فرمالیا۔اس کیلئے آپ نے جامع مسجد نیوٹاؤں کراچی کے احاطے کو ختن فرمایا اور شنظمین انجمن سے حضرت رحمہ القد نے گفتگو فرمایی اور کہا کہ جھے ایک خالص دینی مدرسہ قائم کرنے کیلئے صرف جگہ د جیجے بیں آپ حضرات سے مدرسہ کی تعمیر اور اس کے اخراجات کیلئے کی مالی امداد کا طالب نہیں ہوں گا اور نہ کی اور قتم کے تعاون کا خواستگار ہوں گا۔ ختظمین انجمن نے بخوشی سے تجویز منظور کرلی۔اس لئے کہ انہوں نے میہ پلاٹ مدرسہ اور مسجد کے نام سے حاصل کیا تھا اور وہ خود بھی یہاں مکتب بنانا چا ہے تھے گران کیلئے جامع مسجد اور اس کی ملحقہ دکانوں کی تعمیر کیلئے بی سرمایہ مہیا کرنا مشکل اور دشوار ہور ہا تھا چہ جائے کہ مدرسہ کی محمارت بنانا اس کی تعمیر کیلئے کوئی و کی مالی امداد کرنا 'مشکل اور دشوار ہور ہا تھا چہ جائے کہ مدرسہ کی محمارت بنانا اس کی تعمیر کیلئے کوئی و کی اماد کرنا 'مشکل اور دشوا مارہ و مارہ کے سے نہ کوئی ہوا ہوں گئیر کیلئے ہوا میں محمد کی جائے ہوا ہوں کی تعمیر کیلئے ہوا ہوں کوئی ہوں کے مصارف کی خواس کی تعمیر کیلئے ہوا ہوں کوئی ہوں کا مشکل اور دشوا نے اور بیشا ب خانے کہ مدرسہ کی تھیر کی چش شرایا اور اس دست مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے بڑھانے کی اجازت دے دی۔
مرمنظور کرلیا اور سے مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے بڑھانے کی اجازت دے دی۔

# صبرآ ز مااورحوصلشكن بيسروساماني

حضرت مولا نا رحمہ اللہ تعن اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کر کے اپنے ایک رفیق غربت کہیے یا یارغا راستاد محترم حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب مد ظلہ العالی اور درجہ تحکیل کے دس ستم ویدہ 'افریت کشیدہ طلبا کے ساتھ جامع مسجد نیوٹا وُن میں منتقل ہو گئے اور اس وقت مسجد کے اصاطہ میں صرف ثین کی حجمت کا ایک حجرہ تھا اس حجرہ میں حضرت رحمہ اللہ اور راست و محترم محضرت مولا نا لطف اللہ صاحب مد ظلہ نے اپنا مختصر سا سامان رکھ دیا اور رات کو سونے کیلئے اپنے ایک دیریئے دوست جاجی محمد لیعقوب صاحب (جو انتی درجہ صاح

د بندار اور حفرت رحمہ اللہ کے قدر شناس دوست تھے ) کی کوشی پر جو مدرسہ سے چند فرلانگ کے فاصلہ برخمی چلے جاتے تھے اور طلبہ منجہ جس بی دن کو پڑھے اور منجہ جس بی رات کوسوتے اور اپنا سامان خورد ونوش اور ضروری سامان بھی مسجد جس بی رکھتے ۔ مسجد اس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہر طرف ہے کھی ہوئی تھی طلبا کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام ندتھا۔ وقنا فو قتا سامان چوری ہوجاتا اسی ضرورت کے تحت موجودہ جرہ کی پختہ جھیت اور اس کے ساتھ بی طلبہ کیلئے دوسر سے جرے کی تعمیر کیلئے خود حضرت رحمہ اللہ اپنی دوستوں سے تمین سورو پے لائے اور شخصین کو و سے اور اس طرح ووسرا جرہ بنا۔ سب دوستوں سے تمین سورو پے لائے اور شخصین کو و سے اور اس طرح ووسرا جرہ بنا۔ سب برسی مصیبت جوسو ہان روح بنی ہوئی تھی۔ وہ بیتھی کہ نہ مسجد کا کوئی ششل خانہ تھا۔ نہ بیت الخلاء اور نہ بی چیشا ب کرنے کیلئے کوئی محفوظ چیشا ب خانہ تھا۔ میں وضو کیلئے ٹو ٹیاں گئی ہوئی تھیں اور بس اس کا ختیجہ بیتھا کہ دن جس چیشا ب یا رفع حاجت وضو کیلئے ٹو ٹیاں گئی ہوئی تھیں اور بس اس کا ختیجہ بیتھا کہ دن جس چیشا ب یا رفع حاجت کیلئے ہردو بزرگوں کو جاتی ہوتھ بے گھر پر جاتا پڑتا تھا جوکا ٹی دور تھا۔

#### بلامعاوضه برهانے والے اساتذہ

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اس مدرسہ کی ابتدا درجہ تحیل سے کی تھی اور اپنے طقہ احباب میں سردست بلا معاوضہ کام کرنے کیلئے دوحفرات کودعوت دی۔ ایک بزرگ تو مدرسہ لال جیوہ کی تکالیف سے تک آکر نیوٹا وُن منتقل ہونے سے پہلے ہی ہمت ہار گئے اور وطن واپس چلے گئے صرف حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نیوٹا وُن واپس جم وسامانی کے عالم میں کہ نہ طلبا کے خور دونوش کی ہی کوئی سیل تھی نہ اساتذہ کوئی الخدمت دینے کی کوئی سبیل حضرت مولا نا اپنے تخلص دوستوں سے قرض لے کر طلب کے خور دونوش کی ہی کوئی سبیل تھی نہ اساتذہ کوئی الخدمت دینے کی کوئی سبیل حضرت مولا نا اپنے تخلص دوستوں سے قرض لے کر طلب کے خور دونوش کا او مور اسر مور ان تنظام کرتے چنا نچہ نیوٹا وُن ختل ہونے کے بعد حضرت کے خور دونوش کا اور مور اسر مور اساتھ علیم اللہ بن جو ہری سے تمن سور و پے قرض لیا اور جو غالبًا حاجی صاحب نے دونسطوں میں دیا۔ بیٹمین سور و پے دی طلبہ پرتمیں روپ فی نفر جو عالبًا حاجی صاحب نے دونسطوں میں دیا۔ بیٹمین سور و پے دی طلبہ پرتمیں روپ فی نفر کے حساب سے ایک ماہ کے اخراجات کیلئے تقسیم کردیئے۔ مدرسہ کی ابتداء اس طرح

ہوئی۔ای طرح اپنے اہل وعیال کیلئے بھی جوکرا چی میں مکان میسر نہ آنے کی وجہ ہے ابھی تک ثندٌ واللّٰہ یار میں ہی تھے چھا حباب سے قرض لے کراور پچھا پی مملوک نایاب کتا ہیں فروخت کر کے کشائش اہی کے انتظار میں وقت گزارتے تھے۔

# ابل وعيال كي تنها ئي اور تكاليف كاابتلاءاورصبراً ز ماواقعات

انسان اپنی ذات پر تو ہرطرح تختیاں برداشت کرلیتا ہے کین ایک غیور آ دمی ایخ اہل وعیال کی تکالیف قطعانہیں برداشت کرسکتا ووائی تمام تر تو انائی کوسب سے پہلے این بال بچوں کی تکالیف کو دور کرنے کیلئے وقف کردیتا ہے گرمولا تا رحمہ ابتدا نتہائی غیور ہونے کے باوجودا پی تمام تر تو تو ل کوانند تعالی کے دین کی حفاظت وحمایت کیلئے وقف کر چکے تھے' صرف ای لئے مدرسہ ڈابھیل کے منصب شیخ الحدیث کو بھا ی شخواہ کو شاندار مکان کی عظیم آ سائٹوں کوچھوڑ کرصرف ای توقع پریا کتان آئے تھے کہ ڈاجھیل میں حسب منشااستفادہ کرنے والے مخاطب طلبہ میسر نہ ہے آپ کا وہاں رہنا آپ کی خداداد غیر معمولی علمی عبقریت کی اضاعت کے مرادف تھا۔ دارالعلوم ٹنڈ والقدیار میں اسکےا مکانات بہت روشن تنهے۔ وہاں حضرت مورا نا عبدالرحمن صاحب کالل بوری سابق صدر المدرسين مظاہر علوم سہار نپور جیسے بزرگ اورموما نا بدر عالم مہاجر مدنی جیسے مولا نا کے قدر شناس علماء پہلے ہے موجود تنصے۔ چنانچے ننڈ واللہ یار میں انتہائی اعز از واکرام کے ساتھ آ پاتشریف لے آئے۔ دارالعلوم ٹنڈ والقدیار کے حالات ٹاساز گار ہوئے جن کا ذکر غیرضروری ہے۔حضرت مولا ٹارحمہالتد نے اصلاح کی کوشش فر مائی کیکن جب حضرت رحمہاللہ دارالعلوم ثنڈ والتد ہار کی اصلاح سے مابوس ہو گئے تو کرا چی تشریف لائے اور بہب ندی کے باس لال جیوہ مقام پر بعض بزرگوں کی رفاقت میں علوم دیدیہ کی خدمت شروع فر مائی جب بعض رفقاء کی طرف ہے نا قائل برداشت ایذ ارسانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اصلاح کی کوششوں میں نا کامی کے بعد استخاروں وعاؤں (جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے) اور اللہ جل شانہ کے تکم ہے جامع مسجد نیو ٹا وُن کے احاطہ میں ایک مستقل دینی مدرسہ قائم کیا جس کی تفصیل آپ اس مضمون میں پڑھ

چے ہیں۔ تو یہاں بھی من جانب اللہ آپ کے مبر وضبط کی آز ہائش کیلئے ابتداء انتہائی شدید اللہ اللہ ہیں آئے۔ جسمانی وروحانی تکالف کے علاوہ سب سے بڑی روحانی تکلیف ٹنڈ واللہ یار ہیں اہل وعیال کی تنہائی کی تھی جوسو ہاں روح بنی ہوئی تھی۔ اس لئے کہ مولانا کے تشریف لانے کے بعد کوئی مرد فہ تھا صرف عور تیں اور بچے سے کراچی ہیں اس وقت اپناہی کوئی ٹھکانانہ تھا اہل وعیال کیلئے تو مکان کا سوال ہی پیدائیس ہوسکت تھا اس زمانہ ہیں خادم کے ماموں مولانا عبد الحمد صاحب (جوحاجی سومار کی فیکٹری ہیں امام وخطیب ہیں) خود بازار سے روز مرہ کی ضروریات خرید کر گھر پہنچا دیتے یا اپنے کی شاگر و سے بی خدمت لیتے۔ حضرت رحمہ اللہ مہمینہ میں صرف ایک وفعہ ایک دوروز کیلئے تشریف لیف لے جاتے اورشکر جائے صابان اور ویگر ضروری اشیاء ساتھ لے جاتے ان دنوں آمدورفت کی بیآ سانیاں میسر نہ تھیں جو آج میسر ہیں۔ حیدر آباد سے میر پور خاص تک بڑی لائن نہ تھی حیدر آباد سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پڑتی آباد سے میر پور خاص تک بڑی لائن نہ تھی حیدر آباد سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پڑتی تھی اور چھوٹی لائن کی گاڑی کیلئے بسااوقات کی کئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے تھی اور چھوٹی لائن کی گاڑی کیلئے بسااوقات کی کئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے تھی اور چھوٹی لائن کی گاڑی کیلئے بسااوقات کی کئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے تھی اور چھوٹی لائن کی گاڑی کیلئے بسااوقات کی کئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے تھی اور چھوٹی لائن کی گاڑی کیلئے بسااوقات کی کئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے دور چار ہوں کا انتظام انتظام انتہا ورجہ تاتھی بلکہ شدہ ہونے کے برابر تھا۔

## حوصلةمكن واقعه

چنانچا کی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کراچی سے حیدر آباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگی اور حیدر آباد کائی تاخیر سے پینی جس کی وجہ سے حیدر آباد سے ٹنڈ والقہ یار جانے والی گاڑی نکل گئی۔اب دوسری گاڑی کیلئے رات کے ایک بیج تک انظار کرنا پڑائسروی کا موسم تھا بارش ہور ہی تھی۔ شڈ والقہ یار دو بیج کے بعد پہنچتے ہیں۔اشیشن پرکوئی سواری بھی موجود نہیں ہواری بھی موجود نہیں ہواری اور کم از کم ایک میں جادر بارش کی وجہ ہے بھی فیل ہو چی ہے تخت اندھیر ایج میلا ہوا ہے اور کم از کم ایک میں وزن ساتھ ہے اور گھر اشیشن سے کئی فرلا تگ دور ہے اور سامان اٹھانے کیلئے قلی بھی نہیں۔اس وات میں حضرت سامان سر پراٹھا کر بارش سردی اور سامان اٹھانے کیلئے قلی بھی ہوجاتے ہیں۔حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کہ نے ہمت تو ڈ دی اور اللہ جوجاتے ہیں۔حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کہ نے ہمت تو ڈ دی اور اللہ جوجاتے ہیں۔حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کہ نے ہمت تو ڈ دی اور اللہ جوجاتے ہیں۔حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کہ نے ہمت تو ڈ دی اور اللہ جوجاتے ہیں۔حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کہ ایک ہو است کرنے کی ہمت

نہیں رہی اب تو اپنی قد رت کا ملہ ہے کرا چی میں مکان کا انتظام فر ماد ہے۔
فر مایا کہ اس کے بعد جب کرا چی واپسی ہوئی تو دیکھا کہ انجمن جا مع مسجد کے نتظمین کواب خود ہی حضرت رحمہ القد کی تکالیف کا شدت کے ساتھ احساس ہور ہا ہے کہ مولا تا کیسے فوراً مکان بننا چاہئے۔ یہ القہ جل مجدہ کی جانب ہے فیبی نفرت تھی۔ چنانچہ فر مایا کہ اس رات کے بعد صرف ایک مرتبہ ٹنڈ واللہ یار جانا ہوا اور وہ بھی گھر والوں کو اطلاع دینے کیسے کہ کرا چی جانا ہوا۔

# عظيم قرباني

اس ابتلائی دور میں ابل وعیال کا بغیرکسی ظاہری سہارے کے تنہا ننڈ والقد یار میں رہنا ہی حضرت کیلئے کچھ کم تکلیف دہ ندتھا ابتلاء پر ابتلاء پہ پیش آیا کہ دہاں کے کمین خصلت وکینہ پر وراور کم ظرف افراد نے حضرت کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل خانہ کوطرح طرح سے پریٹ ن کیاحتی کہ گھر میں سبزی ترکاری وغیرہ پہنچانا بھی مشکل بنادیا۔
ای عالم میں حضرت کی صاحبز ادکی مرحومة اطهہ بہن کی آٹھول میں کوئی شدید تکلیف بیدا ہوئی۔
اور حضرت کرا ہی میں مدرسہ کے کا مول میں مصروف اور مشکلات میں سرگردان ادھر مرحومہ اپنی والدہ محتر مہ کے پاس ٹنڈ واللہ یار میں مجبوئ نہ کوئی تھارداراور نہ کوئی دوا نہ علاج کر فیوالا موجود ایک حالت میں ہیں بیتال لے جا کر مرض کی شخیص کرانے کی طرف توجہ کون کر فیوالا موجود ایک حالت میں ہیں بیتائی بالکل جاتی رہی۔ جب اہل خانہ کرا ہی مختل ہوئے اور ماہر میں چشم سے معائد کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ مینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرحلہ اور ماہر مین چشم سے معائد کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ مینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرحلہ سے گر درچکی ہے اب ٹھیک ہوئے کا بظا ہرکوئی امکان نہیں۔

حضرت رحمه القد کومر حومه سے اس کی دین داری صلاح وتقوی اور معذوری و بے چارگ کی وجہ سے بے حد محبت تھی رورو کر فرماتے تھے کہ اس دینی مدرسہ کیلئے ہم نے اپنی عزیز ولخت حکر کو بھی قربان کر دیا القد تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائیں اور جس عظیم مقصد کیلئے ہم نے ایٹے آپ کو اہل دعیال کو قربان کیا ہے اپنی رحمت سے اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائیں۔

## یے شل استغنا

جہاں ضوص اور للہیت میں اتنا بلند مقام تھا وہاں استغناء اور غیرت کی شان بھی نرالی مقی اس سلسلہ میں بید دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کے استخاروں کے بعد جب ٹنڈ واللہ یار سے تعلق منقطع کرلیا اور ابھی تک نے مدرسہ کے بار ب میں فکر مند بننے کہ جناب سیٹھ محمد یوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ مدرسہ بنا ہے اور حضرت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کامل پور کی کوبھی بلا لیجئے۔ میں آپ وونوں حضرات کی یا جی سال کیلئے مشاہرہ کی رقم پچاس ہزاررہ بید بینک میں جمع کراد نتا ہوں۔

حضرت رحمة الله عليه في الداوقبول كرفي سے معذور جوں - بال مدرسہ بن جائے تو جوالداد جو المداد من المداوقبول كرفي سے معذور جوں - بال مدرسہ بن جائے تو جوالداد فرمائيں گے شكريہ كے ساتھ قبول كى جائے گئ مرحوم جائے تھے كہ حضرت مدرسہ بنانے كى فكر جيں جيں اور دوسرى طرف بے سروسا مان كا دور دورہ ہے - قرض سے گھر كا گزارہ چلا دے جیں اس لئے انہوں نے حضرت رحمہ اللہ سے بے حداصرار كيا گران كے اصرار پر حضرت كے انكار جي برقي ہوتی گئي بالآخر مرحوم نے اپنے ساتھى سے بنجا بي جي كہا' سن حضرت كے انكار جي برقي ہوتی گئي بالآخر مرحوم نے اپنے ساتھى سے بنجا بي جي كہا' سن دائيں ليعنى مولا نا ميرى بات سنتے نہيں ۔ حضرت رحمۃ اللہ عليہ فرمايا كرتے ہے كہ جي نہيں حارت وحمۃ اللہ عليہ فرمايا كرتے ہے كہ جي نہيں جا بتا تھا كہ بھارے درسہ كا آغاز تو كل على الله عليہ حساسے جو بہا تا تھا كہ بھارے درسہ كا آغاز تو كل على الله على الله عيار سے ہو۔

# مالياتى نظام ميں جيرت انگيزاحتياط

مدرسہ میں آنے والی رقوم اور ان کے خرج کے سلسلہ میں حضرت مولا تا رحمۃ القدعلیہ
کی انتہائی احتیاط کوئی جس کی نظیر اس زیانے میں کسی بڑے یا چھوٹے مدرسہ یا دینی اوارہ
میں نہیں کمتی والی محمد یعقوب صاحب کالیہ مرحوم خازن مدرسہ کو حضرت رحمۃ القدعلیہ نے یہ
ہدایت دی تھی کہ بنیا دی طور پر مدرسہ کے دوفنڈ اور جینک میں دوعلیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ ہونے
جا بہیں ایک زکو ۃ فنڈ دوسراغیرزکو ۃ کا امدادی فنڈ اور دونوں فنڈ ایک دوسرے سے علیحدہ

علیحدہ اس طرح رکھے جائیں کہ خلط ہونے کا امکان باقی نہ رہے اور دونوں قتم کی رقوم حسب ذیل طریقے برخرچ کی جائین۔

غیرز کو قافنڈ جس میں زکو ق کے علاوہ صدقہ فطر نند رکفارات اور دیگر صدقات واجبہ کی رقمیں بھی جمع کی جاتیں اس فنڈ کے متعلق تو یہ ہدایت تھی کہ زکو قاکارو پہی سرف ستحق طلبہ کو خور دونوش اور عام ضروریات کیلئے مقررہ مقدار میں وظیفہ کے نام سے نفذ دست بدست دیا جائے طلبہ مدرسہ سے ماہوار وظیفہ لے کرخوراک کی مقررہ قیمت مطبخ کے نشفلم کے پاس جمع کرادیں مدرسہ صرف اس کی گرانی کرے۔اس کے علاوہ اس فنڈ سے طلبہ کی دوسری ضروریات ہوشاک یا موسم سرما میں لحاف اور دواعلائ وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔

دوسری مدامدادی رقوم صرف اساتذہ و ملازین کی شخوا ہوں یا دری ضروری کتابیں خرید نے پرخرج کی جائیں اور اس بیل بھی آپ کے احتیاط کا بینا کم تھ کہ اس سے تعمیرات نمیر وری کتب بلیل کے نکھے و نمیرہ وعمومی ضروریات پرخرج نہیں فرمات کی بلکہ تعمیرات اور عمومی ضروریات مدرسہ کیلے سے نکھے و نمیرہ وربیت کے نام سے جورقوم آتیں و دان بین صرف کی جاتیں۔

### عيبى نصرت

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غیر مکی طلباء کی ضروریات کے پیش نظر فوری طور ہے وسطانی حصہ کی دوسری منزل کے دارال قامہ کا مسئلہ در پیش تھا اور تغییر کی فنڈ میں رقم موجود نہتی اور لاگت کا تخیینہ پونے تین لا کھتھا ہی دوران حضرت مولانا کے احباب میں ہے ایک صاحب حاضر فدمت ہوئے اوران کے ساتھ ایک اور اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا محدمت ہوئے اوران کے ساتھ ایک اور اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا کہ دوسرے روز وہ اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا کہ دوسرے روز وہ اجنبی صاحب بھی فی خوالت کدہ پرتشریف لاتے ہیں درواز و کھنگھٹاتے ہیں۔ محد کی خوالہ اور آگر بتا ہے ہیں کہ ایک خریب تشم کا آدمی کھڑ اہے اور مہنا چا بتا ہے۔ حضرت مولانا نے اندر آنے کیلئے فر مایا تو ان صاحب نے پتلون کی جیب میں سے نکال کر 55 ہزار رو پر تقییر کی فنڈ میں دیا اور دوسرے روز مزید رقم پتلون کی جیب میں سے نکال کر 55 ہزار رو پر تقییر کی فنڈ میں دیا اور دوسرے روز مزید رقم کلانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ دوسرے روز سوا دو لا کھ کی رقم خدمت میں پیش کی اور اس طرح

دارالا قامہ کی تغییر کی فوری ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری فریادی اس کے بعد تو ان صاحب کو حضرت مولا ناکے ساتھ الی والہ نہ عقیدت پیدا ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔

#### دوباتوں كايقين

چنانچے حضرت مواد تا فر مایا کرتے تھے کہ جمیں دو باتوں پرکائل یقین ہے اورای پر ہمارا
ایمان ہے ایک تو یہ کہ مال وہ وات کے تمام خزائے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور دوسرا یہ کہ
اولا وآ وم کے قلوب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ سیجے کا م کریں گے تو اللہ
تعالیٰ بندول کے قلوب خود بخو دہماری طرف متوجہ کر کے اپنے خزانوں سے ہماری مدوکر کے گائی بندول کے قلوب خود بخو دہماری طرف متوجہ کر کے اپنے خزانوں سے ہماری مدوکر کے اللہ ہمیں کی انسان کی خوشامہ کی ضرورت ہمیں چیش آتی ہے ہم اللہ
تعالیٰ سے کہتے اور ما تیکتے ہیں وہ الی جگہ سے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے جہاں ہمارا گمان
ہمی نہیں ہوتا پھر ہم کیوں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کی یا خوشامہ کریں۔

#### مالیات کے اصول

 الرحمة حاجة توايك اشاره پربيسيول كاثريال مرسي كيليك ل سختي تحيل-

بعض مخلصین نے مدرسہ کیلئے گاڑی ویے کی پیش کش کی تو حضرت مولا تا رحمۃ القد علیہ نے منظور نہیں فر مایا بسااہ قات بعض احباب اصرار کرتے اور مخلف عنوا ناسے سے اس کی ضرورت اور انہیت ٹابت کرتے تو حضرت مولا نار حمۃ القد علیہ بنس کر فر ماتے یہ جتنی ٹیکسیاں بازاروں میں چل رہی ہیں اور ہر وقت مہیا ہیں 'جماری ہی تو ہیں جب چاہو بلالوئیکسی حاضر ہے پھر ہمیں مدرسہ کیلئے گاڑی فرید کر آ فرت کی مسئولیت اپ فرمہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ گاڑی ہی مفت اور ڈرائیور بھی مفت اور ڈرائیور بھی مفت اور ڈرائیور بھی مفت اور ڈرائیور بھی بورا فرماویا تھا کہ بعض کلصین ضرورت کے وقت اپنی گاڑی لاکر خود ڈرائیوری کے فرائض انجام دیتے اور حضرت کی اس خدمت کوا ہے انتہائی سعادت محسوس کیا کرتے تھے۔

حق تعالیٰ نے حضرت مولا نا نوراللہ مرقد ہ کواس قدر عظیم حوصلہ اور عالی ظرف عطافر ہایا تھا اور شہرت ونام ونمود ہے کس قدر متنفر بنایا تھا اس کا انداز ہ اس سے بیجئے کہ جب آپ کے سامنے اس قیم کی ہاتوں کا آخہ کرہ ہوا تو کس قدر سکون واطمینان سے فر ماتے ہیں کہا گر کوئی اپنی طرف نبیت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہ ہم نے تو جو پچھے کیا ہے اللہ کیلئے کیا ہے۔
سبحان اللہ ایکس قدر عظیم ہے میہ بندی اور کس قدر عظیم ہے یہ عالی ظرفی اور کس قدر عظیم ہے یہ عالی ظرفی اور کس قدر عظیم ہے یہ خاوص کہ شہرت ونام ونمود کے شائبہ سے بھی پاک ہے اور کس قدر عظیم ہے یہ لائبیت اور تعلق مع اللہ ۔

مبی وجہ ہے کہ حضرت مول تارحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی پسند نہیں فر ماتے تھے کہ آپ کو ہتم یاصدر مدرس یا شیخ الحدیث کہ یا لکھا جائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ والقد میں نے بد مدرسہ اس لئے نہیں بنایا کہ بہتم یا شخ الحدیث کہلاؤں جلال میں آکر فرماتے اس تصور پر لعنت کی فرماتے کہ اگرکوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھنے کا کام اپنے ذمہ لے لیو مجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح بخاری شریف پڑھنے کا کام اپنے ذمہ لے لیو مجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح سے مدرسہ کا اور فی اور فی کام کرنے میں بھی کوئی عارجسوں نہ کروں گا۔ (بینات علامہ بوری نبر)

#### اصاغرنوازي

ایک مرتبہ مولانا مفتی محمد رفیع عنائی مظلیم (مہتم دارالعلوم کرا چی) ڈھا کہ میں حضرت والدصاحبؓ کے ساتھ تھے، مولانا بھی تشریف فرما تھے، مولانا نے خود بی تی صاحب سے فرمایا کہ چلو تہمیں چانگام کی سیر کرالاؤں۔ چنا نچہ والدصاحبؓ سے اجازت کے کرمولانا اور بھائی صاحب ڈھا کہ سے چانگام روانہ ہو گئے، ریل میں جگہ تک تھی، اور ایک بی آ دی کے لیٹنے کی مخواکش تھی۔ مولانا نے بھائی صاحب کو لیٹنے کا تھی دیا، لیکن بی تی صاحب نہ مائے ، تو انہیں زبروتی لٹا دیا، اورخودان کی ٹاگلوں کواس زور سے پکڑ کران کے صاحب نہ مائے ، تو انہیں زبروتی لٹا دیا، اورخودان کی ٹاگلوں کواس زور سے پکڑ کران کے پاؤں کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھ نہ سیس ، اپنے ایک شاگر دیے ساتھ میدمعا ملہ وہی شخص کرسکتا ہے جے اللہ نے تھی تو اضع کے مقام بلند سے سرفراز کیا ہو۔

## تبليغ واصول تبليغ

بعض حضرات نے حضرت بنوری رحمہ اللہ ہے فرمائش کی تھی کہ وہ نیلی ویژن پر خطاب فرمائی میں مولا نگانے ریڈ ہو پر خطاب کرنے کوتو قبول کرلیا تھا ہیکن ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے ہے معذرت فرمادی تھی کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اس دوران غیررسی طور پر یہ گفتگو ہی کہ آئی تھی کہ فلموں کومخر ہا خلاق عناصر ہے پاک کر کے تبلیغی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ہیں؟ اس بارے میں مولا نگانے جو پچھارشا دفر مایا اس کا خلاصہ یہ تھا:

اس سلسلہ میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہم لوگ انڈ تعالی کی طرف سے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو،لوگول کو پکامسلمان بنا کرچھوڑیں، ہاں اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ تبلغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہیں ان کوافقیار کر کے اپنی پوری کوشش صرف کردیں۔ اسلام نے ہمیں جہال تبلغ کا تکم دیا ہے، وہال تبلغ کے باوقار طریقے اور آ واب بھی بتائے ہیں، ہم ان طریقوں اور آ واب کے وائز درائع اور تبلغ کے مکلف ہیں، اگران جائز ذرائع اور تبلغ کے ان آ واب کے ساتھ ہم

ا پنی تبدیغی کوششوں میں کامیا ب ہوتے ہیں تو عین مراد ہے،لیکن اگر بالفرض ان ج ئز ذرا کع ہے ہمیں کھمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں ،اور آ داب تبلیغ کوپس پشت ڈال کرجس جائز و ناجائز طریقے ہے ممکن ہو،لوگول کوا بنا ہم نوا بنانے کی کوشش کریں۔اگر ہم جائز وسائل کے ذریعے اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک مخفس کو بھی دین کا یابند بنادیں کے تو جاری تبلیغ کامیاب ہے اور اگرنا جائز ذرائع اختیار کرے ہم سوآ دمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیں تو اس کا میا لی کی القد کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ دین کے احکام کو یا مال کر کے جوتبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی (فلم اینے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کے ذریعے تبیغ دین کے مکلف نہیں ہیں۔اگر کوئی صحف ج ئز اور باوقار طریقوں سے بھاری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ میں الیکن جو مخص فلم وکھیے بغیروین کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہوا ہے فلم کے ذریعے دعوت دیے ہے ہم معذور ہیں،اگرہم بیمونف اختیارنہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت نے لئے لئے لئے استعمال کریں کے کل بے حجاب خواتین کواس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا،اور رقص و سرود کی محفلوں سے اوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی ،اس طرح ہم تبلیغ کے نام برخوددین کے ایک ایک تھم کو یا مال کرنے کے مرتکب ہوں مے۔'' بیکوسل میں مولا نُاکی آخری تقریر تھی ،اورغورے دیکھاجائے تو پیتمام دعوت دین کا کام کرنے والول کے لئے مولا تاکی آخری وصیت تھی جولوح ول رئقش کرنے کے لائق ہے۔ ( نقوش رفتان)

#### خدادادصلاحيت

حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمہ اللہ ،حضرت مولا نامحمہ بوسف بنوری اور حضرت مورا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ کے علاوہ اور بھی دو جارعلی ء حضرات ' منبر ومحراب کانفرنس' میں شرکت کرنے کیلئے ریاض (سعودی عرب) گئے ہتھے۔ وہاں بہت بڑا تنبیج بنا تھ اور شبیج پر شاہ فیصل وہاں کے پچھاہل علم ڈاکٹروں کے ساٹھ جیٹھا ہوا تھ اور بھارے علماء کو نیچے عوامی نشتوں پر جگہ دی گئی تھی۔ بید حضرات حیران تھے کہ ہمیں بھی دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہے اور یہاں جگہ دی ہے تو حضرت علامہ شبیراحمہ عثما تی نے فر مایا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں جب علم کا موقع آئے گا تو ہم لوگ سب ہے آ گے ہو نگے۔ وہاں ایک مسئلہ بجد وتعظیم کا چل پڑا تو وہاں کے تمام اہل علم ڈاکٹروں نے تقریر کی کہ بیرکفر ہے۔ حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عنائی نے فرمایا کہ آ ب حضرات تیار ہوجا کیں ہمیں اس مسئد کا رد کرنا ہے تو حضرت مولا تا سيد پوسف بنوريٌ جوان تھے اور حضرتُ كا حافظ بھى غضب كا تھا اور عربي ماور زادتھى حضرتٌ نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ چنانچان حضرات نے تیج پرایک پر چی بھیجی کہ بیمسئلداب تک ضط بیان ہور ہاہےاورہمیں موقع دیا جائے۔ جب بدیر حی تیج پر پہنجی تو شاہ فیصل نے یو جھا کہ مید حضرات کہاں بیٹھے ہیں تو کہا گیا کہ نیچنشتوں پر تو شاہ فیصل غصہ ہو گئے اور کہا کہ علاء کوتو نیجے بٹھایا ہےاور جاہلوں کو تنج پر اور فورا ان حضرات کواو پر تنج پر بلایا۔حضرت مولا نا بنور کی نے تقریر فر مائی۔ بیدوہ مجلس تھی جس میں حضرتؓ نے تمام دنیا کواور خاص طور برعر بول کوا جی عر لي كالو مامنوايا \_رحمة النَّديم رحمة واسعة \_( ، مناسر لحن كريي )

## حضرت بنوري رحمه الله بحيثيت مهتمم

مولانا حبيب التدمخ ارشهيدر حمد المدلكصة مين:

ہمارے شیخ قدس القد سرہ العزیز کواللہ تقالی نے نہایت پا کیزہ اوراعلی اوصاف سے نوازا تھا طلبہ کی راحت و آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہترین مطبخ 'کھانے پینے کی عمدہ اشیاء عمدہ وصاف سخری جگہ ٹھنڈ سے پانی کے کولڑ صاف سخرے کش وہ دو ٹن اور آرام وہ کمرے دوا علاج کے مصارف ماہانہ وظیفہ الگ صبح تاشتہ کا خصوصی انتظام غرضیکہ اپنے بچوں سے زیادہ طلبہ کا خیال رکھنا یہ سب بچھان کی توجہ عن ایت اور طلبہ سے مجبت کا بہترین مونہ ہے۔ افراض وتو کل الند تعالی نے اتنااعلی عطافرہ یا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جمیں کسی سفیر'

جسٹ اشتہار واعلان کی ضرورت نہیں جس کا مدرسہ ہے وہ خود چلاے گا' چنا نچہ مخلص حضرات خود آکر چندہ دے جاتے تھے۔ کوئی سفرتی ندا پیل حق کہ ہمارے شخ رحمہ النہ بعض مرتبہ تو زکو ق دینے والوں سے بیفر مادیا کرتے تھے کہ ہم را سال مجر کا انظام ہم وچکا ہے آپ کی دوسر سے مدرسہ کودے دیے ' کتنے مدرسے ایسے مدرسہ کودے دیے ' کتنے مدرسے ایسے مدرسہ کودے دیے ' کتنے مدرسے ایسے سے جن کی امدادخود ہی فر مای کرتے تھے۔ نہ حکومت سے مدد لیتے نہ اوقاف سے نہ ہی کسی اور سرکاری وغیر سرکاری وغیر سرکاری وغیر سرکاری وغیر سرکاری وغیر سرکاری اوارہ سے ' مجروسہ تھا تو صرف خداکی ذات پر وہی دلوں کو پھیر نے والا ہے وہ دلوں کو اس طرح پھیر دیتا تھا کہ حمرت ہوتی تھی۔ اوگ بھید ہے جہرا را الشداستغناء سے والی فر مار ہے جیں کہ جمیس زکو ق کی ضرورت نہیں یہ می کوئی بھید ہے۔ تمہارا جم پر احسان ہے کہ ہم تمہار سے بھی قبول الشداستغناء سے والی فر قادے دیے ہو بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہار سے بھی قبول کریں ہم پر احسان نہیں کہ ذکو ق دے دیے ہو بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہار سے بھی قبول کریں کرتے جیں اور شیح جگہ پرلگاتے جیں ' کسی سے فرماتے کہ بین زکو ق کا جیداس وقت قبول کریں گے جب کہ آئی ہی مقدار میں غیرز کو ق کا بھید دؤ جب وہ صاحب مای مجر لیتے تو قبول کریے گور مایا کرتے تھے کہ ہمار سے درسے ذیل جیں۔

ا۔ مدرسین حضرات کی تنخواہ اس فنڈ ہے دی جاتی ہے جس میں صرف عطیات' تبرعات کا پیسہ ہوڈز کو قاوصد قات' تنخوا ہوں میں قطعاً نہیں دیئے جاتے۔

۲-زلوۃ اور صدقات واجب کے اموال صرف طلباء کے وطائف میں لگائے جاتے ہیں شخواہ کیلئے اس مدے قرض تک نہیں لیے جاتا نہ حیلے تملیک کر کے کی دوسر مصرف میں لگایا جاتا ہے۔

۳- برضرورت کی چیز اس کے خاص فنڈ سے خریدی جاتی ہے اگر تقییر کی ضرورت ہوتا ہیں تو کتابوں کی اس کے نام سے چیر آتا چاہنے اور وہ صرف ای پرخریج ہوگا' کتر بیس خرید تا ہیں تو کتابوں کی خرید کے نام سے چیر آتا ہے تو اس سے کتر بیس خریدی جاتی ہیں اگر دریاں' قالین' عکھے وغیرہ خرید کے نام سے چیر آتا ہے تو م بیسر دیتی ہے اور میہ چیز یں خریدی جاتی ہیں غرضیکہ جس نام سے جو پیسر لیا جاتا ہے۔ وہ ای جگہ پرخری ہوتا ہے۔ ایسانیس ہوتا کہ چیر تقمیر کے نام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ای جگہ پرخری ہوتا ہے۔ ایسانیس ہوتا کہ چیر تقمیر کے نام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ای جگہ پرخری ہوتا ہے۔ ایسانیس ہوتا کہ چیر تقمیر کے نام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک میں نے کا میں شرید کی جاتا ہیں کے نام سے چیر مصاحب نے اس کیلئے جاتا ہیں۔ مثال کے طور پر جب دار التصنیف بنا تو ایک صاحب نے اس کیلئے کے خرید سے جا کمیں۔ مثال کے طور پر جب دار التصنیف بنا تو ایک صاحب نے اس کیلئے

قالین وے دیا وصرے صاحب نے الماریاں بنوادیں۔ ایک صاحب نے گھڑی ٹریددی۔ جب نیادفتر مدیر بنا تواس کیلئے ایک صاحب نے قالین ٹریددیا۔ دوسرے صاحب نے گھڑی لگادی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدرسہ ہے اللہ تو لئی اللہ علیہ والہ وسلم کا مدرسہ ہے اللہ تو لئی اللہ علی اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اور فرمایا کرتے تھے کہ جو فض بھی اخلاص سے اس مدرسہ کی خدمت اپنی نہیت خالص کرلیں اور فرمایا کرتے تھے کہ جو فض بھی اخلاص سے اس مدرسہ کی خدمت کرے گا اللہ تو بائی اسکواس کا بدلہ و نیا میں بھی ویں گے اور آخرت میں بھی مقیقت بی ہے کہ تھے۔ اللہ ان کا ہوگی میں قالورسارے کام اس طرح چل رہے تھے کہ دیکھنے والوں کو جرت ہوگی تھے۔ اللہ ان کا ہوگی تھا ورسارے کام اس طرح چل رہے تھے کہ دیکھنے والوں کو جرت ہوتی تھے۔ اللہ ان کا ہوگی

حضرت شیخ رحمہ انقد شروع ہے آخر تک اپنے اس اصول پرسختی کے ساتھ قائم رہے اور آئندہ آنیوالی نسلوں کیلئے روشن مثال چھوڑ گئے۔انڈد تعالی ہم سب کوبھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

حضرت شیخ قد س مرہ میں تواضع با انتہا تھی نام نموداور شہرت ہے بہت ہنفر تھے باوجود

ال کے کہ مدرسہ کیلئے ساری بھا گ دوڑ خود کی خون پیپیندا یک کیا 'بانی 'مہتم ما مدیروشن الحدیث

سب کچھ خود ہی تھے لیکن بھی میدنہ پسند کیا کہ ان میں سے کسی ایک نام سے انہیں پکارا جائے

بلکہ اس سے بہتے کیلئے کسی دوسرے کو آ کے بڑھا دیتے تھے۔ اللہ تعی ٹی نے انہیں ان کے اس

اظلام 'تواضع اور للہیت کا صلہ دن دوئی رات چوگئی کی صورت میں روز بروز دے دے تھے۔

اظلام 'تواضع اور للہیت کا صلہ دن دوئی رات چوگئی کی صورت میں روز بروز دے دے تھے۔

آپ کے اس اظلام 'ای تواضع اور ای للہیت کا ٹھر ہ آج دنیا کے سامنے مدرسہ عربیا سلامیہ

گرشاندار محارت کی شکل میں ہے جو چندسال پہلے وہرانہ تھ۔ (بیعات علامیوری نہر)

#### حضرت بنوري رحمه اللد كااندازتربيت

شہیداسلام مولانا محمہ بوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی پہلی یا وجواس نا کارہ کے دئین وحافظہ پرفقش ہوہ خیر المدارس ملتان کے سالا نہ جلسہ پر حضرت کی آشریف آ وری تھی۔ یہنا کارہ خیر المدارس کا طالب علم تھا۔ حضرت جلسہ پرتشریف لائے ، آپ

کے ساتھ آپ کے مدرسہ کے ایک مصری استاذ بھی تھے، حضرت تقریر کے لئے جدہ گاہ میں تشریف لائے تو مصری استاذ کو بھی اپنے ہرابر کری پر بٹھالیا اور تقریر سے پہلے حضرت اپنے اس رفتی کی مدح وستائش کرنے لگے، سامعین حضرت کے تعریفی کلمات سے متعجب تھے کیونکہ مصری علماء کی مدح وستائش کرنے لگے، سامعین حضرت کے تعریف کی مدح جروں میں جیرت علماء کی طرح بیصاحب بھی بے دیش تھے۔ غالبً حضرت نے سامعین کے چروں میں جیرت واستہاب کے خطوط پڑھ لئے ،اس لئے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرہ یا.

"آ پ حضرات ان کی ظاہر کی شکل کوندد کیمیں، ان کا باطن بہت خوب ہے، بہت عمدہ ہے،
بہت اچھا ہے، آ پ حضرات دعا کریں کے میراباطن ان جیسا ہوجائے اوران کا ظاہر جھ جسیا ہوجائے۔ "
اور پھرا ہے اس رفیق کی طرف متوجہ ہو کرعر بی میں فر مایا کہ شنے! میں نے حاضرین سے میدعا کرنے کی فر مائش کی ہے۔ یہ من کروہ مصری عالم کھڑ ہے ہوئے اورعر بی میں کہا کہ "تمام حاضرین کواہ رہیں کہ آئے ہے میرا ظاہر شنے بنور کی جسیا ہوگا۔ "

حضرت نے جب ان کے عربی نظروں کا ترجمہ کیا تو سامعین عش عش کرا تھے،اس وقت ان کی مسرت وشاد ہانی رائق ویدتھی۔حضرت کی تواضع اوران کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انداز کا میہ پہلانقش تھا جواس نا کارہ کے ذبن پر مرتسم ہوا اور آپ کی میادا ایک مثال تھی جواہل علم کے لئے لائق تقلید ہے۔ (وقعات ومشہرات)

## محمد بوسف بنوری کے مولامیرابیکام کردے

مولانا محمد بوسف لدهیا نوی رحمداللد لکھے ہیں ایک بار حضرت بنوری رحمداللہ نے بہت ہی حفیقا ندانداز بیل بہت ی با تیں ارش دفرہ کیں اور فر مایا '' بیل تم کو (مولانا محمد بہت ی حفیقا ندانداز بیل بہت ی با تیں ارش دفرہ کی اور تحمیا ہوں'' اور پھر ایک نصیحتیں بوسف لدهیا نوی) اور مفتی ولی حسن کو اپنے مدرسہ کا مدار سمجھتا ہوں'' اور پھر ایک نصیحتیں فرما کیں جس طرح شفیق باب اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہو، اس خمن بیل حضرت عبداللہ بن زیر اور ان کے والد ما جد حضرت زیر رضی اللہ عند نے اپنی بو کہ مال الغازی حینا و میتا میں روایت کیا ہے۔ حضرت زیر رضی اللہ عند نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے صاحبز اوے کو قرضول کے اداکر نے کی وصیت فرمائی اور فرمایا۔

'' بیٹا!اگراس کی کئی چیز ہے عاجز آ جا وَاوروسائل ساتھ نہ دیں تو اس کے لئے میرے مولا ہے مددلینا۔''

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمات بیل که میں نہیں سمجھا کہ میر ہے مولا ہے ان کی کیا مراد ہے؟ اس لئے میں نے عرض کیا۔

یا ابدا من مولاک قال: الله "اباجان آپ کے مولاکون ہیں؟" فرمایا اللہ تعالی حفرت عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جھے ان کے قرض کی ادائی ہیں جب بھی کوئی مشکل چیش آتی تو جس کہتایا" مولی الزبیر اقوض عند دیند "

دا سے ذبیر کے مولا قرضدا داکر دیجئے ۔" (سیح بخاری ہی ۱۳۳۱، جا)

اس واقعہ کوذکر کر کے میر سے حضرت بخوری نے جھے سے فرمایا جہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہیں ہے مولا سے مدولین اور بیہ کہنا ہے تھ یوسف بنوری کے مولا میر ابیا کام کردے!

پیش آئے ہیں سے مولا سے مدولین اور بیہ کہنا ہے تھ یوسف بنوری کے مولا میر ابیا کام کردے!

بیش آئے ہیں سے حضرت کا خاص عطیہ تھا جو حضرت نے اس خاص انبساط کی حالت ہیں فرمایا

جماعت جھوٹ جانے پررونے کا واقعہ

اورالحمدللدحضرت كانسخه كيميا بهت ہے مشكل مواقع بين كام آيا۔ (واقعات ومشہرات)

ایک دن حضرت مولانا محمہ بوسف بنوری رحمہ انقد تعالی کی عصر کی جماعت رہ گئی، کیونکہ معتقدین بڑا ہجوم کرتے ہیں، اور پھر ماشاء القد جعہ کے دن تو کیا بی کہنے؟ غالبًا کسی دکان کا افتتاح تھا، حضرت کو لے کر گئے، حضرت نے فر مایا بھائی جعہ کی عصر کی جماعت اپنی مسجد ہیں پڑھتا ہوں، میری عصر کی نماز جماعت سے ندرہ جائے، انہوں نے کہا کنہیں جی! ہم پہنچا کیل گئے، لے جاتے وقت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں ہوتا، حضرت بڑاروئے، اس خیال نہیں ہوتا، حضرت بڑاروئے، اس خیال نہیں ہوتا، حضرت کوخوب روتے ہوئے و یکھا، بہت روئے اور فرمانے گئے کہ ہمارے پاس اون میں نے حضرت کوخوب روتے ہوئے و یکھا، بہت روئے اور فرمانے گئے کہ ہمارے پاس اصل تو ہنیں نقل ہے، نماز تو ہمیں پڑھئی آتی نہیں، بس آنحضرت ملی القدعلیہ وسلم کی نقل کر لیتے ہیں، نیقل ہے، نماز تو ہمیں پڑھئی آتی نہیں، بس آنحضرت ملی القدعلیہ وسلم کی نقل کر لیتے ہیں، نیقل ہمی ہمارے پاس ندر ہے تو بھر ہمارے پاس کیار ہا؟ (واقعات ومشہرات)

#### علامه بنوري رحمه اللدكي ديني حميت

مولا نالطف الله پشاوری رحمه الند لکھتے ہیں۔ سکندر مرز ا کے زمانہ میں پاکستان میں مغرب ز دہ لوگوں کا طوطی بولتا تھ ۔حکومت کے ارباب حل وعقد پربھی ہمیشہ اس طبقہ کا اثر رہا' ان لوگوں کو بیہ تکلیف تھی کہ حکومت جو بھی تجد د بہندا نہ نتی حکمت عملی تجویز کرے اس کیدیئے صرف علماء کا طبقہ سنگ راہ بن جاتا ہے۔مولا نا نورالحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ کالج پٹاور نے راقم الحروف ہے بیان کیا کہ ایک دفعہ مابق صدر ابوب خان نے مجھ ہے کہا کہ: تیونس مراکش مصرٔ شام کسی جگہ بھی علماء حکومت کےخلاف دمنہیں ماریکتے 'محکمہ اوق ف نے سب کو با ندھ رکھا ہے۔ ایک یا کستان ایس ملک ہے کہ حکومت کچھ کرتی ہے تو کراچی ہے یشاور تک علماءاس کےخلاف صدائے احتیاج بلند کردیتے ہیں اور ملک ہیں ایک بل چل پیدا ہوجاتی ہے۔تم مصرجا وُاوروہاں جا کر جائز ہلو کہ حکومت مصر نے کس ترتیب ہے علما ءکو ہا ندھ رکھاہے یا کستان میں بھی علہ ءکو یا بند کرنے کیلئے ایک منصوبہ تیار کرو۔ بریکیڈئیرگازاراحمصادب نے بھی میرے ماشنای سم کے خیلات صدرایوب نے الے تھے۔ چنانچہ ڈین صاحب مصر کئے اور واپسی پرصدر ابوب کے سامنے تمام مساجد اور مدارس عربيه كوحكومت كي تحويل من لين كانسخه كيميا تجويز كيا -صدرابوب في جب ال منصوب برحمل ورآ مرکیلئے تمام مدارس عربیہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو ڈین صاحب نے ان سے کہا کہ مصراور

ربیدو سوست می تو ی سال سے قاطی کے بیمیں بویر سیا۔ معدر ابوب سے بجب اس سوسے پر ان درآ کہ کیلئے تمام مدارس عرب پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو ڈین صاحب نے ان سے کہا کہ معراور پاکستان کے حالات مختلف ہیں۔ ہماری سب سے بردی مشکل سے کہا گرہم مدارس کو حکومت کے قبضے ہیں لے لیس تو مولا نامجہ بوسف بنوری رحمہ اللہ جیسے علاء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹا ہوں پر بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ عرب ممالک بیس تو عوام کو مدارس کیلئے چندہ دیے کی عادت نہیں گر پاکستان بیس ایسے علاء ہیں کہ انہوں نے مساجد ہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تو عوام اور خلصین ان کو بغیر رسید کے چندے دیں گے اور مسجدوں میں تو دینی علوم بیس کو جا کہ بیس کو دینی علوم بیس کو کہ کی بیس کو دینی علوم بیس کو کہ کی گر سے نے آزاد مدر سے قائم ہوجا تیس کے حکومت کے سرکاری مدارس بیس تو دینی علوم بیس کو دینی کو کئی نہ آئے گا اس طرح ہمارا رہ مصوبہ خاک بیس کے حکومت کے سرکاری مدارس بیس تو دینی علوم بیس کو کئی نہ آئے گا اس طرح ہمارا رہ مصوبہ خاک بیس کی جا کی گر اس کی کی کئی نہ آئے گا اس طرح ہمارا رہ مصوبہ خاک بیس کی جا کی گر

صدرالیوب نے ڈین صاحب کو دارس عربیہ کیلئے نیانساب تعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین صاحب بردے مطمطراق کے ساتھ کرا چی تشریف لائے۔ حیدر آباد بو نیورش کے داؤد بوتا بھی ان کے ہمراہ تنے ڈین صاحب نے مفتی محرشفیع مرحوم اور مولانا بنوری مرحوم سے ملاقات کی اور انہیں نصاب تعلیم میں ترمیم کامشورہ دیا۔ بنوری نے ان کی پوری وعظ وتقریرین کرفر مایا۔ مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث تفییر اور فقہ کے نصاب مرتب مراس عرب ہے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟

کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟

دُین صاحب بولے وہ علماء داتھین کون ہوں گے؟ آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔ دیکام پوسف بنوری اور مفتی محرشفیع صاحب کا ہے آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔ میکام پوسف بنوری اور مفتی محرشفیع صاحب کا ہے آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔ اس گفتگو سے یہ لوگ خت خفیف ہوئے اور اس نے نسخ کا ارادہ بھی ترک کردیا۔

## سودی نظام کےخلاف کاوش

انبی مغربی سامرائ کے پروروں نے لاوٹی عناصر کے ساتھ ل کرایک اورائیم بنائی وہ یہ کہ حقاف میمالک اسلامیہ سے علیاء کوجمع کر کے ایک جلس مباحثہ (کلوکیم) منعقد کی جائے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے علیاء بھی نظری اور قد امت پسندی ہیں جتنا ہیں اور مصروشام وغیرہ کے علیاء آزاد خیال اور تجد و پسند ہیں۔ یہاں کے علیاء کا دین سب سے مختلف ہے کہ آج کے ترقی یا فتہ دور ہیں وہ بینک کے مود کو حرام سجھتے ہیں خوا تین کی حیاء وعصمت کی حفاظت کیلئے پردہ کے عامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈاتے بلکہ اسے اسلام کا شعار مروانہ چہرے کی زینت اور سنت نہوی حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈاتے بلکہ اسے اسلام کا شعار مروانہ چہرے کی زینت اور سنت نہوی حامی ہیں ۔ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحثہ ہے قد امت پسند طبقہ کو شفقت ہوگی اور مصروشام کے علیاء یہاں کے مولو یوں کو تجدید پسندی کا درس دیں گے۔ شفقت ہوگی اور مصروشام کے علیاء یہاں کے مولو یوں کو تجدید پسندی کا درس دیں گے۔ چنا نچہ مصر سے شیخ مصرفی زرقاء معروف دوالیم 'ایوز ہرہ (جواسکندر میدلاء کا لئے کے دور حیات ابوضیفہ خیات ابن حزم وغیرہ ہے اور دور حیات ابن حزم وغیرہ ہے اور مصول نقد کے بہت بڑے عالم اور روئس قانون کے بھی ماہر شے۔ ایک فصیح و بلیغ مصری عالم اصول نقد کے بہت بڑے عالم اور روئس قانون کے بھی ماہر شے۔ ایک فسیح و بلیغ مصری عالم

مہدی علام اوراز ہر کے گی اور جید علی ، گوبھی دعوت دی گئی پاکستان ہے مولا نا بنوری مفتی مجمہ شفیع اور مسٹر غلام احمد پرویز کو مدعو کیا گیا۔ مصروشام کے مندوجین کراچی اترے اور مولا تا بنوری کے مدرسہ عربیہ نیوٹا وَن جی تشریف لائے مولا نا کی عبقر کی شخصیت ہے پہلے بھی متعادف سے ۔ گریہاں آ کر مولا نا کے علم سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ مولا نا نے ان کے سامنے اس مجلس مبائل جی اپنا نقطہ ما میں اپنا نقطہ ما میں مبائل جی اپنا نقطہ نظر چیش کیا۔ یہ حفزات کراچی ہے اور ہور کی تو مولا نا کے خیالات کی تائید کی از ہر کے علاء نظر چیش کیا۔ یہ حفزات کراچی سے لا بور پہنچ تو مولا نا کے خیالات کی تائید کی از ہر کے علاء نظر چیش کیا۔ یہ حفزات کراچی سے لا بور پہنچ تو مولا نا کے خیالات کی تائید کی از ہر کے علاء کے دواشگاف کہا کہ اسلام جی سود کی کوئی گئج کئش نہیں پرویز وغیرہ کو اسلام جی رخت انداز کی کی جرائت نہ ہوئی حکومت پر کستان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان مسائل جی دنیا بھر کے علاء کے خیالات و معتقدات بکساں جیں۔ اس کلوکیم سے دین اسلام اور علمائے دین کوفائدہ پہنچا۔ ملاحدہ کی دا دینی اسکیم نا کام ہوگئی اور وہ خائب و خاسر ہوکررہ گئے۔ ( برجات علامہ بور ک بہنچا۔ ملاحدہ کی دا دینی اسکیم نا کام ہوگئی اور وہ خائب و خاسر ہوکررہ گئے۔ ( برجات علامہ بور ک بہنور کہر )

## مسبب الاسباب برنظر

مولانا قاری عبدالحق صاحب حفرت علامہ بنوری رحمداللہ کے حالات میں لکھتے ہیں:
اسا تذہ کرام کے وفل کف کی ادائیگی کیلئے اگر غیر ذکو ۃ فنڈ کی رقم موجود نہ ہوتی تو
ذکو ۃ کی رقم سے حیلہ کر کے وفلا کف اداکر نے کی بھی اجازت مرحمت نہ فرہائے ۔ ایک
مرتبہ کا واقعہ جھے بخو ٹی یا د ہے کہ اسا تذہ کرام کے وفلا کف اداکر نے کیلئے غیر ذکو ۃ کی
رقم موجود نہ تھی حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ نے تمام اسا تذہ کو جمع کیا اور فرہ بایا کہ ہم سب
ایک منزل کے مسافر ہیں اور ایک ہی کشتی ہیں سوار ہیں۔ اپنی اپنی طافت اور اخلاص کے
ساتھ اس کشتی کومنزل مقصود تک لے کر چلنا ہے 'آپ حضرات ہیں ہے کی کو بھی بیفلا نہی
مناید صرف تقوی اور اخلاص ہر قائم ہے۔ اس وقت مدر سے کے حالات مالی اعتبار سے
بنیا دصرف تقوی اور اخلاص ہر قائم ہے۔ اس وقت مدر سے کے حالات مالی اعتبار سے
دگرگوں ہیں۔ اگر آپ حضرات ہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی دومرا انتظام فرما ہے۔

حضرت مولانا کے اس ارشاد کے بعد تمام اساتذہ کرام نے بالا تفاق بید عرض کیا کہ حضرت ہماری کوئی حالت بھی ہو ہم ان شاء القد ٹابت قدم رہیں گے۔ القد تعیل ہماری مددفر مائے اور جناب والا بھی ہمارے حق میں استقامت کی وعافر مائیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیری کر بہت آبد بیدہ ہوئے اور حضرت نے دعافر مائی بجد للہ تعی لی بیدہ مشکل بہت جلد آسان ہوگئی۔ (بینات علامہ بنوری نبر)

#### نسبت کے اثرات

مولا تا سیدمحمر بوسف بنوریؓ کے ساتھ ایک عمرے کے سفر میں حضرت لا ہوریؓ کی جماعت کے بولیس آفیسر ڈی ایس بی مکہ المکز مدمیں جمع ہو گئے ۔مولا ناسید محمد بوسف بنوری ا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ میں شیخ الحدیث کہلاتا ہوں' بزاروں علماء کا استاد ہوں۔ علامه انورشاه تشمیری کاش گر د مول اور عمرے کے سفر پے عبادت کے سفر پے آیا ہوں اور عبادت میں ایک غیر مولوی عیراستادا کے عام آ دمی مجھ ہے آ کے نکل جائے میتو بڑی بری بات ہے۔ مولا نامحمہ بوسف بنوری کہتے ہیں جب میں بستر میں ہی تھا تو میرے اندر کے نفس نے کہا پوسف تونے آئے اپنے ہمائے کو تکست دے دی۔ اس لئے کہ تیرا الارم بول میا ہے بچھ میں اٹھنے کی ہمت بھی ہے۔اللہ نے تو نیق بھی دے دی ہے آج تو بحمہ اللہ علماء کی جو عزت ہے وہ جے گئی ہے اور میں مولو بول کا نما ئندہ ہو کے اس دنیا دار ہے پہلے اٹھ گیا ہول چن نجے حضرت بنوری رحمہ ابتد فر ماتے ہیں کہ اٹھ تو میں نے دیکھا کہ ان صاحب کا کمبل بستر پڑا تھ اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سور ہے ہیں کہ جب میں عنسل خانے میں گیا توغسل خانہ کیلا تھا جیسے آ وہ یون گھنٹہ یہیے کی نے استعمال کیا ہو کہا کہ جیسے ہی میں واپس آیا تو وہ صاحب كرے كے باہر سے جائے كے دوگلاك الله ائتائے آرہے ہيں اور مجھے جائے بيش كى اور سلام کے سوال کچھ نہ کہا اور خود نفلوں میں لگ گئے ۔ مولا نا کہنے لگے نفلوں ہے فارغ ہو کر ہم مسجد ھے گئے اشراق تک رے پھر ہم نے طواف کئے۔ جاشت پڑھ کر جو ہم اپنی آ رام گاہ پر علامة فريوسف بنوری رحمه الله واپس آئے مير اغصه اپني انتها کوتھا که اس مخص نے مجھے شکست دینے کا ایسا پخته انتظام کر رکھا ے اں میں بیہ بتانا بھول گیا'اس کمبل میں کون تھا؟

مولا تانے کہا آپ جائے لینے گئے تھے توبہ آپ کی جگہ سوکون رہا تھا۔ کہا که میں ابھی رات کوحرم کی طرف گیا تھا تو یہ ایک بوڑ ھاحبثی تھا' اس کو سردی لگ رہی تھی میں اس کو لئے آیا کہ کھانا مجسی کھالے اور میری جگہ آ رام كر لے تو مولا نامحمر يوسف بنوري صاحب فرماتے بيں كه بيس نے اس مخض کو پکڑلیا اور اس ہے کہا یہ تو بتا تجھے اتنا سخت جاں کس نے بنایا ہے' کہا مولا نا احمد علی لا ہوریؓ نے 'تو مولا نامحمہ بوسف بنوریؓ کی آتھوں میں آ نسوآ گئے۔کہا ہائے دنیانے تو احمالی لا ہوری کو پہیانا ہے اور ہم طبقہ علی ء نے احمالی کی قدر نہ کی تو عرض ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آ دمی بنمآ ہے تو اس کی بڑی عجیب صورت ہوتی ہے۔ ( سنجۃ اخدام الدین ۲۱ جوری ۲۰۰۰ ) ( بيعات علامه بنوري نمبر وتحفة المدارس )



#### مختصر سوانح

# حضرت جي مولا نامحد يوسف كاندهلوي رحمه الله

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن بجنوری رحمه الله نے حضرت ہی کی سوائح '' تذکرہ امیر تبلیغ '' کے نام سے کھی ہے جس میں سے حضرت شیخ الحدیث مولا نا ذکر یا صاحب رحمه الله کا ایک مکتوب کرا می مختصرا پیش کیا جارہا ہے جو حضرت مولا نا محمد یوسف صاحب کی پوری زندگی کا اجمالی خاکہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب دحمہ التہ تحریر فرماتے ہیں'۔

عزیز مولانا محمہ یوسف مرحوم کی ولادت ۲۵ جمادی الاول ۳۵ ہمطابق ۲۰ مارچ

ا۱۹۱ مرشنہ کوہوئی مجمادی الثانی دوشنہ کو عقیقہ ہواتھا اس کے بعداس کے سواکیا کہوں کان معلو کی فاضحی مالکی ان ہذا من اعاجیب المؤمن ابتدا میں وہ میرا چھوٹا بھائی تھا وا اور تھا زریز بیت تھا وہ میری بالائقی اور تخت مزاجی کی وجہ ہے اپنے والدیعنی میرے چیا جان نوراللہ مرقدہ کی بہنست اس ناکارہ سے بہت ورتا تھا کچیا جان کے ادکام کو پدراند ناز کی وجہ سے اور بچپن کی وجہ سے بھی ٹال دیتا تھا کیکن اس ناکارہ کی تخت مزاجی کی وجہ سے میرے کہنے کونہ ٹال تھا کچیا جان کو بسا اوقات بیارشاو فرمانا پڑتا تھا کی بیسا اوقات بیارشاو فرمانا پڑتا تھا کوسلال کام لیتا ہے تہمارے کہنے سے جلدی کردےگا۔

وہلی کے احباب کا چیا جان پر بہت اصرار ہوا کرتا تھا کہ صاحبز ادہ سلمہ کو خاندان کی ہر شادی بیاہ میں ضرور ساتھ لا کیں 'گرم حوم (حضرت مولا نامجمہ یوسف صاحب) اپنے طلب علم میں اس قدر منہ کہ تھا' کہ اس کو بیتر ج بہت نا گوار ہوتا' بسااوقات اس کی نوبت آتی کہ ان اوقات میں اگراس نا کارہ کا دہلی جاتا ہوا تو عزیز مرحوم جھے سے جاتے میں بیوعدہ لے لیتا' 'جمائی جی خلاف جگہ جانے کونہ کہیں'' چیا جان مجھ سے ارشا دفر ماتے ''یوسف کو بھی ساتھ لے ''جمائی جی خلاف جگہ جانے کونہ کہیں'' چیا جان مجھ سے ارشا دفر ماتے ''یوسف کو بھی ساتھ لے

لیجو اتو یس بی معذرت کرتا کہ اس نے آتے ہی جھے سے بیدوعدہ لے نیا ہے کہ یس نہ کہوں۔

اس کے بعد مرحوس نے بوائی جہاز سے وہ پرواز کی کہ وہ آسان پر پہنچ گیا اور بید ناکارہ زمین پر ہی پڑارہا اور اس کی بلندی کود کھتارہا چیا جان کے وصال کے بعد ہی اس نے ایک پرواز کی جس کے متعلق اس ناکارہ کا اور حضرت اقد س مولا ناعبدالقا ور رائے پوری نورانقدم قدہ کا بید خیال ہوا کہ چیا جان نورانقدم قدہ کی نبست خاصہ خفل ہوئی ہاور ہر ہر بات پراس کا خوب مشہدہ ہوتا اس کے بعد اس کی ترقیات کود کھتارہا محضرت مدنی قدس سرہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت بیدا ہوئی اور کسی بڑے قدس سرہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت بیدا ہوئی اور کسی بڑے کہوں ہوا اور وہ بڑھت ہی رہا اس کے بعد حضرت اقد س رائے پوری نور القد مرقدہ کے بعد اس کی گفتگو اور وہ بڑھت ہی رہا اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری نور القد مرقدہ کے بعد اس کی گفتگو اور تقاریر میں انوار و تجلیات کا ظہور ہوا کیا بعید ہے کہ ان دونوں برگوں کی خصوصی تو جہات اور مرحوم کے ساتھ خاص شفقت اور مجوت کا بی تھرہ ہو۔

ان ہی چیزوں کا بیاٹر ہوا کہ جواس نا کارہ نے شروع شعر میں فل ہر کیا کہ چھر بینا کارہ
ال سے مرعوب ہونے نگاس کے اصرار پر جھے مخالفت دشوار ہوگئی اس کا اثر تھا کہ گذشتہ
سال اپنی انتہائی معذور یوں مجبور یوں امراض کی شدت کے باوجود جب مرحوم نے اس پر
اصرار کیا کہ جہیں جج کومیر ہے ساتھ ضرور چلتا ہے تو جھے انکار کی ہمت نہ پڑئی اور جب میں
نے اپنے امراض کا اظہر رئیا اور کہ میر ہے اعذار کوئیس دیکھتے ہوتو مرحوم نے یہ کہا خوب دیکھ
رہا ہوں مگر میراجی چا ہتا ہے کہ آپ ضرور چلیں اخیر میں اللہ جل شاند نے اپنے لطف وکرم
کی وہ بارش فرمائی کہ جھے جھے ہے بصیرت کو بھی بہت سی چیزیں کھلی محسوس ہوتی تھیں اس قسم
کی چیزیں نہ کھنی آتی جی اور نہ کھنے کو جی جا ہتا ہے۔

## حضرت جي کي علمي محنت

امانی الاحبار بیام طحاوی رحمه الله کی کتاب "شرح معانی الآثار" کی عربی شرح معانی الآثار" کی عربی شرح می جن جس کے متعلق حصرت جی رحمه الله لکھتے ہیں" جب میں گزشته ذیانه میں کتب درسیه میں

مشغول تق تو میری عادت میتی کی کتاب کوحواشی دفوائد لکھنے کے لئے منتخب کر لیتا تھا' تا کہ اوقات درس کے علاوہ میرے اوقات مصروف ومشغول رہیں بیہاں تک کہ کتب حدیث کی نوبت آئی' تو میں نے شرح کے لئے کتاب معانی الآثار کواختیار کیا۔''

کتاب کی خوبی کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ حدیث میں حنی مسلک میں یہ نہایت عمرہ کتاب ہے میں نے سیدی وسندی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نورائلد مرقدہ ہے سنا ہے کہ شرح معانی الآ ثارازا مام طحاوی صدیث کے فن میں ہائی کورٹ کا درجہ رکھتی ہے ایک عظیم الشان کتاب کی شرح بھی آئی ہی شاندار ہونی جا ہے' سو المحمد لللہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ الند نے اس کاحق اداکرہ یا۔

#### حضرت جی کی وفات

کم اپریل ۱۹۲۵ء کوآپ بغرض علاج لا ہور تشریف لے آئے۔ ہروقت زبان پر رئی اللہ رئی اللہ کا ورد رہتا۔ چیک آپ کیلئے لے جاتے وقت رائے میں فر مایا کہ ہمیتال کتنی دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آ دھا فاصلہ باتی ہے۔ اس کے بعد آ واز بست ہوگئی کلہ طیبہ کا درد برابر جاری رہا۔ استے میں آ وازائر کھڑانے گئی آئے میں پھڑا کئیں اور چند کھوں میں روح میارک پرواز کر چکی تھی۔ بنا بلّہ و اِنّا اِلْیہ و جعمو تی میارک پرواز کر چکی تھی۔ بنا بلّہ و اِنّا اِلْیہ و جعمو تی میں میں میں میں اللہ کی راہ میں کھنے والی جان ہمیشہ کیلئے آ رام کی نیندسوگئی۔ اللہ مضجعہ و جعل المجنة مثو اؤ (خطبات دعزت ہی)



# حضرت جی مولا نامحر بوسف کا ندهلوی رحمه الله

#### كتاب بدايت

سارا قرآن پڑھ جاؤ۔ قرآن ہوائ ہے۔ یہ ہم ہوائ کی کتاب، اس کے اندرجو
جو اللہ ہے اگر وہ تمہارے ول میں آگیا تو ہوائی گی اور اگر نہیں آیا تو نہیں فی ہوائی ،
قرآن پاک میں اول تو اقوال کے ذریعہ سب پچھا عمال میں بتلایا ہے۔ اقوال کے ذریعہ یہ بتلایا کہ مال سے چیزین نہیں مائیں۔ چیزوں سے حفاظت نہیں ہوتی۔ چیزوں سے عزت نہیں ملکن ملک ۔ خداوند قد وی زندگی بناتے ہیں وہی بگاڑتے ہیں۔ حفاظت وہی کرتے ہیں، مطمئن وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اقوال مبار کہ کے اندر پوری کی پوری کامیابیاں جو چیزوں میں نظر آتی ہیں وہ عمل میں بتلا رکی ہیں۔ پورے قرآن کے اندراول سے آخر تک خداکا اعمال پر زندگیوں کا بنانا ، اعمال کی خرابی پر زندگیوں کا بگاڑنا ، اس کی خوشخریاں وہمکیاں ہیں۔ تاریخ ایک سنائی۔ اکثریت تھی ، عمل خراب سے ،صنعت والوں کے عمل خراب سے ،صنعت والوں کے عمل خراب سے ،صنعت والوں کے عمل خراب ہیں مائی کا کر یا۔ ایک زندگی کو کامیاب بنادیا۔ نم وہ کی کو کو میں کے عمل کر ایا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ عمل خراب ہیں ،اس لئے ہم نے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا ، ناکام کردیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے ، قرآن میں ہے کھنل سے کامیابی علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے ،قرآن میں ہے کھنل سے کامیابی علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے ،قرآن میں ہے کھنل سے کامیابی علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے ،قرآن میں ہے کھنل سے کامیابی علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے ،قرآن میں ہے کھنل سے ک

ہوگی ، چیزوں سے کامیابی نہ ہوگی۔ جب وہ ممل ہوں گے جن سے ناکامی آتی ہے ، ملک و مال کے جاہے کتنے بڑے نقشے بن جائیں ناکامی ہوگی۔

## ہدایت کیے ملے گی

ہاہت حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی، ایک محنت مال کی، ایک محنت ہاں ہواہت ہواہت کی، جہاں دوکا مقابلہ پڑجائے ہواہت والی محنت کرلے مال والی محنت کو جھوڑ دے، جو بات قرآن میں ہے وہ ہمارے دل میں آرہی، جیسے دوا انجکشن میں ہے تو تو کیسے شدرست ہوجائے گا۔ طاقت انجکشن میں ہے تو تو کیسے طاقتور ہوجائے گا۔ تو تو طاقتور جب ہوگا جب انجکشن کی تعلیف اٹھائے گا۔ چاریائی پر پڑا پڑا کہدر ہاہے ہزار انجکشن ہیں میرے پاس۔ قرآن میں ہواہت ہے تو ہماری زندگی جب بن جائے۔ ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آجائے ، انجکشن کی تعلیف ہو، ہث جائے تو دوائی اندر نہ جائے جب ہدایت ہمارے تو دوائی اندر نہ جائے گی ، ای طرح ہدایت نہ سے تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ طرح ہدایت نہ طرح ہدایت نہ طرح ہدایت نہ سے تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ طرح ہدایت نہ طرح ہدایت نہ سے تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ طرح ہدایت نہ سے تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ طرح ہدایت نہ طرح ہدایت کی میات میں تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ طرح ہدایت نہ سے تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ طرح ہدایت کی تعلیف ہو بھی گی جائے تو ہدایت نہ سے تعلیف کی جائے تو ہدایت نہ سے تعلیف کی تعلیف کی تعلیف کے تعلیف کی تعلیف کے تعلیف کی تعلیف کے تعلیف کی تعلیف

## عمل اورچیز وں میں فرق

عمل نعقل ہوسکتا ہے۔ آ کھ پر بھی کشم نہیں لگا، چیزوں میں بہت ساحصہ وہ ہے جو
آپ لے جانبیں سکتے۔ ۵۵ روپے لے جاسکتے ہو باتی نہیں لے جاسکتے۔ آپ اپنے
عملوں کواگر لے جانا چاہیں تو پورے کے پورے بلا کشم لے جا کیں گے۔ ہر ملک کے
اندرا بناانصاف، اپنی غرباء پروری ،عمل کے ذریعہ کامیاب بننا سیکہ جائے تو انسان جہاں
جائے عزے کی زندگی گزارے گا۔شہروں میں ہوگا، جنگل میں ہوگا کامیاب ہوگا۔ تبر میں،
ہرزخ میں، حشر میں کامیاب ہوگا۔ زبان لے کر جارہا ہے تو زبان کی گالیاں بھی اور ذکر
بھی لے جائے گا۔ عمل کو چننا بنا سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کوئیس بنا سکتا۔ اور عمل کو لے کر جانا

### آپ نے محنت کارخ موڑ دیا

عمل پرزندگی بتی ہے بغیر چیزوں کے بمل کی خرابی سے زندگی بجرتی ہے چیزوں کے اندر حرص قارون کو دھنسا کر دکھلا رہے ہیں۔حضور صلی انقد علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ دنیائے انسانیت کی محنت کوموڑنے کے لئے آپ تشریف لائے۔ساری دنیا کے انسانوں کومل کی طرف موڑنے کے لئے تشریف لائے۔اس کے لئے مسجدیں بنائی گئیں بھن کے درخت سو کھ گئے یہ مسجدیں اس ممل کی محنت کے لئے بی تھیں۔ جتنے قسم کے آدمی و نیا ہیں بستے ہوں سب کے لئے ایک آواز تھی۔الغدا کبر۔

# نمازمعاشرت کی کسوٹی ہے

آ دی ظلم کا بول بول رہا ہے۔اس کی حمایت مت کرو، ہٹ جاؤ، دنیا جو جا ہے چینے رکارے، وہ سنو کہ انٹد کی آ واز کیا ہے۔وہ بولوجوالقہ کا تھم ہے،ایک ہی کی سنیں گے،ایک ہی کی بولیس مے، جب ہم بھی حکموں پر آ جا کیں ،وہ بھی حکموں پر آ جا کیں تو ساری انسانیت ل کر ہر باد نہیں کرسکتی ، پھر دنیا کوآ واز دے سکتے ہو ،ایبا کوئی حصار تیارنہیں کر سکے جوموجودہ حالات ے ملکوں کو بچالے۔تمہاری زندگی پر خدا کی طرف سے تیار ہوگا ، کم نا اہم نہیں ہے۔ تھم پر چلنا سیکصنا اہم ہے۔مسجد میں آؤ ،حکم کا یقین سیکھو،مسجد میں آؤ،مولوی صاحب سناؤ تو سہی الله كى صفات كا بيان ـ الله اكبر ، الله اتن برك بي به كون صاحب ؟ وزير اعظم ، صدرصاحب،اصل میں کیا ہیں،منی کا قطرہ ہیں۔ا تنابزاہے؟ پھول کرہوگیا اور کیا ہے؟ اور خون ہے، یا خاند، پیٹاب، تایاک۔اس میں کہدویاکس نے اللہ اکبر،اس لائن کی برا آئی آئے گی ، بیٹے کر قرآن وحدیث سنو کے توبہۃ جلے گا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ مجدمیں بیٹے کرسٹو کے تواللہ کی بروائی آئے گی۔ دو بول بروائی کے بولے۔اللہ اکبر، یہ کاروالا بہت بروا ہے۔ایک طرف اللہ کی بڑائی کرلی ،ایک طرف کوشی پرجا کر ہاتھ جوڑ لئے۔آپ آ نسوے ز بین کور کردیتے ہے نہیں میں نہیں جا نہا، آپ بوے ہیں، آپ کرنے والے ہیں۔ جنت ، جہنم ، تقدر پڑھلو، دنیا کا نظام پڑھلو، تب پند چلے گا کداللہ کتنے بڑے ہیں۔ جولفظ خدانے اپنے لئے تبجویز کئے تھے وہ نمی کے قطرہ کے لئے بولے جارہے ہیں۔ یز حو۔ برد حو۔ میں برد حاموانہیں جھینچ رہے ہیں ،ملکوتی مناسبت پیدا کی جارہی ہے۔مسجد

ریل چلے ہے۔ چابی ختم ہوئی، وہ رک گئی۔ بالکل جماری نماز ایسی ہے بچین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیسوچ بجھ کرنہیں کہ اس پر دنیا کے مسئلے حل ہوں گے۔ آ دمی القد کی بڑائی کا سننے والا ، فعدا کی قدرت کا سننے والا ہے گا۔ آ جو عدالتوں کی کارخانوں کی بڑائی ہے۔ ان کو سامنے رکھ کڑمل کرتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں کہ خالی نماز سے کیا ہو۔ یقین بنا کر ، نماز کو جان کر ، نماز کو جان کر ، نماز کو جان

اس زمانہ میں نمی زکی صورت تو ہے۔القد نے نماز تو دی بعد میں ،اپنی برائی کاعلم پہلے ویا۔اللہ کی قدرت کی تعلیم ،اللہ کی احت کا بات کو پورا کرنے کی تعلیم ،نماز ہے پہلے کی جو چیزیں بی ان کو چھوڑ کر نماز پڑھتے تو یوں بی ہے گا کہ نماز ہے کیا ہو۔ خدا کی عظمت وجلال ، خدا کے وصیان سے خالی ہو کر نماز ہے کیا ہوگا۔ محمد کے لائے ہوئے ظاہر و باطن کے اصولوں پر آ جائے تو خالی نماز نہیں۔ایمان والی ،علم والی ،القد کے دھیان والی نماز ہے۔اب کوئی کیے کہ خالی نماز ہے۔اب کوئی کے کہ خالی نماز ہے۔اب کوئی کے کہ خالی نماز ہے۔اس نماز پر ہاتھ ڈالیس کے تو ہاتھ ڈالے والا بر ہا وہوگا۔

نماز کے لئے تین چزیں ہیں۔ یقیوں کو بدلنے کے لئے محنت کرتا۔ ای بڑائی کا استحضار کیجئے جو آپ نے تن کرتیجی ہے۔ ہم اللہ پچواور چزہوئی۔ بہت بڑی طافت ہوگ تمہارا اللہ اکبر کہنا۔ اب ہم پورا یقین کرتے ہیں کہ خدا پالٹ ہے۔ ہیں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھ کر ماگوں گا تو دے گا۔ بیراستہ نہیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے نمی کی ساوت ہی ہی ہی ہے کہ وہ جو راستہ کامیا لی کا نہیول والا تھا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ساوت ہی ہی ہی ہے کہ وہ جو راستہ کامیا لی کا نہیول والا تھا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ،ادھر بدو آگی نہیں ، پہلے محنت کرائی گئی۔ اللہ اکبر کو بچھ کر کہو، یہ بچھو گے کس پر؟ اس تعلیم کے سلسلہ پر بچھو گے جو مجموبی ہو میں بیٹھ کر کرو گے۔ سب کی طرف رجوع ختم ،ایک کی طرف رجوع پیدا ہوگی ۔ اب آگے قدم بڑھا ہے ۔ کمائی ہیں ایمان لے جاؤ ، کمانے سے نہیں ملتا۔ خدا کا کہنا مانے ہو دیں گے ،ہم ملی ساتھ کماؤ۔ نمازا ہمال کا مجموبہ ہے ۔ کمائی ہی ساتھ کماؤ۔ نمازا ہمال کا مجموبہ ہے ۔ کمائی ہی ساتھ کماؤ۔ نمازا ہمال کا مجموبہ ہے ۔ کمائی ہی مذا کا دھیان لے جاؤ ، ان

سارے عملوں پر آ کر سے بھین کروان عملوں پر خدا اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔
اب اس بھین کو گھر پر لے جو و محدا کا کہنا مانوں گا تو بڑا مزا آ ئے گا۔ زندگی بڑی بلند بنے
گی ، کامیاب ہوگی ، یوں آ ئے گی بات کہ فلانے کپڑے میں بڑا مزا آ ئے گا۔ حضور صلی
الله علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تفصیل کو سکھ کر بیسہ لگا۔ تیری نماز گھر پر چل گئی۔ تیری نماز کمائی
میں چل گئی۔ جس طرح خدا نماز میں راضی تھے ، خدا اسی طرح اب تجھ سے کمائی میں گھر
میں راضی ہیں۔ معاشرت کی قسمیں بنتی نہیں ۔ کوئی اپنے وطن کے ، کوئی اپنی قوم کے ، کوئی
میں راضی ہیں۔ معاشرت کی قسمیں بنتی نہیں ۔ کوئی اپنے وطن کے ، کوئی اپنی قوم کے ، کوئی
میں راضی ہیں ۔ معاشرت کی قسمیں بنتی نہیں ۔ کوئی استہ کے ہو۔ جس قوم کا بھی بھوکا
اپنی زبان کے ، تم کس کے نہیں اور تم سب کے ہو ، کیونکہ تم اللہ کے ہو۔ جس قوم کا بھی بھوکا
کرنے میں جس کو بھوکا دیکھواس کو روثی دو ، جس کو حاجت ہے ، جو بھی آ پڑا ، اس کو ہاتھ
کرنے میں جس کو بھوکا دیکھواس کو روثی دو ، جس کو حاجت ہے ، جو بھی آ پڑا ، اس کو ہاتھ
سے پکڑ کر سنجالو۔ تم خدا کے بن کر آ ئے ہو ، خدا کی مخلوق کے نفع کے لئے آ ئے ہو۔

## یقین کونماز پر لے آؤ

اس کی مشن سب ہے پہلی مشق نمازیقین کو نماز پر لے جاؤ۔ نماز پڑھ کرانقہ ہے جو اگوں گامیر ہالقددیں گے۔وہ یقین لے جو وکھل کا۔سب ملک کے ال کے کم ٹی کے نشوں ہے یعقین ہٹا دو۔ نماز پڑھ کر مائلنے ہے تخت سلیمان ملاتھ۔ جھے بھی بل جائے گاجو میں ، نگوں گا۔ نماز پڑھ کر اگر میں نے وعا مائلک ٹی کہ وزیراعظم کو ،ر دی تو آج ہی مرے گا۔اجتماعی انفرادی خلوت کے سارے مسکوں کا یقین نماز ہے ہوجائے گا۔ نماز ہی ہے اصل سید عمل اصل ہے۔ اس کو اصل بناؤیقین بدلؤ علم حاصل کرو۔وہ نماز کوئی ہے جس نماز کے پڑھنے کے بعد مائلنے ہے کہ کوروثی ملے گی۔ اس کی تنہیر کسی ہوگ۔ تیرا نماز پڑھنے کا ذہن نہیں اس کے بعد مائلنے ہے کہ کوروثی ملے گی۔ اس کی تنہیر کسی ہوگ۔ تیرا نماز پڑھنے کا ذہن نہیں اس کے بعد مائلنے ہوجائے کہ نماز پڑھنے کے دوری نا پاک ہے جس دن اس کو یہ معلوم ہوجائے کہ نماز سے پرورش ہوگ۔اعلان ہور ہا ہے کہ درگی نا پاک ہے نماز نہیں ہوگ۔ای برنماز پڑھ دے ہیں۔ان احقوں کے ذہن میں بیہ ہوگ ان کی کامیائی نماز سے پلیں گے۔فوجول کے ہاتھ میں جوایک جنگی نقشہ ہاس سے نہیں ہوگ ان کی کامیائی نماز سے پلیں گے۔فوجول کے ہاتھ میں جوایک جنگی نقشہ ہاس سے نہیں ہوگ ان کی کامیائی نماز سے پلیں گے۔فوجول کے ہاتھ میں جوایک جنگی نقشہ ہاس سے نہیں ہوگ ان کی کامیائی نماز سے پلیں گے۔فوجول کے ہاتھ میں جوایک جنگی نقشہ ہاس سے نہیں ہوگ ان کی کامیائی نماز سے پلیں گے۔فوجول کے ہاتھ میں جوایک جنگی نقشہ ہاس سے نہیں ہوگ ان کی کامیائی نماز سے پلیں کے فوجول کے ہاتھ میں جوایک جنگی نقشہ ہاس سے نہیں ہوگی ان کی کامیائی نماز نہیں

کامیاب ہوں گے۔ یقین کامور 'یقین بناؤنم، زپڑھ کر خدا ہے مانگوں گا خدادیں گے۔ایمان
کی بات من کرایمان کی دعوت دوں گا۔علم کے صلقے میں بیٹھوں گا ذکر خدا کروں گا میری نماز
اچھی ہوگی۔ مال سے پلنے کا یقین نکالو۔سارے کام جب ہی ہوں گے جب میری نماز بردھیا
ہوجائے۔اپی کمائیوں کو گھر بلونقٹوں کو چھوڑ چھوڑ کر جھناایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے۔
جو پچھ بنایا ہے ملنے کو کس طرح ملے گا۔اس طرح ملے گا اس طرح کی تشریحات
مسائل ہیں اور جو پچھ مے گا دہ فض کل ہیں۔

#### التدكا دهيان بناؤ

بن و یکھے وصیان جمانا عدالت والے القد کے ہاتھ میں ہیں یہ خود نہیں لکھتے۔القد جو چا جی میں بین دیکھے وصیان جمانا عدالت والے اللہ کا دصیان و کھے کربھی ندا ہے۔ خدا کا دصیان بین و یکھے آجے۔ خدا کا دصیان بین و یکھے آجے۔ یہ اتن برس کمائی ہے کہ ملکوں کو تمام نقشوں کو بدلوا دے گی ایک دن بھوک بیاس کھر کا کوئی مسئد آیا اگرتم نہیں کماتے تو طے کرلوسی ہے کہنانہیں ہے۔

#### محبت اورمشقت سيحصو

ن ڈال کرآئے کیا ہے۔ کو جاتے ہوجائے۔ ہوتے ہوتے ہوگے۔ میٹھ صاحب آگے۔
کیوں آئے فاقے سے گھرکی تکلیفوں سے محبت کر کس کے سامنے ہاتھ دیکھیلا۔ اڑار ہےگا۔
راضی بدرضار ہے گا بھوک ہے تکلیفوں سے دل لگائے گا۔ نی کوف قے میں جھا نکا۔ فوں میں فدیج ہفضہ لظرآ کمیں۔ تو نے فاقوں میں الویکڑو عمر وعلی وجھا نکا۔ حسن حسین ہوجھا نکا۔ جو مجبوب سے ملادے وہ محبوب ہوا کرتا ہے محمصلی القد علیہ وسلم سے جو چیز ملائے گی وہ محبوب ہے۔ مبغوض نہیں ہے۔ میرے نی پاک صلی القد علیہ وسلم پر بھی تو تکلیفیں آئی تھیں۔ یہ تکلیفیں نہیول کی جھکیاں ہیں۔ جو تکلیف آئی تو ایک وہ موایک وہ گیا۔ باغ باغ ہوگیا۔ اگر تو نے لوگوں سے صال فلا ہر کیا تو چا رکوڑیاں میں گی خز انوں کے دروازے بند ہوجا کمیں گے۔ اب مال آ نا شروع ہوا۔ جیسی زندگی تھی اب بھی وہ ی رکھی۔ فاقوں سے مجت رکھتا ہے۔ مال خداکی جگہ پرخرج کرتا ہے۔ خدائے گامل جائے گا۔

#### ناحق كاساتھ نەدو

تمہاراایمان سلب کرلیا جائےگا۔ نمازوں کی جان نکل جائے گے۔خدا کی تتم تمہاری نمازوں کا نورسلب کرلیا جائےگا۔اگرحق و ناحق کی تحقیق کئے بغیر کسی کا ساتھ دیا۔ ناحق کا ساتھ دیا۔

#### مسجد كادين سيهو

بمائي دوستو! ديكهوجمس دين نبيس آتاروين سيصف نكلته بس

#### نماز

مولوی صاحب انسان صورت کی طرف ہائل ہوا کرے ہے کوئی صورت بھی تو بٹاؤ۔ اجھا بھی صورت بھی لے لونمازین اور نمازین ھاوراللہ سے مانگ کے کمہ والا یقین دل میں ہواور محمد صلی القدعد وسلم کے طریقہ کے مطابق تیری ہوجائے نماز کلمہ نماز سکے ابسارے مسکول کے واسطے نماز ہو ۔ روٹی کامیا بی مقدمہ کی چاہئے تو نماز پڑھ کراللہ ہے ، نگ۔ وکیل کے پاس نہ جا نماز پڑھ القدسے ، نگ۔ بیصورت تھی جونوح علیہ السلام نے اختیار کی۔ کلمہ کی محنت کی اور کلمہ کا یقین دل میں آیا۔ بہت کچھ کلیفیں ہو تیں لیکن ان کے بعد کلمہ آگیا۔ اب دع ، نگ کہ القد انہوں نے بہت ستایا اب تو انہیں تو ختم کر اور ہم کو باقی رکھ۔ اب القد نے آسان کو بھی ایسا کر دیا کہ اس طرح پانی نگل رہا تھا جسے پر تالوں سے نکلتا ہے اور زمین سے بھی اس طرح پانی نگل رہا ہے جسے سندر سے نکلتا ہے بیت کلہ نماز کا کمال۔ سارے احمق آج جس کی تو ہونا چا ہے اس احمق اور احمق نظین کو کیا معلوم اس نے بھی ہو ہونا چا ہے اس احمق اور احمق نظین کو کیا معلوم اس نے بھی ہو ہونا چا ہے اس احمق اور احمق نظین کو کیا معلوم اس نے بھی ہو ہونا چا ہے اس احمق اور احمق نظین کو کیا معلوم اس نے بھی ہو ہونا ہو ہو ہونا چا ہے اس احمق اور احمق نظین کو کیا معلوم اس نے بھی ہو ہونا ہو ہوں ہوں درجواب بیہ ہم کر اکر دکھا کیں ہم سے در مد ہوں گا گا گا گا ہوں اور جواب بیہ ہم کر اکر دکھا کیں ہم ہم کر اکر دکھا کیں ہم سے در اور کو ان اور کھیتوں کی لگ رہی ہے۔

## نمازاللہ کاولی بناتی ہے

یہاں حضرت محمصلی القد علیہ وسلم کو اور انبیاء علیم السلام کو بیوتوف بنایا جارہا ہے۔
حمہیں بتاؤ کیے تو ہین ہوری ہے یہاں عرب ہوا وزیر کو بلایا اور خوش ہورہے ہیں کہ
صاحب ہماری مجلس ہیں زینت ہوگئی۔ میرے عزیز ایک مجلس ہیں گدھا آنے ہے رونق
گفتی ہے برھتی نہیں ایک انسان ول میں کلم نہیں اللہ کے یہاں پا خانہ ہے بھی زیادہ پلید
ہے۔اس وزیر کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کی مجلس کی زینت بڑھ گئے۔ میرے عزیز! بیتو
اولیاء کی تو ہین ہے۔ کلمہ نماز کی تو ہین سارے اولیاء کی تو ہین ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ کو کلمہ نماز نے ابو بکر ٹربنایا ہے۔ معین الدین چشی کو کلمہ نے خواجہ معین الدین چشی بنایا
ہے۔ یہ تو منی کے قطرے تھے۔ ہم تو جب جانے کہ یہ کلمہ نماز نہ سیکھتے اور پھر بن کر
دکھاتے ولی۔ تو بھی کی ہم تم ہے کس نے کہ دیا ہے کہ شیطان بنو ولی نہ بنو۔ ولایت کا
وروازہ کھلا ہوا ہے اور حضرت محرصلی اللہ علیہ ولیا ہے کہ شیطان بنو ولی نہ بنو۔ ولایت کا

#### كلمه نماز كافائده

ساری شکاوں کو لات مارواور لا اللہ الا اللہ کی شکلوں سے لیمن سے کرلواور اللہ سے کہو کہ اللہ وہی نماز سکھا جوحضرت ابو بھڑ اوراولیا عوسکھائی تھی۔ جب کلمہ نماز نہ ہوگا تو ڈو ہے سے کیے ہی گا۔ اگر آئ ملک جس جنگ جھڑ جائے بم پڑنے لگ جا کیں تو بتا کہ ملک و مال سے فالی کیے ہی گا۔ امریکہ اور دوس آئے جو فعد اسے بیٹے جی جب وہ الن آگوں سے نہیں فئے سکن جو ملک سے لگے گی تو اسے ان کے پرستاران کے بو جنے والے تو کیسے ہیچے گا فالی ملک و مال سے۔ اگر تو نہیں جا نتا کہ میرے عزیز کلمہ نماز کے بغیر تو کہ تھیں جا نتا ۔ میرے عزیز کلمہ نماز کے بغیر تو کہ تھیں ہوتا ہول بتا کہ تو مرکبیا تو ملک و مال سے کیا ہوگا۔ کلمہ موتا ہے بول بتا کہ تو مرکبیا تو ملک و مال سے کیا ہوگا۔ کلمہ نماز سے تو قبر کے عذا ہ سے بی جو بائے گایا نہیں۔ آگر تو نے یہ کہ دیا کہ کہ نماز سے تو قبر کے عذا ہ سے بیا ہوگا ہو بیا کہ کہ نہیں ۔ جہنم سے فئی جائے گایا نہیں۔ آگر تو نے یہ کہ دیا کہ کہ نماز سے کیا ہوتو کہیں کل التہ بھی یوں نہ کہ دیں کہ تو بی کہ کرتا تھا کہ کم نماز سے کیا ہوتو کہیں کل التہ بھی یوں نہ کہ دیں کہ تو بی کہ کرتا تھا کہ کم نماز سے کیا ہوتو کہیں کل التہ بھی ہونیں ہوتا پہلے کلے نمی زسکھ لے۔

# نماز کوحضور صلی الله علیه وسلم کے طریقنہ پرلانے کی شرائط

اس میں سب سے پہلی بات ہے ہے کہ نماز کو حضور صلی النہ علیہ وسلم کے طریقہ پر لاؤاس کے لئے پانچ باتیں شہرط ہیں۔ پہلی بات یقین ہے۔ امریکہ وروئ ایڈین یو نیمن میں جو پکھ پھیلا ہوا ہے اس کا یقین ختم ہوگا۔ وہی ہوگا جو ہم خدا سے حضور صلی القد علیہ وسلم والی نماز کے بعد ما تک لیس کے۔ امریکہ یا روئ یا ہند یا بلاد پورپ جو چاہیں کے وہ نہ ہوگا۔ نیت خاص ہو باوجود یکہ جو ہم کہیں کے وہ بی ہوگا لیکن اس کے ہونے کے لئے نماز نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کو راضی کر ول گا یہ غلام بنا ہے لینے راضی کر نے کے لئے نماز ہو۔ جس کا ہیں ہول میں تو اس کو راضی کرول گا یہ غلام بنا ہے لینے کے واسطے کرنا تو غلام بنا نہیں بلکہ چاپلوی اور لا آئے کے ہا گرکسی امیر کی خدمت امیر کو راضی کر نے کے لئے کی تو امیر اس فقیر کو دوست بنا لے گا۔ اس کی خوب عز ہ کرے گا۔ اپ ساتھ کرنے گا اور اگر امیر کی خدمت بنا لے گا۔ اس کی خوب عز ت کرے گا۔ اپ ساتھ کی اور کھلائے گا اور اگر امیر کی خدمت بی خد لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عز ت ہوگی نہ بھی ہوگی نہ بھی اس کے کا در کھلائے گا اور اگر امیر کی خدمت بھی لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عز ت ہوگی نہ بھی ہوگی نہ بھی اسے گا در کھلائے گا اور اگر امیر کی خدمت بھی لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عز ت ہوگی نہ بھی ہوگی نہ بھی ہوگی نہ بھی اس کھی اور گی نہ بھی اس کھی اس کے گا دار کھلائے گا اور اگر امیر کی خدمت بھی لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عز ت ہوگی نہ بھی اس کھی اس کھی اس کے گا در کھلائے گا اور اگر امیر کی خدمت بھی لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عز ت ہوگی نہ بھی

ا کرام ملے گا۔ لا الدالا انقد س ری نیتوں کی بھی نفی ہے۔ تیسری شرط پیہے کہ سی اور کا دھیان نہ ہو۔صرف خدا کا بی دھیان ہو پوری نماز میں شروع ہے آخر تک اللہ کا ہی دھیان آ وے کسی اور کا نہ آ وے۔اللّٰہ کا دھیان آئے یا جس کے دھیان میں مانے کا خدانے تھم دیا ہو۔جیسے دوزخ یا جنت کا دھیان یا قبرحشر کا دھیان۔ان کا دھیان خدا کے دھیان کے منافی نہیں ہے۔اللہ سے ہوگا۔میری ترکیب وترتیب ہے نہ ہوگا۔اور میری نماز اور دعا پر خدا کریں گے اگر وہ اس سے راضی ہو گئے چوتی شرط یہ ہے کہ بینمازعلم پر پوری اتر ہے۔ یہاں باطنیعلم جا ہے خار جی نہیں خارجی علم کتاب کے اندر کا ہے۔ باطنی علم سینہ کے اندر کا ہے۔ جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب میں سے پڑھتے ہوئے جارہے ہیں۔ بیرخار جی علم ہے ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطنا جھوڑ ناشرط ہے خارجانبیں۔ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطنا خارجا جھوڑ ناپڑتا ہے۔علم حضور صلی انقد علیہ وسلم کے اندر آیا پھراندرے باہر آیا۔ای وجہ ہے جبر کیل نے آ کر آپ کو تمن بارخوب بھینجا۔اس سے براہ راست قرآن کواندرا تارا گیا۔ کتاب میں مکھ کرقر آن نہ دیدیا۔ اقراکے معنی بیہ ہوں کہ کتاب میں ہے دیکھ کر پڑھوتو حضور صلی ایندعلیہ وسلم نے اس لحاظ ہے یڑھانبیں ہے۔ اقرا کا سب سے بہلاتھم ہے۔ اس تھم کو ۱۳ سال مکہ میں پورا کیا۔ پھر صلح حدید بیتک کے ۲ سال مدینہ کے مزید گزرے۔ ۱۹ سال تک اس اقر اکو بورا کرتے رہے۔ کیکن صلح میں'' رسول اللہ'' کا لفظ نہ بڑھنا جانتے تھے۔ تیامت کو آواز ہی ہے لگے گی نی امی اس مقام محمود پر آ جاویں۔ یو جھا جاوے گا امی نبی تو بہت نبی ہیں۔ کون سے نبی امی؟ پھر يكار ہوگى كەنبى اى باشى ابھى \_اس يرحضور صلى القدعليه وسلم آوي سے \_ جرئيل كے دبانے ے سارا قرآن حضورصلی الند ملیہ وسلم کے اندرآ حمیا۔ اب جولفظ نکلتے وہ اندر کی ماریہ سے تکلتے تنے ۔حضرت عائشہ یزیر بن بابنوں نے پوچھا کہ اخلاق نبی صلی القدعلیہ وسلم کیسے تھے؟ کہا تونے قرآ نہیں یڑھا؟ قرآن ہی حضور صلی القدعلیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔

من تو شدم تو سن شدی من جاں شدم تو تن شدی تاکس شد گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

قرآن اورخودکوحضور صلی القدعلیہ وسلم نے برابر کرلیا تھا۔ارے تمام عبادتوں کوہم کتا ہیں دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں لیکن نماز ہیں کسی کتاب کونہیں پڑھ سکتے ہیں۔ورنہ نماز احناف کے ہاں ٹوٹ جاوے گے۔ دوسروں کے ہاں غیر پڑھنے سے بھی ٹوٹ جاوے گی۔اب علم مسائل وفضائل کالو۔

#### دعا كى قبولىت

ان پانچ باتوں پر تماز لائے کی محنت کی تو اس محنت ہے وہ قبول ہونے گئے گے۔ "ہل وعا ہوگ المحضد بلکھ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَم الله وَ الله الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَا الله وَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَ

#### غزوةاحزاب

چونکہ نمازے مسائل کے طل کارواج نہیں رہا ہے اس وجہ ہے لوگ کہدو ہے ہیں فالی نمازے کیا ہوتا ہے ور شرسارے قبائل واحزاب چڑھ آئے تھے۔ یہودی ہہ ہروالوں سے ملے ہوئے تھے۔ بدر سے بھی زیادہ خوف تھا۔ سردی خوب کپڑ انہیں۔ بھوک خوب کھانا نہیں۔ خوف اعداء خوب بھیارنہیں۔ منافقین اجازے لے کر آئے رہے سو کے قریب حضور صلی الند علیہ وسلم کے ساتھ رو گئے۔ رات کو باہر نکلے اور فر مایا کچھ ہونے والا ہے۔ جو خبر لاوے گا میراساتھی جنت ہیں ہووے گا۔ اس زیر دست خوش خبری پر بھی کوئی ندا تھا۔ تو خوف تھا۔ اس وجہ سے زیر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہی ہوگئے۔ طبیعت آ مادہ ہی ندتھی۔ خوف تھا۔ اس وجہ سے زیر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہی پڑی۔ بدر ہیں تو بچوں کے عزائم تو سے کر کہ ایو جہل کے مارنے کے تھے۔ یہاں بہا در گھ جرار ہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاان میں گھس جا۔ پچھ مت کرنا۔ چلے تو ساری سردی ختم۔ سارا خوف ختم۔ جا

کرد کھاتو زبردست ہوا۔ خیم اکر نے گئے۔ دیکس الٹے گیس۔ ابوسفیان نے آواز لگائی سے جمع ہوجاویں۔ اس میں حذیفہ بھی جا پہنچ۔ ابوسفیان نے کہا کددیکھوکوئی دشمن کا آدی سب جمع ہوجاویں۔ اس میں حذیفہ بھی جا پہنچ۔ ابوسفیان نے کہا کددیکھوکوئی دشمن کا آدی تو ہے نہیں؟ حذیفہ نے دونوں طرف والوں سے خودہی نام بوجھے اور اس طرح سے ان کا منہ بوچھا گیا اللہ کی شن ہون ہوا دو دھاری گوارتھی ۔ صحابہ گل طرف جا کرخنگ کے ساتھ فیند لاوے۔ اور صحابہ کے کا فیمن کی طرف جا کروہی ہوا بحت تیز بن کرمصیبت لارہی ہے۔ اللہ کا حکم مان لینے سے قوت ضعف سے ضعف قوت سے بدلت ہے۔ اس پر ابوسفیان نے کہا میں کا حکم مان لینے سے قوت ضعف سے ضعف قوت سے بدلت ہے۔ اس پر ابوسفیان نے کہا میں رہا ہوں۔ بس جورعب اس اکثر بیت کا اس اقلیت کے دل میں تھا اب اس کا عس ہوگیا۔ وہ ہوا جومسمانوں کو میٹھی نیندسلا دے وہی ہوا یہاں بہا دروں تک کے پاؤں اکھیڑر ہی ہے۔ مذیفہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم نماز سے حدوا ہیں میں وہ گھوڑ ہے سوارفر شیتے سے ۔ واپسی میں دیکھاتو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نماز ہرجگہ ہو گیا۔ واپسی میں وہ گھوڑ ہے سوارفر شیتے سے ۔ واپسی میں دیکھاتو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نماز ہرجگہ ہو گیا۔ آگے کیا صورت اختیار کریں اسے خدائی منتشف کریں گے۔ گیا صورت اختیار کریں اسے خدائی منتشف کریں گے۔ گیا کیا صورت اختیار کریں اسے خدائی منتشف کریں گے۔

# نمازکو بنانے کے پانچ طریقے

نماز کو پانچ طریقوں سے بنانے کی محنت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نورخدائی خدا سے ما گو۔ نورعلیٰ نور نورهم یسمی بین اید بھم الخ ای نور سے دنیا ہیں ہر مصیبت وہر حاجت ہیں اعمال کی طرف رہا۔ ای نورکی روشنی ہیں قیامت کے دن چلے گا۔ جیسے کا کنات کی چیزیں دیکھنے کے لئے سورج کی روشنی ہے ایسے ہی ابدی اعمال کو دی ہے سے کا کنات کے لئے خدا نے واضی روشنی مقامفتی ہیں دیدی۔ باہرگلی ہیں پانی حکومت نے مفت ہیں لگا دیا لیکن اپنی عکومت نے مفت ہیں لگا دیا لیکن اپنی عکومت نے مفت ہیں لگا دیا لیکن اپنی مگر ہیں لیما چا جو تو کچھ دینا ہوگا۔ ایسے ہی باہر کا نورمفت لیکن اندر کا نورمخت سے طے گا۔ نوز طے گا تو کسی گورز وسلطان زیانہ کی وجہ سے نماذیا کی حکمل میں تا خیر نہ کرے گا۔

جلدی شادی ختم کرو۔ میں تعلیم کے حلقہ میں جاؤں اس محنت ہے ہم اندال کے راستہ پر
پڑیں گے پھر ہم اپنی مخصوص لائن حکومت تجارت مزدوری ڈاکٹری کے اندال کو حاصل کر
سکیس گے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کونکداس میں خلق سے بالکلیڈلکانا ہے۔ جج و
صوم کی جان نماز ہی ہے۔ نماز ہدایت کا نور لینے کے لئے ہے جس سے آپ اندال پر
پڑیں گے اور آپ متی بن جاویں گے پھر سارے مسائل دعا ہے وہ یں گے۔

## خلقِ خدا کی خدمت کرنے والے بنو

ال محنت میں جب آ دمی گئے تو خلق خدا ہے لینے کی بجائے ان کو دینے والا ہے۔ خدا ہے بہت سول کالیما چاہے ہوتو بہت سول کو دینے لگو۔القد ہے لے کر ماکھول کی زندگی بناؤ۔
تہماری زندگی تو آخرت میں جنت میں ہے گی۔ یہال کی عزت ذلت میں ہے۔ یہال کی بڑائی وہلندی پستی اور تواضع میں ہے سب بچھ ہے اچھے ہیں۔ میں سب سے برا۔اذلہ علی المؤمنیان ہم بن جاویں تو امریکہ روس ہند کے یہود ونصاری ومشرکیین پرعزیز ہوجہ ویں گے اگر مسلمان ایک دوس ہے اور مرکبین پرعزیز ہوجہ ویں گے اگر مسلمان ایک دوس سے امت عذاب میں آجاوے گی تیز گاڑی کا مسئلاس کے بینڈل پر ہوتا ہے۔ادھر مڑاتو ٹھیک ادھر مڑاتو ہلاکت۔

#### ا ين خرا في خود نكالو

ایسے ہی اگرام' اخلاص کا مسکلہ ہے۔خوب ایجھے ہے اچھاعمل کر کے خود کو ذلیل سمجھے۔ایفنس تیری نیت ہی خراب ہے۔

توعمل کہاں قبول ہوگا تمل کر کے اس کی ہم خرابی نکال لیس کے تو خدا معاف کردیں گے۔
یہی حال اس امت کا ہے کہ قیامت کو ساری اسٹیں کہیں گی کوئی نی نہیں آیا۔ پر تنہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اور فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے خدا کہیں گے اے رسولو بتاؤ وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے با تمیں پہنچا دی تھیں التد کہیں گے کواہ کون ہے؟ رسول کہیں گے امت محمدی ہماری کواہ ہے۔ ا

پاس قرآن ہے جس کی ہر بات بچی ہے۔ ایسے بی ایک آدمی کو بلا کرالقد پاک اس کے چھوٹے گناہ اسے بتا کیں گے وہ ان سب کو بانیا چلا جائے گا۔ خدا کہیں گے اچھاان کے بدلہ ہیں ہی جنت لے لو۔ جنت نو وہ کے گااس ہے بڑے بڑے بی گناہ ہیں۔ اچھاان کے بدلہ ہیں بھی جنت لے لو۔ ایک آدمی اور لایا جاوے گا وہ اپنے کس گناہ کو شمانے گا تو خدا اس کی زبان بند کر کے سارے اعصاب کے باوانا شروع کر دیں گے جواس کے خلاف ہیں بولئے جاویں گے آگر ہم اپنی خرابی خود ند زکالیس کے تو خدا ہیں ہے آگر ہم اپنی خرابی خود ند زکالیس کے تو خدا عیوب نکالنے پر آجاویں گے چھر ہلاکت ہے۔ جنت ملتی ہے فضل ہے۔ فضل خدا عمل کے سے ملے گا۔ انسان تو گندا ہے۔ بندگی کی حدود ہے گندگی کے تم ہے آگے نہ نکلے۔

## دوسروں کی غلطی کی تاویل کرو

جوخود کو کلمہ نماز پرڈالے تو ساتھ کے ساتھ سب کے لئے خود کو ذکیل کرے۔ اس سے تی مسلم کو مادر اس کی خراجوں کی تاویل کر لئے سن خود کو مجم کرے۔ عرف کہاا ہے ماددواس نے مسلم کو مادر ہے۔ ابو بکرٹ نے کہا میں اس نے اسے مسلم بجھ کر مادا ہی مسلم کو مادر ہے۔ ابو بکرٹ نہ سہ ساتھ کو کہ مادا ہی مسلم کو کا فرسجھ نے مسلم الک کو کا فرسجھ کر مادر ہے۔ البتدا ہے کا فرسجھ نے مسلم الک کو کا فرسجھ کر مادر ہے۔ البتدا ہے کا فرسجھ نے مسلم الی بھی کر اس سے عدت میں شادی ندگی۔ بلکہ غیر مسلم سمجھا اور اسے باشدی مال غذیمت شاد کی ندگی۔ بلکہ غیر مسلم سمجھا اور اسے باشدی مال غذیمت شاد کی ندگی۔ بلندار جم نے ہوگا۔ دوسروں کی غفطی کی تاویل کے بغیر اجتماع مسلم نہیں ہوسکت ہو اور اجتماع بغیر اعضاء پر غلب بیں فی سکتا ہے۔ نفس دوسروں کے بغیر اجتماع مسلم نہیں جو بہتا ہے۔ دوسروں کی عزت کرنی نہیں جا بہتا۔ اس وجہ سے اگر کسی کی غیبت یا تو بین کی تھی تو اس کی نمی زاس کے پاس جل گئی۔ اسے پھ نہ چا گئی نمازی ملی بیں ورندان تو بین کی تھی تو اس کی نمی زاس کے پاس جل گئی۔ اسے پھ نہ چا گئی نمازی می میش کرنی ہوگی۔ اسے باتھ نہ چا گئی نمازی می کی تو گئی۔ اسے باتھ نہ چا گئی نمازی می کی بیں ورندان نمازوں سے آخرت کے ستھ دنیا شریعی فائدہ اٹھ لین تدلل واکرام کی مشت کرنی ہوگی۔

## حضورصلي الثدعليه وسلم والي محنت زنده كرو

نماز کی محنت کے ساتھ ۔ شکلوں ہے نکل کران اعمال میں خود کے تو صالحین والی محنت ہے۔اوراگرا یک مخصوص علاقہ یا تو م میں محنت ہے تو انبیاء والی محنت ہے۔سارے عالم میں محنت ہے تو سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ موتل و ہارون نے محنت کی تو ہر بنی اسرائیل محنت کر لے گا۔ اگر کوئی متوجہ کرنے والا ندر ہے گا تو محنت ہے پیسل جاویں گے۔ جیسے موسی علیہ السلام گئے تو بچھڑے میں الجھ گئے۔ کسی شہر میں لوگ صالحمین اس وقت بنیں گے جبکہ وہاں نبیون والی محنت چلے۔ اس کے لئے نبی خود فاقے کرلیس گے۔ ووسروں کو کھلاویں گے سونے کا وقت بدل لیس گے۔ نبیون والی محنت کو زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرے گی محنت کرنے والے ہرقوم ہرزبان میں تیار کئے جائیں۔ ذات پر محنت ہر جگہ ہے۔ نبیون کے ہاں صرف محضوص علاقہ میں اس محنت کو چلا نا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ان پہلی دونوں محنق ل کے علاوہ مزید بھی ہے۔ عام فضا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ان پہلی دونوں محنق ل کے علاوہ مزید بھی

## لوگوں سے اور امیر سے معاملہ کے آ داب

کی وجوت قبول کریں تو اس کا دل خوش کرنے کو۔اس کا دل ندگھانے سے خوش ہوتو مت کھاؤے تم جہاں ہے دہاں تھے دہاں مقتدیوں کے رنگ تھے جہاں جارہ ہو وہاں اماموں کی دور دھوپ ہے۔ادر حضور صلی التدعلیہ و کلمی سواری اونٹ کا نداق مت اڑاؤ کہ اس سے مکہ سے دھوپ ہے۔ادر حضور صلی التدعلیہ و کلم کی سواری اونٹ کا نداق مت اڑاؤ کہ اس سے مکہ سے مدین کا دن میں جہنچ تھے نداق سے بچا کہیں خدا پہلے اس وجہ سے حضور صلی التدعلیہ و کم عالب ہو گئے ہیں ان کی زندگی کی تقل سے خدا ہمیں بچائے ساگر چہوہ سب پہر کھر کریں۔ کی نے فاص منقبت ان کے لئے رکھی ہے جن کولوگ نہ پہلے ایمی اگر چہوہ سب پہر کھر کریں۔ کی نے آکر عمر سے کہا کہ جنگ میں فلال اور فلال اور الیے بہت سے مارے گئے جن کولوگن نہیں جانتا ہے۔عمر نے کہا کہ انہیں القد پاک تو خوب جانتے ہیں۔تم مارے گئے جن کولوگن نہیں جانتا ہوں کو اور سے سے جھولار سے کر اور یا تو اس طاف امیر کی مانو امیر دائے مائے تو دے دو۔ امیر کے خلاف امیر سے بات کہنی ہوتو سب طلاف امیر کی مانو امیر دائے کو قو دے دو۔ امیر کے خلاف امیر سے بات کہنی ہوتو سب سے جھ ہے کہ کہو۔ سب کے سامنے کہو گے تو اس کا اور تمہار انفس انجر سے بات کہنی ہوتو سب سے جھ ہے کہ کہو۔ سب کے سامنے کہو گے تو اس کا اور تمہار انفس انجر سے گا۔ جس سے اجتماع خم

ہوجادے گا۔اجہ کا کے ساتھ ادنی عمل اس اعلیٰ ہے اچھا ہے جوافتر اق کے ساتھ ہو۔ جہاں افتر اق ہوگا دہاں ہی غیبت جلے گی۔غیبت ساری نیکیاں کھاجادے گی۔ دوسروں کی مان لؤاپی رائے کے پیچھے نہ پڑو۔اگر تمہاری نہ مانی گئی اور کوئی بات نقصان والی آ جاوے تو ادے تیری مانے تنہ بھی اسے خدائے اس وقت کرنا ہی تھا۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ان کوزندہ کرنے کے مانے چرنا ہے۔ہم نے اپ پھرنے کوچھ کرلیا نماز ہر لحاظ ہے ہیں گئی اخلاص نہیت دھیاں یقین کے ساتھ محنت میں گئے ہول۔ کسی کی مالداری فقیری کا۔

#### مسجدنبوي

ا گرنقشوں ہے خالی کر دیا جائے تو کوئی امام بننے کومتولی بننے کواورموذ ن بننے کو تیار نہیں ۔ شاید مجدول میں نماز پڑھنے کے بجائے گھرول میں نماز پڑھ لیں کہ ہیں جماڑونہ پکڑوادیں۔ محمصلی القدعلیہ وسلم کے زمانہ میں ال مسجدوں میں وضو کا پانی بھی نہ تھا۔ ال مسجدوں میں وہ اعمال منے جن پراند حیروں میں انگوٹھوں ہے روشی نکلا کرتی تھی۔ان مسجدوں میں وہ اعمال تھے جن پرجنگل میں آسان سے کھانے اترتے تھے۔میرے عزیز واعمال کی مشق معجدوں سے نکل تنی یتمہارا دل یقین کی محبت کی دھیان کی (خلوص) نبیت کی جگہ ہے۔محنت کرو دل پر اور نقثوں کا یفین دل ہے نکالو۔اعمال ہے کامیا بی ملنے کا یفین دل میں پیدا کرویریشانی کا ازالہ عمل پر ہوگا۔خداکی قدرت ہے فائدہ حاصل کرنے کے لئے انسانیت کے اندرول ہے لے کراعضا جوارح تک ہرعضو پرمحنت کرناتم فقیروں سے اور بھیک منگوں سے بھیک منگوں سے بھیک ما تگنے کے لئے بیمسجد نہیں بنوائی گئی بلکہ تم فقیروں کو ولوانے کے لئے بنائی گئی ہے۔جس غنی کی طرف اس کمر کی نسبت ہے وہ وزیر کو بھی صدر کو بھی عالم کو بھی فقیر قرار دیتا ہے۔ یآ بیہًا النَّاسُ أَنْتُمُ اللَّفَقَرَآءُ عَيْ كَالمُ فقيرول سے لينے كے لئے بنات يا فقيرول كوديے كے لئے بنایاجا تا ہے۔ بیمبروں کونوج کوزمینداروں کوبھی دینے کے لئے بی ہے۔ یہاں ہے ملے گابیہ مال کی تقتیم چیزوں کی تقتیم کے لئے بی ہے۔ان کے لئے قط سالی دور کرنے کے لئے ٹڈیوں کے آنے سے رکاوٹ کے لئے کیڑوں کے لگنے سے بچانے کے لئے اور جنت لینے کے لئے

اوردوز خ سے بیخ کے لئے دنیاوآ خرت کی ساری مصیبت سے بیخے کے لئے مسجدیں بنوائی گئی ہیں۔ یہاں سیچے بننے کی مشق کرو۔ کانوں کے زبان کے مملوں کی مشق کرو کھڑ ہے ہونے کی مشق کرو کھڑ ہے ہونے کی مشق کروکونی نقل وحرکت پہند ہے۔ ماتھا شکنے کی مشق کرو۔ کامیا بی والے انگال زندگی میں سے نکالو۔

#### نقثول والول كامركز

ایک داستہ ہے۔ مختیل کروزمینوں پر مزدور ہوں پر چیزوں پر چیزوں کے نقشے بنابنا کر بازار میں جا کر چیش کرواوراس کے جہلے چند کوڑیاں اور چند پھرا ہے گھروں میں لے آؤ نقشوں والوں کا مرکز بازار ہے۔ ہم نے بیر پڑے یہ برتن بیدها کہ بیروئی بنائی ہاور بازار میں لا کر چیش کیس۔ اور چیے لے کر جوانتخاب کیا کہاس سے تفاظت ہوگی اے لے چلو گھر۔ ادھرا یک سپاہی لئے کر ملک کے وزیراعظم اور صدر تک بازار والوں سے لے لے کر کھینچ کھینچ کرا پی زندگی بنار ہے ہیں۔ یہ بازار وی زندگی بنار ہے ہیں۔ یہ بازار کی زندگی حقیر ہیں۔ یہ بازار سے بڑے بین کر لیتے ہیں وہ بازار چی چھوٹے بین کردیتے ہیں بازاری زندگی حقیر ہے۔ اللہ کے یہاں گدھا اتنا حقیر نہیں رنڈی آئی حقیر نہیں جھنا بازاری آدی حقیر ہے۔

#### مسجد بنانے کا مقصد

دوسری جگہ بنائی گئی ہے مجد عملوں کو بناؤ ہملوں کو چیش کرو۔اے اللہ! جس نے تیرے والے عملی چیش کے بیں تو اپنی قدرت سے میری زندگی کو بناد ہے۔ فجر کی نماز سے عمر کی نماز میں ساتھ گئے ہوئے بیں فرشتے جہاں بھی کہیں عمل بنائے وہ اعمال کو لے کر چلے گئے۔ انسان کے عمل کے چیش ہونے کی جگہ جہاں خدا کی مرضی کے مطابق عمل چیش کر کے خدا سے اطمینان حفاظت سکون پر درش مائے دشمن کا مقبوراور مغلوب ہونا مائے عمل چیش کرکے خدا سے اطمینان حفاظت سکون پر درش مائے دشمن کا رکو بھی آ کرعمل چیش کرکے مائکنا ہوگا۔ بدن صحیح بیشے گایا غلط جماعت مائے کے دیم کی یا غلط و کیمے گی۔ جو یہاں آ یا نہیں اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو عباں آ یا نہیں اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو عباں آ یا نہیں اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو عبال آ یا نہیں اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو عدائت میں بمن پر نہ آیا وارنٹ کٹ جا تا ہے جو مجد میں نہ آیا اس کے لئے پہلے سے طے ہوگی عدائت میں بمن پر نہ آیا وارنٹ کٹ جا تا ہے جو مجد میں نہ آیا اس کے لئے پہلے سے طے ہوگی

کہاس کوجیل فانے میں پہنچادواب اس کے نقطے میں آفتیں آئیں گا۔ من آیا تھااللہ اکبر اللہ اکبر النے اب ہوسکتا ہے کہ زمیندارہ میں کیڑے پڑجائیں بازار میں آگ سات جائے دکان قرتی ہوج نے اس کی زندگی کے بربادی کے فیصلے کے لئے کاروبار کے اجڑنے کے لئے ذکیل رسوا پر بیٹان حال ہونے کے لئے آئی بات کافی ہے کہ ہم نے تم کو جلایا تھاتم آئے کیو فیلی رسوا پر بیٹان حال ہونے کے لئے آئی بات کافی ہے کہ ہم نے تم کو جلایا تھاتم آئے کیو فیلی رسوا پر بیٹان حال ہونے کے لئے آئی بات کافی ہے کہ ہم نے تم کو جلایا تھاتم آئے کیو فیلی سے اس کی خیرالقد کے اعتبار سے عمل کئے غیرالقد کے اعتبار سے عمل کئے غیرالقد کے اعتبار سے عمل کئے یا ہمارے اعتبار سے عمل کئے ۔ اگر خراب نظے تو مسجد میں آ کر بھی فیصلہ تا کامی کا ہو گیا۔ مسجد کا نمازی ہے۔ گیا۔ مسجد کا نمازی ہے۔

#### مسجدكا ببهلاكام

مسجد کا پہلا کام پہی مثق جوانسان کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ القد کے نظام کوالقد کی جنت کواللّٰہ کی دوزخ کوا جھے عملوں کے اثر کواور برے عملوں کے نقصان کوسنواورا تناسنو کہ د کھے کر جو یقین بن رہا ہے دل سے نکل جائے اور سننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یقین کے واسطے قرآن سنو پہلا قرآن اللہ اکبر کے متعلق اترا تھا۔ مکہ میں نمازنہیں تھی نماز کے حصہ کا قر آن نہیں آیا تھا۔اعمال بہت تھوڑے آئے ایمانیات والاقر آن آیا یہ پہلاقر آن ہے جو یہلے سے دیا گیا تھااس کوبھی آخر تک پڑھتے رہے۔اور جو بعد میں دیا گیا تھااس کوبھی آخر تک پڑھتے رہے۔قرآن میں انہیاء کیبیم انسلام کے واقعات کوغورے سنتے۔آج یقین بدلنے کے لئے قرآن سننے کارواج نہیں ہے۔ای کی تغییر میں حدیث یا ک مغیبات سننے کا رواج نہیں ہے۔ بے دیکھے صرف من کریفین کرنے کا تو رواج ہے۔ راکٹ کتنوں نے دیکھاامریکہ کتنوںنے ویکھااہے جیسے اندھوں سے من کریفین کرنا ایک خدا خدا کے رسول سے من کریقین کرنا۔املد کی بڑائی سننے کی تو فیق نہیں ہوتی۔چلو کے پھرو کے نقشے دیکھو کے اخبار میں نقشوں کو پڑھو کے ان کو ہی سنو مے ایک ہی یقین سننے سے اور پڑھنے ہے و کھنے سے آ رہا ہے حضرت محمصلی القدعلیہ وسلم نے وہ ماحول بنایا تھا یہاں کے مذکرے ہی کیا۔ مچھلی آسانی کمابوں کو بھی منع کر دیا۔ آج کی ساخت یقین کو کھور ہی ہے۔

## دل میں اللہ کی بروائی

جب اللہ کی بردائی ہے دل تمہر را بھر جائے تو بڑے بڑے بہا دروں کے دل لرز جا تھیں کے ،شیراورا ژ دھااور ہتھیاروں والے لرز جائمیں گے۔ ہرایک چھوٹا نظر آئے ،ساتوں آسان جھوٹے نظرآ کیں ،اس کی بڑائی کے آ کے انبیاء چھوٹے نظر آ کیں ، ہمارے آ کے بڑے ہیں ، الله کے آگے بہت جھوٹے ہیں ، وہ نبیول میں بڑے ہیں ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم جنتنی باتوں کے اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں ، القدرب العزت جتنا ہمارے بڑے ہیں استے ہی اعتبارات ہے جُد کے بڑے ہیں۔ چیونی ، مجھر ، مکوڑا، شیر ، بہاڑ ، آسان ایک دوس ہے ہے بڑے چھونے ہیں۔انہیاءً کی بڑائی پخلوقات ہے بڑے ہیں کیکن خدا کی ذات کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دم مارنے کی طافت نہیں ، نبیول کی بزائی اس طرح کی نہیں کہ خدا کے محاذات میں کہیں آ ویں۔ جیسے خدا کے مقابلہ میں ہم چھوٹے ہیں ،سارے نیّ اسی طرح امتد کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں۔باپ کسی ہٹے کی بات کو بہت سنتا ہے ، بہت سے بچے ہیں۔خدا کے ساتھ میں ولی چھوٹائی کا تعلق ہے،ایے چھوٹے ہیں کہ جوالقدے مانکتے ہیں وہ دے دیتے ہیں،وہ بڑے ہیں ای لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کوچھوٹا مان لیا، جیسے حضرت عیسی کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ بیانے بڑے ہیں کہ خدا کی جنس ہے ہو گئے جنیں بھائی اللہ قادر ہیں ،اللہ خالتی ہیں، پیخلوق ہے،ایک آ دی اپنی لکڑی آ گ میں ڈال دے، کہو گے بڑا فلا لم ہے؟ نہیں بھائی۔اللّٰداگر جا ہیں تو سارے نبیول کو آگ میں ڈال دیں ، بیسب خدا کی ملک ہے۔ مہلی بات جوہمیں دی گئی، اپنی برورش وحفاظت کے واسطے اللہ کی برائی کو لے کر در در پھرو صحابہ نے کام ای کو بنالیا۔ اللہ بہت بڑے ہیں ، اللہ کے کہنے کے مطابق چلو گے تو بہت بڑے من فع ے نوازیں کے اوراللہ کا کہنا نہ ہانا تو بہت بڑے نقصانات بھٹکتنے بڑیں گے۔

# ایمان سیصناضر وری ہے

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم: سب سے بری ، بیجس کے حاصل کے

بغیرانسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ ہےا یمان کا سیکھنا۔ایے یقینو ل کو موڑ نا۔اول تو ایمان کے بغیرعمل قبول نہیں ہوں گے۔اور دوسرے ایمان کے بغیرعمل پر استنقامت حاصل نبیں ہوتی۔ اس کا ثمر وہمی مرتب نبیں ہوگا۔ یا بہت ہے بہت اگر جما بھی ر ہاتو اس کا ثمر ہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہلوگ اینے ایم نوں کی طرف متوجہ نہیں ۔ تبدیغ میں لگیں کم ،جمیں کم اور جب کرنی آ جائے تو گھروں پر جا کر بیٹھ جا کیں۔ یقین نہیں سیکھا ، عمل سیکھ لیا۔ سب سے پہلے حضور صلی القدعلیہ وسلم نے ایمان سکھایا۔ ایمان سکھا کرعمل کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ یہ ں لوگ ایمان نہیں سکھتے عمل سکھ لیتے ہیں ۔ا پچھے ہے اچھے عمل موجود کیکن د نیا میں جو تیاں کھار ہے ہیں۔ جا ہے د نیا تر تی میں کہیں پہنچ گئی ہے۔ رسول القد صلی القدعليدوسلم كے لائے ہوئے عمل ان سب نعشوں كوگرانے كى طاقت ركھتے ہيں ، ہم نے ا بمان نہ سیکھا۔ نہاس کا داعیہ ، نہ کوئی فکر ، تبلیغ میں دوشم کے آ دمی نکلے۔ایک تو کمائی والے ، کمائی میں ہے نہ تکلیں گے ،اپنی کمائی کے اردگر دچکر کا نتے رہیں گے۔دس دن کو دیکھا کمائی ے فرصت کا موقعہ ہے تو دی دن کوآ میا۔ یقین ایک خاص شکل کے ساتھ ہے۔اس یقین کو باتی رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کو، روز ور کھنے کو، حج کرنے کو، تبدیغ تعلیم ، ذکر کرنے کو تیار ہیں۔ ایمان شکھنے کو تیار نبیں ،ایمان کے بغیر کمل ایسا جیسے بغیر کرنٹ کے بکل کا تار ،

# ایمان بغیر کمل بگاڑ پیدا کرتاہے

آئے شیطان ممل سے زیادہ نہیں روک ، عمل اگراس نے کری لیا تو کیا خوش منہی پیدا ہوگ۔اگر عمل کرلیا تو میری شم تیارہوگ۔ایے بنیں کے جوراندہ درگاہ ہوں۔ عمل سے آدی کو بھاڑنے نے کی کوشش کرتا ہے۔ آدی کے پاس ایمان کی قوت نہ ہوتو عمل سے بجڑ ہے ہے۔ عمل کیا ، بڑائی پیدا ہوگئی ، شہرت کا جذبہ آگیا ، بیٹل منہ پر تھینچ کر مارا جائے گا۔ حضور نے فرمایا: سب سے پہلے آخرت میں تین آدی پیش ہوں گے،ایک پڑ ھا ہوا،صدقہ اور خیرات کرنے والا اور شہید ، ہم نے بجھے قرآن دیا تھ تونے کیا کیا تھ ؟ آپ نے جوقرآن دیا تھا میں نے خوب عمل کیا ، رات کونماز پڑ ھتا تھا دن کو یہ نے نماز پڑ ھتا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے، تونے میں نے خوب عمل کیا ، رات کونماز پڑ ھتا تھا دن کو ویے نماز پڑ ھتا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے، تونے

بڑا بھاری بزرگ بنے کے واسطے کیا ، نیت ٹھیک نہیں تھی ، نیت غیری تھی۔اگریفین ٹھیک ہوتا تو نیت بھی ٹھیک ہوتی ۔ صدیثوں میں آیا ہے مل صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتو قبول ہوتا ہے۔ یقین کم ور ہے تو نیت غیرالند کی بن جاو گی۔اس کے پاؤں پکڑ کراٹھ یا جائے گا۔اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یو بہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یو بہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہن پڑھے کھے کمل کرنے والے جنہوں نے اللہ کے غیر کیلے ممل کرنے والے جنہوں نے اللہ کے غیر کیلے ممل کیا۔ (دوسرا کے گا) اے اللہ میں نے خوب مدرسوں میں ، خانقا ہوں میں پیسہ کیا۔ (دوسرا کے گا) او اللہ میں نے خوب مدرسوں میں ، خانقا ہوں میں پیسہ کیا۔ (جواب دیا جائے گا) لوگوں نے تھے تی کہدلیا ،میر سے پاس تیرے لئے پھینیں ہے بہنر سے نہر پروہ (ہوگا) جوخو و خدا کے راستہ میں نگلیا تھا، کبھی جان کی بھی پروہ ہوگا)۔ تنیسر نے نہر پروہ (ہوگا) جوخو و خدا کے راستہ میں نگلیا تھا، کبھی جان کی بھی پروہ ہوگا)۔

سے بین آدی ہیں جن سے دوز خ کوسب سے پہلے بھرا جائے گا۔ جنہوں نے ( کمزور ایمان ) حاصل نہیں کیا ایمان کے ساتھ ) عمل کئے ،ان کا بیوشر ہے گا (اور ) جنہوں نے (ایمان ) حاصل نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کئے تو ان کو تو بغیر بوجھے دوز خ ہیں ڈال دیا جائے گا۔ خدا کی با تو ں پر یقین آجا ہے گا تو اور خ علم نہ آیا عمل نہ آیا جائے گا تو اور خ علم نہ آیا عمل نہ آیا تو دوز خ اول تو جنت تو دوز خ ،اورا گر علم آگی اور عمل مجھی کرایا (لیکن) یقین نہ آیا تو دوز خ ۔اول تو جنت (صرف) ایمان پر ملے گی ،شرک والوں کے مقابلہ عیں ایمان سے چکایا جائے گا عمل سے نہیں ۔اصل چیز سیکھنے کی ہے ایمان ،اور بیا بیمان سیکھنے کو تیا نہیں ۔

ایک تو کمانے والے (جن کا) پورالیقین اپنی کمائی پر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کم تا نہیں ، زبان سے کہیں کہ اللہ دیویں۔ کسی نہ کسی پریقین رکھیں کہ فلال کر دے گا۔ تبدیغ تو خوب ہور ہی ، اندر سے ٹولوتو اس کے دل کے اندر کو بر بھر اہوا ہوگا۔ ایمان کے لئے علم ، ایمان ہی کے لئے ہے نماز ، روز ہ، جج ، زکو ق۔

#### مرنے والے سے پہلاسوال

آخر میں بیہ ہے کہ جو آ دمی ایمان پر مرے گا وہ جائے گا جنت میں۔ آخر کی دع بھی بیہ ہے کہ '' جے زندہ رکھے ملول پر زندہ رکھ ، اور مارے تو ایمان پر مار'' (بیدی ) مرنے والے کے لئے نبیس ما تکتے ، اپنے لئے ما تکتے ہیں ، مرنے والا تو مرگیا۔ اس کی دی تو بیہ ہے الصم

اغفرکحسین ۔مرنے والا ایمان پرمرایا شرک پرمراییتو اللہ ہی جانے ۔قبر میں جاتے ہی بیسوال ہوگا کہ تیرایا لئے والاکون ہے؟ آ ومی اینے ذہن میں جس سے پلا ہواس کی ہر وفت رعایت کرے۔زمیندار کے ذہن میں بیبیٹھا ہواہے کہ میں زمیندارے سے بیول گا۔ جا ہے کتناہی سمجھالو، ہارش ہوگئ، بغیر کھیتی کے ملتے نہیں کھیتی بغیر بیل کے نہیں، بیل بغیر بیسہ کے نہیں ،سود برقر ضدلیا ، بیل خریدلیا ، زمیندارول کی اکثریت آج ایسی ہی ہے گی کھیتی ہے ہیں پاتا ،امتد یا لتے ہیں۔جس کا یقین ہوگا ابتدے ملنے کا قرضہ نہ ملاتو وہ بیل خربیدنے کا ارادہ نکال دے گا۔ بٹائی بردے دےگا۔ یاوہ کام کرےگا جس ہے تیل کے بغیر کام چل جائے جھلی بھی ڈھو سکتا ہے۔جس کا یقین یہ ہے کہ زمیندارے سے چل رہا ہوں وہ سودبھی لے لیے ہے،رشوت بھی دے ہے، جھوٹے بیان بھی دے ہے، مرابیآ دمی ، مرتے ہی پہلاسوال (ہوگا) کہ تیرا یا سنے والا کون ہے؟ کمانے والے یا نہ کمانے والا بھی۔کوئی ضرورت آ کر پڑے گ ( یول کہیں ہے) ہیرصاحب یوں کردیں ہے ہنٹی جی یوں کردیں گے ،مرتے ہی پوری زندگی کا خلاصہ يوجهالي كه بتا تيراي لنے والاكون ہے؟ اگر بديقين لےكركي كه خدايال ہے، ندكمائي ہے، نہ کسی شکل وصورت ہے ملنے کا تعلق اگر ساری دنیا میں کوئی نہ ہوتو بھی اللہ مجھے یالیس گے۔ تو حجت کہددے گا کہ میرے یا لئے والے اللہ میں۔ اگر دل میں نہیں تو زبان سے کیسے نکلے گا۔مثق کر کے دل میں بیہ بات لے گیا کہ بالکل کہیں ہے نہیں پلتا۔ نہ دکان سے نہ کھیتیوں ہے،اس کے لئے تیار یال بھی کیس ، کمائی کی برداہ ندکی ،آ دمیوں پر نگاہ ند ڈالی ، جان پرتکلیفیں اٹھا کمیں ، اورمحنت کرتے کرتے وقت گز ار دیا۔ ہرتھکم کو پورا کیا ، کم یا تو جھوٹ تنهیس بولا ،سودنیس دیا ،رشوتیس نبیس دیں ، آبروریزی نه کی ۔الند کا تھم پورا کروں گا امتد پالیس گے۔ بوائی کے وقت آ واز نگا دی تو اس وقت دوڑ گیا۔ کوئی صورت نہیں بی پلنے کی۔ جہاں گیا سب نے حجنڈی دکھادی۔مولوی نے ، پیرنے ،منشی جی نے حجنڈی دکھا دی۔اللہ یا لئے والے ہیں۔سب کوچھوڑ کرچل دیا۔اللہ زمین بھی ڈکر دے دے گا۔جس کا اپنے ملنے کے بارے میں غیر املہ سے یفنین ٹوٹ جائے ، خدا سے یفنین جڑ جائے تو بیرایمان وارا ہے گا۔ جب بہتیاری کرے جائے گا تو کہہ دے گا کہ اللہ ہی یالنے والے حضور اچھی طرح بتا گئے صاف صاف ۔ جاتے ہی پوچھیں گے کہ تیرارب کون ہے؟ ویکھنارٹے سے جواب ہیں دے

سکے گا۔ دل میں رکھنے سے جواب دے سکے گا۔ جب کہد دیا کہ اللہ پالنے دالے میں ، اچھا یہ

ہنلا و جب الله پالنے والے تھے تو تم نے اللہ سے پلنے کے واسطے کیا طریقہ اختیار کیا ؟

ہرادری کا طریقہ افقیار کیا تھا ، انڈین یونین کے طریقہ پر پلاکرتا تھا ، امریکہ ، روس نے جول

ہتا یا تھا یول پلتہ تھا ، یہ تو کہدنہ سکے گا کیونکہ اس کی پٹائی ہور ہی ہے۔ ہاہا کرے گا۔

#### د وسراسوال

(پھر ہو چھا جائے گا) بتاؤان آوی گوکیا کہو؟ پہنے آھے تو ایسی کوٹی بنا کیں سے جیسی فلاں نے بنائی ،جن کی زبان پر جان و مال خرچ کرنے میں غیر چڑھے ہوئے تھے وہ نہ کہہ سے گا کون جیں؟ جن کی زبان پر حضور چڑھے ہوئے تھے وہ کہہ سکے گا کہ یہ ہمارے نبی پاک جیسے سے گا کون جی ؟ جن کی زبان پر حضور چڑھے ہوئے تھے وہ کہہ سکے گا کہ یہ ہمارے نبی پاک جیسے علم پر زبان نہیں ہولے گی۔ایمان وعمل پر ہولے گی۔خشوع کا پہنے نہیں ۔خدمت خاتی کی تقریر ہمور ہی ہے،خشوع کا پہنے نہیں ۔خدمت خاتی کا پہنے نہیں ۔خدمت خاتی کی ایمان پر تقریر ہمور ایک یہووی ،مشرک ، بت پر ست ملحد خدا پر تقریر کرسکتا ہے ،نفر انی وزراء ، ہندو پنڈ ت ،القداورالقد کے رسول پر ،اسلام پر خوب بول جاویں جیں۔حضور کے مانے بغیر بھی حضور پر تقریر ہو گئے ہے۔ یقین کی علامت بولنا نہیں ہے ، آج غیر مسلم بھی بول دے جیں ،

#### يقين پيدا كرنا

ساری بات ایمان سیکھنا ہے۔ یقین موڑنے میں وہ یقین پیدا کرتا ہے جو محمد کے مقابلہ میں آئے۔القدا کبر،القد بہت ہی بڑے ہیں۔ساتوں زمین وآسان کے ایک تھم کے مقابلہ میں مجھر کے برابرنہیں،عرش،فرش،کری،سب ٹوٹ کر سرجا کیں۔ایک تھم سے اس سب سے زیادہ بنا کر دکھلا ویں۔ان کا ان کے ان کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔القد عزت دیے میں،ذلت وینے میں،اللہ پیدا کرنے میں بہت بڑے ہیں۔اللہ معطی ،القدا کبر

،القدا كبر،رنخ ديے ميں بہت بڑے ہيں، غم لانے ميں بہت بڑے ہيں۔ پائى لائيل الكي كرة من ميں بہت بڑے ہيں، چھنے ميں بہت بڑے ہيں، چھنے ميں بہت بڑے ہيں، چھنے ميں بہت بڑے ہيں، تصور ند كرسكو اليك وھ بات ميں بہت بڑے ہيں۔ جھكانے برآ كي القوم الد كرسكو كيا چھين سكتے ہيں۔ جھكائے برآ كي تو تقہبارے جھكائے ميں بہت بڑے مسلط كرديں كہ بيا يتم والے بھى ميں بہت بڑے مسلط كرديں كہ بيا يتم والے بھى ندكر كيس ربنت بڑے مسلط كرديں كہ بيا يتم والے بھى كي كرديں ہے ہيں اس ميں ان شرك ميں كرديں ہے۔ ہم چيز كے بہلے كوقد رت كو غير كي ضرورت نہيں۔ ان سب كے بغير جو چاہيں سے كرديں ہے۔ ہم چيز كے بہلے كوقد رت سے بغير اس كي جنراس كي جنر كے بنا يا تھا۔ ساتوں زمين وآسان كے بغير جو چاہيں بناويں۔ چيز ول كے بغير چيز ہيں بناويں۔ چيز ول كے بغير چيز ہيں بناويں۔ چيز ول كے بغير چيز ہيں بناويں۔ پيناويں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں۔ پيناویں

#### در حقیقت الله بی سب سے برا اے

برائيل تك لے جاؤ، طاقت كالمتبارے شكل كالمتبارے بركل كا قد ساتول زمين و اسرافيل تك لے جاؤ، طاقت كالمتبارے شكل كالمتبارے بركل كا قد ساتول زمين و اسمان بقنا برا ہے۔ يہ ہے ہے کہ جھوٹے ہے ہوئے ہوئے ہے۔ مقابلہ ميں بردائی عبروں كالمتبارے بولى جاتى ہے۔ خدا كالمتبار بيں بولى جاتى۔ حقالت كالمتبار بيں بولى جاتى۔ ميں بولى جاتى۔ ميں بولى جاتى۔ ميں بولى جاتى۔ ميں بولى جاتى ہوئے ہيں۔ بير جو كال بيا بي بولى جاتى ہوئے ہيں۔ بير بولى جاتى بولى ہوئے اور كى ہے بيں بولى ہوئے اور كى ہے بيں بولى ہوئے ہيں۔ بير بولى ہوئے اور كى ہے بيل بولى ہوئے اور كى ہے بيل ہوئے۔ بيل ہوئے ديا ہيں ہوئے ديا ہيں۔ آخر ميں كي كسي الله جو تے ہوئے ہيں۔ آخر ميں كي كسي الله الكبور الكبور

## صرف ایک بژائی دل میں بیٹاؤ

اپ جتے مسئلے ہیں (ان کے) چاروں طرف سلسلے جارہ ہیں۔ جب (ایک) سلسلہ کو دیکھنا شروع کروگے ہوالہ بچوڑادکھائی دے گا۔ نوکروں ہیں، آقاوں ہیں جاوَ، خارجہ ہیں، داخلہ میں جاوَ ہوا سلسلہ ہے۔ زہین وآسان خود ہی چھوٹے ہیں۔ (ای طرح) ان کے اندر کے مارے سلسلے چھوٹے ہیں۔ اپنی محنت سے یقین موڑنا ہے۔ ساتوں زہین وآسان سے یقین موڑنا ہے۔ اللہ ، سبحان اللہ ، موڑنا ہے۔ اللہ ، سبحان اللہ ، موڑنا ہے۔ اللہ آجائی ول ہیں ہھلاؤ۔ ہمیں اللہ اکبر ، لا اللہ اللہ ، سبحان اللہ ، اللہ آجوٹے۔ اللہ ، سبحان اللہ ، اللہ آجائے۔ (باتی) اور (سب) چھوٹے۔ اللہ میں ہیٹے جائے۔ (باتی) اور (سب) چھوٹے۔ اللہ میں ہیٹے جائے۔ (باتی) اور (سب) جھوٹے۔ اللہ کی ہوائی ول ہیں ہیٹے جائے۔ (باتی) اور (سب) جھوٹے۔ اللہ کی ہوائی ول ہیں ہیٹے جائے۔ (باتی) اور (سب) جھوٹے۔ اللہ کی ہوائی ول ہیں ہیٹے جائے۔ (باتی) اور کی میں وائیس کوئی کی ہوگا۔

## سب برزائياں اورتعریفیں اللّٰہ کی طرف لوٹتی ہیں

سجان اللد۔ میرا خدا عاجز ہونے ہے پاک ہے۔ ضعف سے ہر تا مناسب سے پاک ہے۔اللہ پاک ہےاس ہے کہ پیسے کا ممکان کا یا بند ہو۔

جو پچھ تو نے نئی میں دیکھا (یا اس کی تعریف کی ) اس کی تعریف خدا کی طرف
لوٹے گی۔ نئی میں جو پچھ نظر آتا ہے خدائے رکھا ہے۔ حفاظت تیرے مکان ہے نہیں
ہوئی اس کی تعریف اللہ کی طرف جائے گی۔ سارے قر آن کا خلاصہ ہے کلمہ سوئم۔اللہ
کی بڑائی کا بیان ہے قر آن میں ، نبی بہت چھوٹے ہیں۔اللہ بہت بڑے ہیں۔ جمسلی
اللہ علیہ وسلم میں جوتم ہدایت و کیھتے ہو وہ ہدایت محمہ نے نہیں دی ہے۔ خدائے رکھی
ہے۔ برزخ میں و کھنا کیا کیا کرے گا۔ حشر میں و کھنا کیا کیا کہ جنت میں
دوزخ میں و کھنا کیا گیا کرے گا۔ جشر میں و کھنا کیا کیا کہ جند میں
دوزخ میں و کھنا کیا گیا کرے گا۔ ایمی کیا و کھا ہے۔ بھوزے میں ہو،خداکی قدرت

#### اعمال كاچيزوں ہے مقابلہ

اب یقین و کھنا۔ یفین کے بنانے کے واسط عمل دیتے گئے ہیں عملوں میں مقابلہ چیز کا رکھ دیا گیا۔ مقابلہ کے درجات رکھ دیتے گئے۔ نماز مقابلہ ہے کمائیوں ہے ، گھریلو كامول \_ عامع شرت كے كامول سے اروزہ جج بھى مقابلہ ہے ۔ خدا كے راستدكي نقل و حرکت ،ایمان کی ،وین کی محنت بھی مقابلہ ہے۔ونیا کے جورائج نظام میں نقشے ہیں یہ یانجوں چیزیں مقابلہ ہیں ان سے نکل کر۔ جتنا انسان ان یا نجے کے لئے نفٹوں سے نکلے گا اتنا ایمان آئے گا۔جس درجہ کامقا بلہ کرو گے اتنا ایمان تمہارا قوی ہوگا۔ ایک آ دمی نماز کے واسطے بندرہ منٹ لگائے۔مقابلہ کیا پندرہ منٹ۔روز ہ رکھ کرسارے کی مرتار ہا۔ بیمقابلہ بہت چھونے درجه میں ہے۔ ہوائی جہاز ہے ۱۵ دن میں مج كركة عي، بندره دن كامق بلدر ہا۔ زكو قائے کئے • ۲۵ روپے دے گیے ،کہیں لگا دینا تھوڑی مقدار میں مقابلہ ہوا ،ایمان تھوڑا ساآ ئے گا۔ ا یک مقابلہ ہوگا ، مالند ماسلید۔ سکھنے کے واسطے بوراوقت دیا۔ حج کی معلومات کیس۔غیبت جھوڑ ،جھوٹ جھوڑ ،گالی بکن ختم کر ،ایٹار کی عاوت ڈال پینماز کی تعلیم کی ، ذکر کی مثق کی ، جنت کا تصور باندھنے کی مثق کی ، ج کاملم حاصل کرنے کی مثق کی۔ دو جار ماہ پہلے ہے تیاری میں وقت لگایا۔ ۲ (جار) ۵۰ حج میں گائے۔ اب مقابلہ بن گیا۔ صرف حج کرنے سے مقابلہ نہ بنا۔ ساری چیزیں معلوم کرنے میں اور پھراس عمل کرنے میں وقت کیے نگا۔قصور معاف کرائے ۔غیبت معاف کرائی ،نماز پر وقت لگایا ،نفع نقصان سکھے۔سود چھوڑ ہے گا ،غیبت چھوڑ ے گا تو نماز قبول ہوگ ۔ کسی نماز کو دو تھنٹے کسی نماز کواڑ ھائی تھنٹے لگیے، جتنا نماز کی محنت پر آتا چلا گیا ،ایمان بزهتا چلا گیا۔خدا کی بزائی دل میں جیٹھے گی ، جتنا نماز کی محنت میں وقت زیادہ لگے گا۔ نماز کے بارے میں بیٹھ کرسنتااور یقین کواس کے مطابق بنانا۔

#### سب سے بڑامقابلہ

سب سے برامق بلہ تبدیغ سے بنمآ ہے۔ جج کا وقت مقرر۔ رمضان کا وقت مقرر ہے۔ نمار کا وقت مقرد ہے۔ نمار کا وقت مقرد ہے۔ کہار کا وقت مقرد ہے۔ پہلے سے کا وقت مقرد ہے۔ پہلے سے انتظار کر لےگا۔ اچا تک مقابلہ آ کر پڑے گا، جس کی پہلے سے

پہر خیرس وہ ہے بیٹی مقابلہ، جی کے اعتبار ہے تہیں۔ لگا لے گا۔ اصل مقابلہ جوآ کر پڑے گا (کہاجائے گاکہ) جہلیغ میں چل القدیمیں پالنے والے ہیں۔ سارے انتظام جس میں ٹوٹیس گے۔ ادھر پچہ بیمار ہور ہا ہے۔ جھت ہور ہائے۔ ویوارٹوٹ رہی ہے۔ جماعت بن گئی ہے، اس کاسنجالے والاکو کی نہیں۔ تو چلا جا۔ اس طرح کے گا جہلیغ تو ہوجائے ایمان شدائے۔ اس طرح کہددے کہ کل کو چلا جاؤں گا تو کعب جیسا صل بن جائے گا۔ وہ تو جر جیسا عال بناویں گے۔ اچا تک لاکر بات ڈالیس کے منٹی جی میرے بیونت نہیں۔ میری تو طبیعت خراب ہورہی ہے۔ اب ایمان نہ پیدا ہوگا۔ اگر می نے والا ہے تو کوئی اور اگر کمانے والانہیں ہے تو تیری ساخت پر زو یزے گی۔ مقابلہ آئے گا۔ جب اللہ کی بات کرنے میں پڑجائے تو کوئی چیز و کیصنے کی ہے نہیں۔ وہی کرنے والا ہے۔ میری ترکیب و تد ہیر ہے نہیں چلے القدی پالتے ہیں۔ سواری نہیں تھی بغیر سواری کے چل دیئے ، ہے شک سے بڑا اعتماد والا ہے جس پر زو بڑی۔ القد خوش ہوں گے۔ کا نات کے نقشے کے مقابلہ ہے۔ آئے گا ایمان۔ یہ ہیں ضور جی

## داخلی مقاللے

فار جی مقابلہ کرنا آجائے تو داخلی مقابلہ پڑے گا۔ اس کم نی جی سود نہ ہو۔ اس وقت سود

پرلیس تو پچاس ہزار بن جا کھنگے ۔ بغیر سود کے پانچ سوبنیں تو وہ لینے ہیں۔ پانچ ہزار پر لات مار نی

ہے۔ مقابلہ پڑے گا ، تھوڑی ہی رشوت دے دول تو دی بیگھہ سے پچاس بیگھہ بن جا کیں تو

رشوت نہیں دینی اس واسطے کہ امتد ناراض ہوجا کمینگے ۔ چیے ہاتھ جس آگئے تو پھر مقابلہ ، کوٹھیاں

یول کہیں گی تو بھی ایک ہی بنا۔ مجھے بیرسارے نقشے نہیں بنائے ۔ مجھے حضرت می کی تو بھی رہتی دنیا تک

ول کہیں گی تو بھی ایک ہی بنا۔ مجھے بیرسارے نقشے نہیں بنائے ۔ مجھے حضرت می کی رہتی دنیا تک

ول کوٹری کرنا ہے۔ چپ چپ پر مقابلہ ہے۔ پھر ایمان میں بھی کمال ، انتمال میں بھی رہتی دنیا تک

ول کوٹری کرنا ہے۔ چپ چپ پر مقابلہ ہے۔ پھر ایمان میں بھی کمال ، انتمال میں بھی رہتی دنیا تک

ول تو تاکم رہے گی۔ جب الند ولت دیل کے تو اللہ بہت بڑے ہیں۔ جب اللہ ذات دینگے تو

القد بہت بڑے ہیں۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آئے تک چل رہی ہے آخرت ہیں

باقی رہنے والانقشہ ہوگا۔ اگر بیراستہ سکھنا ہے تو متقابلہ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔ زندگی کے اندرا ہے ایمان سکھنے کہنے ایمان سکھنے کیلئے اپنے اپنے کے مقابلہ کیلئے تیار ہوجاؤ۔ (خطبات حضرت بی جمراند)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا ناعبدالقادررائ بورى رحمه الله

آپ حضرت علامدانورشاہ صاحب تشمیری قدس سرہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت مولا نا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ آپ کے شنخ ومر کی تھے۔ آپ زندگی بھریاد حق اور خدمت چیخ میں مصروف رہے۔ ہمیشہ صبر واستقامت کے ساتھ ذکر واذ کاراور ریاضت و مجامدہ میں مشغول رہتے اور ہر تکلیف و پریشانی کو بردی خندہ پیشانی سے برداشت فرماتے رہے۔ آپ کے پیخ معظم حضرت رائے بوری قدس سرہ آپ ہے آخر دم تک راضی رہے۔ اور بوقت وصال آب ہی کواپنا خدیفہ و جائشین بنایا اور رائے پور خانقاہ میں رہنے کی تنقین فر مائی۔ اینے شیخ کے بعدمسندارشاد برجوہ افروز ہوئے۔اور بورے پینتالیس سال تک رونق تلقین و ارشاد کا باعث ہے رہے۔اپے عمل واخلاص ہے شریعت وطریقت کو دنیا میں عام کیا اور اشاعت وترویج میں ہرممکن کوشش کی سینکٹر وں علما ءکوروحانی منازل طے کرا کمیں اور لاکھوں مسلمانوں کونسق و فجو راور رسومات و بدعات ہے تو بہ کرائی۔ برقتم کے لوگ آپ کے اخلاق و محبت ہے متاثر ہوئے۔اوراصلاح وتربیت کرتے رہے۔ آپ نہایت متواضع ،خوش اخلاق اور سادہ طبیعت تھے۔ فنائیت کا اعلیٰ مقام حاصل تھا اور اپنے متوسلین کوبھی سادگی وفنائیت کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔الغرض ساری زندگی طالبین حق کی اصلاح وفلاح بیس مصروف رہے کے بعد ۱۲/۱زیج الاول ۱۳۸۲ ھے کور حلت فر مائی۔اور ڈھڈ بال ضلع سر کودھا کی مسجد میں مد فین عمل من آئی حق تعالی درجات عالیه نصیب فرمائی - آمین ! ( پاس مان محصات)



# حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر رائیوری رحمہ اللہ کے انہول اقوال کے انہول اقوال کے انہول اقوال

#### اخلاص كاطريقه

حضرت بی مولانا محمہ بوسف بن مولانا محمہ الله تعالی دیلوی رحمہم القدتعا فی رحمة واسعہ حضرت مثل عاضر منصر تصفیقہ حضرت شاہ عبدالقا در رائے بوری رحمہ الله تعالی رحمة واسعة کی خدمت میں حاضر منصلة حضرت رائے بوری رحمہ الله نے قرمایا۔

حضرت! ہے تو ہے او نی کیکن اگر اجازت ہوتو عرض کروں۔

جب کوئی عمل بغیرا خلاص کے مقبول نہیں تو پھر ظاہر ہا خلاص حاصل کرنے کیلئے بھی پہر خلام ہے اضاص حاصل کرنے کیلئے بھی پہر چرزیں ضروری ہیں۔خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے پہلے غارحراء کی تنہائی افسیار فرمائی۔ تنہائی ہیں ایک عرصہ تک ذکر فرمایا۔ پھر ذکر سے قکر پیدا ہوئی اور قکر سے کیسوئی ہوئی اور کیسوئی سے اخلاص حاصل ہوا۔

جب اس مقام پر پنچ تو فرشتہ کیا اور القد تعالی نے جو کام آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیما تھا اس کی طرف متوجہ فر مادیا۔

اب ہم بھی اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھھنتی رکھتے ہیں اور سنت نبوی کواپنا شعار بنانا جا ہے تو مجی ایک راستہ ہے کہ ذکر وفکر سے یکسوئی اپنا کمیں اور یکسوئی سے یقین و اخلاص حاصل کریں پھر ہرکام دین ہوگا۔ (ناقل مولانا عبدالقادر مدید منورہ)

#### اسلاف سيمحبت وعقيدت

ہماری جماعت کے ہزرگوں میں اخلاق تھے۔حفرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے عانی اخلاق سے جن کوتم میں ہے بھی کئی نے دیکھا ہوگا۔حضرت شیخ البندر حمداللہ تا کا میں زمانہ طالب علمی ہے۔معتقد ہوں اور اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوبھی ان کا معتقد پایا تو اپنا اعتقاد اور بھی حضرت شیخ البند پر بڑھ گیا۔حضرت تی نوی رحمۃ القد علیہ کا بھی معتقد ہوں اور حضرت مولا تا الیاس رحمۃ القد علیہ کوبھی میں نے سراپا خواص پایا ہے سب حضرات ابنیس رہے۔ میں اب بی جماعت میں علیہ کوبھی میں نے سراپا خواص پایا ہے سب حضرات ابنیس رہے۔ میں اب بی جماعت میں حضرت مدنی مدخلہ العالی کا بہت معتقد ہوں اور ان کوبر ایا اخلاص اور حق پر بجھتا ہوں۔

## ا کابر کے طرز کی پابندی

جارے حفزات کا مسلک خود حفزت رحمۃ القد علیہ ہے جو پکھ ہم نے سن اور و کھے رکھا ہے اور اس ہے پہلے قرآن شریف کے استاد اور پھر دیگر اساتڈ ہ کا جواثر پڑااس سے جو ذبین میرا بنا ہے میں اس میں مجبور ہوں اس لیے لیگ ہے مجھے کو کی مناسبت نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف بی ذبین رہا۔ جو ذبین پچاس سال میں میرا بن گیا ہے وہ لیگ کے خلاف ہے۔ ان کی کوئی بات مجھے سے معلوم نہیں ہوتی ۔ خواہ اہمار ہے بعض حضرات کواچھا گے یا نہ گئے میں اب معذور ہوں۔

#### موجوده حالات ميںعمومی حالت

جب آئندہ کا تصور کرتا ہوں تو سخت بے چین ہو جاتا ہوں۔ بعض اوقات میری نینداڑ جاتی ہے کیونکہ لوگوں پر دہریت کا غلبہ ہوتا جارہا ہے دہریت کی طرف تو ساری دنیا جارہی ہے مگر روس نداہ ہ کے حق میں ہیضہ اور انگریز دق ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے ہوسکتا ہے کہ ملک فارغ البال ہو جائے مگر ندہجی ترقی یا ندہجی بچاؤ کی کوئی تحریک اس وقت موجود نہیں اور برائے نام اگر موجود ہے تو وہ ایسے حالات اور حیثیت میں نہیں کہ کارگر اور کامیابہ ہوتی نظر آتی

ہو۔ سیاست پر نذہبی لوگوں کے قبضہ کئے بغیر کوئی صورت فدہب کے بچاؤ کی نہیں ہو سکتی۔
فدہب اگر ہے تو علیء سے ہا ورمسلم لیگ اگر کامیاب ہوجائے وہ بھی باوجود مسلمانوں کی
جماعت کہلانے کے فدہب کواوروں کی نسبت زیادہ کامیا بی سے مٹادے گی۔ قادیا نی فدہب
کے لوگ مسلم لیگ کے ساتھ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ بچھتے ہیں کہ مسلمانوں ہیں قادیا نیت کی
ترقی علیاء کا وقار مٹنے پر ہوتی ہے اور علیاء کا وقار جتنالیگ مٹار ہی ہے انتااور کوئی نہیں مٹار ہا۔

# اسلام میں تعلیم اخلاق

حضرت والا نے فر مایا کہ اسلام میں اخلاق کا انسلاخ نہیں ہوتا بلکہ رخ براتا ہے جتنی طافت ہواس کو اگر رضائے اللی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اخلاق حمیدہ ہیں اور اس کے خلاف اخلاق رزیلہ۔ جن میں زیادہ طافت ہوتی ہے ان کا مجابدہ مجمی زور دار ہوتا ہے اور ان پر حالات بھی بہت مجیب آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خت تھے مگر اسلام کے بعدوہ تنی مخالفین اسلام کے لیے ہوگئی با جمی طور پر پچھ ندر ہی پر کا اللہ ہے بھی یا د ہے:

#### خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام

عزیز الرحمن نے عرض کیا حضرت اخلاق پیدائش ہوتے ہیں یا کیا۔حضرت والا نے فرمایا اخلاق پیدائش ہوتے ہیں جو بھی ہوں مگر ان کا رخ بدلنا ہوتا ہے۔ یہی تو مطلب خیار سکم والی حدیث کا ہے ہیں اپنے اخلاق کارخ بدل لو۔

رامپور کے مہمانوں میں ہے ایک نے دریافت کیا کہ حضرت قرب ضداوندی کا کیا مطلب ہے۔ حضرت والا نے فر مایا رضائے خداوندی کے مطابق کام کرنے ہے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ دریافت کیا کہ حضرت قرب کیے؟ فر مایا وہ جو آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہوجا تا ہوں اسکے پال ہوجا تا ہوں جن سے وہ چلنا ہے۔ فر مایا ایک دفعہ ہمارے حضرت رحمۃ القد علیہ نے جھے فر مایا کہ مولوی صاحب کھانا کھالو۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق عرض کر دیا کہ حضرت جھے بھوک نہیں یا ہے کہ میں نے کھالیا تو فر مایا کہ مولوی صاحب میں اپنی طرف ہے کہ مولوی صاحب میں اپنی طرف ہے کہ مولوی صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اس پر آئندہ کہی انکار نہ کرتا اور کھانا کھالیا ہوتا تو بھی فر مانے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اس پر آئندہ کھی انکار نہ کرتا اور کھانا کھالیا ہوتا تو بھی فر مانے

پراور کھالیتا۔ آیک وفعہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تشریف لائے میں کھانا کھا چکا تھا جب حضرت سہار نپوری محمہ اللہ علیہ کھانا تناول فرمانے گے مجھے بھی فرمایا اور مصرت سہار نپوری کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرمانے گے مجھے بھی فرمایا اور میں بھی شریک ہوگیا۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ برزرگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی فائدہ ہے۔

#### التدكا خليفه حضرت انسان

خدا تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے اور اسے عالم ناسوت میں بھیج ویا تاکہ وہ ترقی کرے کیونکہ جوکوئی بہال کی سردگرم نہ تیکھے اس کی تربیت وترقی نہیں ہوتی جو ایمان لاتے اور ممل نیک کرتے ہیں ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے۔مولوی عبدالقد صاحب جالندھری نے دریافت کیا کہ حضرت جوگناہ ہوجاتے ہیں۔

ان ہے جب تو ہر کرتے ہیں اگر وہ تو ہ قبول ہوگئ تو پھر اس برائی کے اعادہ کی نوبت نہ آئی چاہیے؟ حضرت والا نے فر مایا کہ یہ بات نہیں بار بار تو ہے جی ہے کرواگر ہے جی سے تو ہہ ہوتو قبولیت کی تو قع ضرور ہے خواہ وہ گناہ پھر سرز دہوجائے گر اس وقت اس کا ارادہ یہ ہوتو ہوگئ کندہ نہیں کروں گا (پھر فر مایا کہ آپ تو محدث ہیں صدیث ہیں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا تعالی اور تخلوق گناہ کرنے والی پیدا کرتا کہ وہ گناہ کرتے اور تو بہت بخشے جاتے اور اگر انسان ہے گناہ نہ ہوتو وہ ملک بحبوں ہوجائے اور فرشتوں کی طرح وہ بھی ترتی نہ کرے گناہ ہوجانا بھی انسان کی ترتی کے لیے بعض اوقات ذریعہ بن جاتا ہے۔ عاجزی کا احساس ہو جو بین مقصود ہے اور اس دربار ہیں تو عاجزی ہی سب پچھے ہے اور تکبری عاجزی کا احساس ہوجو بین مقصود ہے اور اس دربار ہیں تو عاجزی ہی سب پچھے ہے اور تکبری عوری کا باعث ہے۔ احادیث ہیں آتا ہے کہ خدا تعالی اپنے گناہ کرنے والے بندوں سے جو تو بہ کرتے ہیں خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے ججھے رہ سمجھا۔

#### ہمارے اکابر کا طرزعمل

ا پنے مسلک پرختی اور لوگوں سے زمی میہ ہم نے اپنے برزر کوں میں دیکھی اوروں میں ہونے

کا نکارنبیں گراوروں کی صحبت کا جمیں اتفاق نبیس ہوا۔ اپنے بزرگوں کو اگر ہم ندد کیمنے تویا تو ہوں سے جو کہ سلسلہ یو نبی ہے یا یہ کہ پہلے کوئی بزرگ ہوں گے جن کا ذکر کتابوں میں ہے ہوں سے حضرت کے ایسے اخلاق سے کہ مدامند ذرہ مجر ندشی ۔ گر درست بات حالا تک تلخ ہوتی ہے ایسے زم طریق پر فرمایا کرتے کہ گویا والدہ گود میں بٹھا کر سمجھا رہی ہے میر سے اندر تو یہ بات نہیں گر اپنے بزرگوں میں ضرور دیکھی ہے اوراس کا نام حسن معاشرت ہے۔ جونہایت ضرور کی ہے۔

#### ایک عجیب واقعه

ا یک قصہ سنا یا کہ والد ہ ہے سنا ہے ۔ لوگ پہلے دنوں میں جب خشک سالی ہوتی تقی تو جہاں کہیں بارش ہوتی اور گھاس ہو جاتا تو دس' دس' پندرہ' پندرہ کوس پر گھر چھوڑ کرمویشیوں کو لے جاتے تھے ایک دفعہ مرد جنگل میں ذراد ور چلے گئے۔ایک عورت چیجے ڈیرہ بررہ گئی۔ایک جوان بدمعاش اُ دھر آٹکاۂ اس نے عورت کوا کیلی دیکھے کرزیور اتر وانے کودهمکی دی۔عورت نے زیورا تار کر دے دیااور کہا کہ جتنی دورتو جا کر سمجھے کہ اب میہ مجھے نہ پکڑ سکے گی آ واز دے دیتا اور پھر اگر ہو سکے تو بھاگ جانا وہ ز بور نے کر ساٹھ ستر قدم گیا اور آ واز دی انجمی ووقدم بھا گا ہوگا کہ عورت نے بجل کی طرح کوند کر آلیاا ور گلے ہے ایسا دبایا کہ زبور ڈال کر چھٹکارا حاصل کرنا جایا مگر لا حاصل آخر تھک کیا تو عورت نے کہا اب سنتھے دودھ تو بلا دوں چنانچہ تھییٹ کر ڈیرے پرلائی اور نہایت تیز گرم دودھ اس کے منہ پر ڈال دیا جب منہ جل اٹھا تو ٹھنڈ ہے یانی کا پیالہ منہ میں انڈیل ویا اور منہ پر دانتوں کے عین او ہر دائیں یا تھیں اور سامنے تین کے مار ویئے تمام دانت گر گئے اور عورت نے اے بیانثانی وے کر تو بہ کرا کے چھوڑا۔ چنانچہ و ہخص با و جو د جوانی اور سیاہ داڑھی ہونے کے تمام عمر بے وا نتوں کے بوڑھوں کی طرح رہا۔ فرمایا کہ پہلے لوگ زور آ ورہوتے تھے صاحب فن ہوتے تھے اورعورتیں بھی ایسے فتون ہے واقف تھیں اور نیک بھی ہوا کرتی تھیں ۔

## فيضان نظر

كاند حلے كے مولوى لطيف الرحمٰن صاحب نے ايك بنے كا ذكر كيا جس نے کا ندھلہ کی جامع مسجد کے سامنے دکان کی تھی اور ہرجعرات کو نیاج اغ جلانے کے لیے عمر بجر مسجد میں دیتارہا۔ جب ستر سال کا بوڑھا ہو گیا تو جمعہ والے دن عصر کے وقت مسجد میں آ کرلوگوں کو کہا کہ مجھے مسلمان بنالو جب اس کوکلمہ پڑ ھایا تو پڑ ھالیا او تخسل کرا کرکلمہ یڑھایا گیا تھا۔ جب وضوکو کہا گیا تو بے تکلف با قاعدہ وضو کرلیا اور نماز کو کہا گیا تو بے تکلف الحمد للنداورقل ہوالتہ ہے نماز درست طور پر پڑھ لی۔لوگوں کے دریا فت کرنے پر اس نے بیان کیا کہ تیسرا دن ہوا دوسنر پوش مجھے خواب میں ملے انہوں نے مجھے کلمہ بڑھا دیا میں نے پڑھ لیا جاگ آئی تو کلمہ یا د تھا۔ دوسرے روز وہی سبز پوش پھر آئے اور نماز سکھائی خواب میں پڑھ لی اور دضو بھی انہوں نے ہی کرنا سکھایا تھا جب آ نکھ کھلی تو وضوا ور نماز مجھے آتا تھا۔ رات وہ پھرخواب میں آئے اور فر مایا کہ جامع مسجد میں لوگول کے سامنے جا کرمسلمان ہوجا ؤ۔جس کی تعمیل میں نے کرلی ہے اور میں اپنی دکان مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں میرے کوئی اولا دنہیں مجھے معجد میں وورو ٹیاں دے دیا کرو۔ چنا نجہ وہ بورا ہفتہ بھرمسجد میں نماز اور یا دالہی میں مشغول رہا۔ اسکلے جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں کو اٹھنے سے تغیر الیااور کہا کہ وہ سبز پوش رات بھر مجھے خواب میں لیے تنے انہوں نے کہا کہ تمہاری موت آ گئی ہے کل بعد نماز جمعہ اینے اسلام اورایمان پرلوگوں کو گواہ کر لین لبذا ا ــ بِمَا يُوتِمُ سب مير ـ كواه ربو يه كهدكر لا الله الا الله محمد رسول الله بلندآ وازے پڑھالیٹ گیااور جال بحق ہوگیا۔ اس پرحضرت والانے فرمایا کہ بیراس حدیث کےمصداق لوگوں میں سے ہوئے جن کے لیے آتا ہے زندگی بھرانسان دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے گرخدا کواور پچھ منظور ہوتا ہے اور مقدر میں جنت ہوتی ہے تو نور اس کی رہنمائی جنت کی طرف ہوتی ہے۔او کما قال۔

## طلبا كومدايت

ایک مجلس میں حضرت والا کے سما منے مولانا خیر محمد صاحب کے اس خیال کا ذکر آیا
کہ طلباء کو اخبار وغیرہ بالکل نہیں و یکھنا چاہیے۔ تو حضرت نے فر مایا کہ ہاں تجربہ سے بیہ
بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ دوران تعلیم ان امور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ کیونکہ کا م
انسان سے ایک ہی اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں جو دم فی کمزوری یائی
ج قی ہے وہ اور بھی ایسی یا بندی کی متقاضی ہے۔

## منطق وفلسفه كيمتعلق نظربير

سلسلہ کلام میں منطق کی ٹرائی بیان کرتے ہوئے فرہ یہ کہ میرے خیال میں منطق میں بعض ابتدائی کتابیں کافی ہیں بڑی کتابوں کی مطلق ضرورت نہیں۔ البتہ اصول فقہ فقہ اصول صدیث صدیث اصول تغییر 'تغییر' پھران کے براہ راست خادم صرف ونجو۔ معانی بیان اوب پڑھنے کے لائق ہیں اور منطق بالکل فضول ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو ابتدائی رس لے اچھی طرح نکال لیے جا کیں تو بس کافی ہے اور فرمایا کہ منطق کا نتیجہ فقنہ وفساو ہے اب تو یہ مناظرہ کے بھی کام کی چیز ندر ہی۔ حضرت والا نے بعض مناظروں ہیں عیسائیوں اور قادیا نوں وغیرہ سے مناظرہ کرتے وقت اس فن کا بیے فائدہ ہونا نظیروں سے ثابت کیا۔

# خدائي قضل وكرم

یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ خدا تع لی بندہ کے کمال کے بلی پرنہیں بلکدا پے فضل وکرم سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور مجھے تو بہی تجربہ ہوا ہے۔ اگر کسی معاملہ میں کوئی کھٹک ہوئی تو بو استغفار کر کے الحاح اور صدافت طلبی سے خالی الطبع ہو کروضو ہے حق کی دُعا کی انقد تعالیٰ نے تر دو سے نکال ویا۔ کاش یہ بات جو بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوج تی ۔ دراصل ان باتوں میں وقت لگا تا وقت ضائع کرتا ہے۔ گریہ بس کی بات بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل

ے بی ایسا ہوسکتا ہے کہ وقت ضائع ہونے ہے بچے تو فیق اس کے ہاتھ میں ہے خود کوئی گر خیبیں کرسکتا۔ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ پہلے طم نیت دے دیتا ہے وہ صحیح راستہ پر ہو لیتے ہیں ان کے لیے چانا ہوتا ہے۔ اگر ان کی رفتار سست بھی ہوتو بھی وہ بہت کچھ طے کر بیتے ہیں اور ہماری حالت بیر ہی کہ اب ایک راستہ پر ہو لیے آ گے جا کر جب کسی طرح معلوم ہوا کہ بیر راستہ تو فلط ہے تو پھراک طرح لوٹنا ہوتا ہے اس طرح بہت ہی وقت ضائع ہوتا ہے اس کو یا در کھو کہ اگر چہ چونا اپنی رفتار ہے ہوتا ہے گر جو چانار ہتا ہے وہ بہت راستہ طے کر لیتا کو یا در کھو کہ اگر چہ چونا اپنی رفتار ہے ہوتا ہے گر جو چانار ہتا ہے وہ بہت راستہ طے کر لیتا ہے اور جو اور جو اور ہر اُرستہ لے اس کو بڑا وقت ہے اور طاقت ضائع کرتا پڑتی ہے۔ خرگوش اور پھروا پس آ کر راستہ لے اس کو بڑا وقت اور طاقت ضائع کرتا پڑتی ہے۔ خرگوش اور پھوے کا قصہ مشہور ہی ہے کہ پچھوا خرگوش ہے کہ بہتے منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ حالا نکہ اس کی رفتار خرگوش کے مقابلہ میں نیچ تھی۔

#### بياريال نعمت ہيں

انسان بیار بوں ہے بار ہا چھٹکارا یا تا ہے۔ گرآ خراس کے لیے موت ہے۔ ہر چیز کو سوا خدا کے فنا ہے۔ اس لیے انسان کو چا ہے کہ بیار بول ہے فائدہ اٹھائے۔ یہ انسان کو بیار بول ہے فائدہ اٹھائے۔ یہ انسان کو بیار کرنے کے لیے کارآ مد بیل۔ تا کہ وہ گن ہوں ہے تا ئب ہواور خدا تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ والبی اور نیک کا موں میں سائی ہو۔

## امل تبليغ كونضيحت

فرمایا کہ بلیغ کا اگر اثر نہ ہوتو بدوں نہ ہوتا چاہیے اور سجھنا چاہیے کہ کی میرے اندر ہے اور حقیقۂ بیکی الی ہے جو پورے طور پرتو پوری ہوانہیں کرتی تبلیغ کے لیے جماعت میں جو اصول قائم ہوئے ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں۔ دراصل تبلیغ کرنے جا تا پی تربیت کرنا ہے اگر با قاعدہ بیکام کیا جے نو ہوسکتا ہے کہ امتد تعالیٰ فضل فر مائے اور مبلغ اپنی تربیت کرتا ہوا اپنی گاڑی چلا ہے اس میں دو سروں پر نظر ندر کھی جائے بلکہ اپنی اصلاح مد نظر ہو یہ پھر پھرانے کا کام دلچسپ بھی معلوم ہوا کرتا ہے۔ گر پوری پابندی کی جائے اور دو سروں سے پھرانے کا کام دلچسپ بھی معلوم ہوا کرتا ہے۔ گر پوری پابندی کی جائے اور دو سروں سے

زیادہ بلکہ کلیۂ اپناخیال رکھنا چاہےتا کہ جو چیز انسان کوخیقی مبلغ بناتی ہے پیدا ہوجائے ۔مبلغ بنا اور تبلیخ کا مؤثر ہونا بھی نیت میں رکھنے کی ضرورت نہیں ۔صرف رضائے الہی حاصل کرنا اورا پی زندگی کورضا کے کا موں ہے وابستہ کرنا پیش نظر ہونا چاہیے۔

## تبليغ اورذكر

اصل تبلیغ کاوقت انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس پر آثارِ ذکر طاری ہو جو کیں اوران میں پختگی کی آجائے بھر اللہ تعالیٰ نے بعض سے کام نہیں لیما ہوتا تو وہ تنہائی کے ہی اوران میں پختگی کی آجائے بھر اللہ تعالیٰ نے بعض سے کام نہیں لیما ہوتا تو وہ تنہائی کے ہی ہولیتے ہیں اور جن سے کام لیما ہوتا ہے ان کی طبیعت میں خود بخو د جوش اٹھتا ہے اور تبلیغ ان کی ہی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس تبلیغ کا ان کواور لوگوں کو بے صد نفع ہوتا ہے۔

## صحبت صالح كي ضرورت

انسان کو چاہیے کہ خدا تعانی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندراخلاق حمیدہ پیدا کرے اور ذیائم سے دور رہے اور یہ چیز ایسے خص کی صحبت اٹھ نے سے حاصل ہوتی ہے جس کے اخلاق اور نفس کی اصلاح ہوچکی ہوگر صحبت میں دو چیز بی شرط ہیں ایک تو شخ سے محبت ہواور عنا دہرگز نہ ہواور ایک ذکر الہی صرف صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ ۔ کیونکہ آج کل والوں کی صحبت الی تو ی نہیں کہ حضور کی طرح الرکر سے اس لیے ذکر برا اضروری ہے صحبت اگر ہوگی تو آوی شیخ کے اخلاق میں سے جذب کرے گا اور بیہ جذب کرنا ایک طبی خاصہ ہے کہ عناوسے خالی محبت آ میز صحبت کا بیا ٹر ہوتا ہی ہوتا ہے۔

# صحبت صالح کےثمرات

اولیاءاللہ اور اہل اللہ کی محبت اختیار کرواور جب تک پختگی نہ بیدا ہوج ئے اس وقت تک تو ہوں گا تمام عمر پھرا سا کرو تک تک تو اس کے بغیر کوئی جارہ کا رنبیں مگر اس کے بغیر بھی بلکہ میں تو کہوں گا تمام عمر پھرا سا کرو تا کہ ایمان سلامت لے جانے کی صورت بن جائے کیونکہ اللہ تع لی نے انبیاء کے راستہ

کے بغیراورکوئی راستہ انسان کی فلاح کے لیے نہیں بھیجا اور انبیاء کے ربیت یا فتہ ہی ان کے جانشین ہیں اور اولیاء التہ بھی ای قبیل ہے ہیں۔ جب پہلے کا گرس کی وزار تیں قائم ہوئی تھیں تو گاندھی جی نے کہ تھا کہ وزارتوں کو ابو بھڑ وعمڑ کی طرح چلانے کی کوشش کرو کیونکہ تاریخی دور میں اورکوئی اس ہے اعلیٰ مثال ہم کونہیں ملتی تو کف رکے بزد یک بھی معیاری طرز کی واقعی مثال سوا انبیاء کے نہیں ہے۔ (کر پیٹیمبر صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے تربیت یا فتہ مطرات کو انہوں نے نظیر کے طور پر پیش کیا۔

رضائے حق کی فکر کرنی جاہئے

ایک صاحب نے ایک نو جوان کے متعلق سفارش کی جوکالج میں پڑھتے تھے کہ یہ آیت کر یمہ کامل کس لیے کرنا چ ہے جی وہ نو جوان بولا کہ پچھ مقاصد ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا اس مایخو نیا میں مت پڑواور اپنا پڑھواور کسی القدوالے کے ہاں حاضر ہوکر رضائے الہی کے لیے پڑھنا سیکھو۔ میں فرمایا کہ میرے خیال میں خدا تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو ملیات اور کیمیا میں بینز فرمایا کہ میرے خیال میں خدا تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو ملیات اور کیمیا میں بینلا کردیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تھا نوگ نے اعمال قرآنی نامی بینلا کردیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تھا نوگ نے اعمال قرآنی نامی جاس میں آیت کر یم بھی ہے اور لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کسی کامل سے اجازت لینی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب اجازت و بینا گویا ہے آپ کو کامل ہو ہے بھی ایک زمانہ ہوالؤ کین میں اتفاق سے ایک ملیات کی کتاب میں اس سے آبران چند منت روزانہ پڑھے کا ایک تنجیر کامل ورج تھا ہیں کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کھی کروں اس کے بعد مجھے کسی اور مقصد کے لیے کوئی مل پڑھنے کا خیال تک نہیں آیا۔

#### تصوف كي حقيقت

فرمایا تصوف کیا ہے دنیا کے تمام مباح اور جائز کاروبار کوبھی دین بنا دینا۔ یا در کھواگراس نیت کو بیدار رکھ کر کہ بیرکام میں القد کے لیے بینی اس کی رضا کے حصول اور تنمیل احکام میں کرتا ہوں کام کئے جا کیں تو وہ بہت ی نقلی عبادتوں سے افضل ہوجاتے ہیں مثلاً مسلمان پراپنے اہل وعیال کی پرورش کا ایک درجہ واجب ہے اب اگراس واجب کی اوائیگی کے لیے وہ کام کرتا ہے گرنیت کرکے اور خفلت ترک کرکے کرتا ہے تو نوافل پڑھنے سے زیادہ تو اب ہے کیونکہ وہ ایک واجب اوا کررہا ہے ہیں اس طرح ہرکام کوعبادت بنایا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ حرام اور مکروہ نہ ہوگم از کم مباح اور جو کر کا درجہ ہواور ریا کاری سے خالص عبادت خواہ نماز ہی کولووہ شرک بن جاتی ہے کہ دکھاوے سے عبادت کرنا شرک ہے۔

#### مسائل تضوف كالمأخذ

سوال کیا گیا کے صوفیوں نے اذکار اور اشغال جومقرر کے ہیں ان ہیں سے بعض کی اصل ہوتی ہے گر بعید ہیں ہوتے اور بعض کی اصل ہی نہیں ہوتی تو کیا یہ دوانوں اقس م برعت ہیں۔ حضرت والا نے فر مایا کہ ان تمام چیزوں کی اصل قرآن مجید ہیں موجود ہے باتی صورت یہ ہے کہ اصل تو اس ہی توجہ الی اللہ ہونا ہے تو حضور کی صحبت اس درجہ قو کی تھی کہ اس سے اتنی توجہ الی اللہ ہوتی ہے اور جن کو ہوئی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ عین ہوتے و سے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے اس پر ان کرنے کے ش کق سے ۔ اس پر ان کرنے کے ش کق سے ۔ اس پر ان کرنے اور دیگر متعدد آیات پڑھیں۔

# اہل یورپ کا انداز تعلیم

یورپ میں لوگ ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں جو بچوں کی استعداد کا اندازہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور پھران کے مشورہ کے مطابق بچوں کو تعلیم دیتے ہیں گر ہمارے ہاں اس کا انتظام نہیں۔ بورپ والے زیادہ تر اس لیے کا میاب ہوتے ہیں کہ جس استعداد کا بچہ ہوتا ہے اور جس طرح اس کا قدرتی رجحان ہوتا ہے وہ ولی اور وہی تعلیم کراتے ہیں ہیں میں سال پہلے میں نے اخبار میں ایک جرمن ماہر کا مضمون دیکھاتھ جو یہ کہت تھا کہ وہ بچہ کہ

ا پے کھلونوں کے ساتھ رید کھے کر بتا سکتا ہے کہ اس مخص کواگر فلاں بات کی تعلیم دلائی جائے تو ریکا میاب ہوگا۔ (حافظ کے لیے بچے کی استعداد دیکھنی جا ہیے)

#### بيارى ومصيبت بإعث ثواب

موت جب اور جیے ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے گرخودگئی کرنے والے کوشریعت مجرم قرار دیتی ہے۔ ای طرح بیاری صحت خواہ مقدرات سے ہوگر کوتا ہی کرنے والا کوتا ہی کر اسان کے صحت ہوائی ہونے گئی ہیشہ کی آ رام وہ زندگی شخصر ہے۔ یعنی انسان اگر تو ی ہوتو اتنا ہی اس کی روحانی پرواز بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ اخلاق جواپنے غطر رخ کے باعث دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں ان کا رُخ صحح کرلیا جائے تو بہی برخ کے باعث دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں ان کا رُخ صحح کرلیا جائے تو بہی برخت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں فرشتوں کو ترتی نہیں کیونکہ وہ حیوانیت کی طرف نہیں لوٹائے گئے۔ اگر انسان سے خداتی لی ہے حد بیار نہ کرتا اور اس کی فطرت میں وائی راحت کی زندگی کی طلب نہ رکھتا تو اس کے لیے راستہ پیدا نہ کرتا ہو کہ اعمال صالح ہیں اور راحت کی زندگی کی طلب نہ رکھتا تو اس کے لیے راستہ پیدا نہ کرتا ہو کہ اعمال صالح ہیں اور وہ جسدانسانی کے بغیر نہ ہو سکتے یہ خداتی لی کی مزید عنایت ہے کہ مقدرات سے پنجی ہوئی شعیفی اور بیاری کو بھی تو اب کا ذریعہ بنا دیا۔ گر وہ اسی صورت میں تو اب بنتی ہیں جب انسان کا زخ درست ہو اور ملکہ تو بغیر صحت کے پیدائیس ہوتا بلکہ اس ملکہ کی وجہ سے آئی انسان کا زخ درست ہو اور ملکہ تو بغیر صحت کے پیدائیس ہوتا بلکہ اس ملکہ کی وجہ سے آئی بوئی پیاری اور مصیبت کو بھی انسان تو اب کا موجب بنا سکتا ہے۔

## اہل قبور کا فیض

قبروں میں جانا تو سنت ہے اور اگر نشان رکھے جا کیں تو اچھا ہے باتی بیضروری نہیں کہ جس طرح محرم میں قبروں پرمٹی ڈالنے کو محصوص کرلیا ہے وہی کیا جائے نشان سے فاتحہ پڑھنے والے کو استحضار ہوتا ہے اور اگر اس میں صلاحیت اور صاحب قبر سے مناسبت ہے تو فیض بھی بہنچتا ہے گر اس کی مثال چننی کی ہے کہ اکملی چننی سے پیٹ نہیں بھرتا یہ تجربہ سے فاجر ہے کہ قبر سامنے نظر آتی ہوتو استحضار عام طور پر ذیا دہ ہوتا ہے اور عبرت حاصل کرنا

اور موت کا یاد آنا جولذات کو منانے والا ہے اتنا ہی ہوگا جتنا استحضار اور اگر مناسبت وصلاحیت ہوتو استحضار کی حیثیت کے مطابق عالم برزخ سے فیضان بھی ہوگا۔

#### محبت اورآ داب محبت

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے دریافت کیا کہ محبت کے کیا آ داب ہیں فرمایا کہ محبت کے آ داب جس کی محبت اختیار کی جائے اس کی محبت خود سکھا دیتی ہے۔

## ايك غلط بمي كاازاله

ایک سوال کے جواب می فرمایا کہ لوگ ناوا تغیت سے دل کے دھڑ کئے یا جسم کے قرقترانے کو قلب کا جاری ہونا ذکر کے آثار پیدا کو قلب کا جاری ہونا ذکر کے آثار پیدا ہوجانے کا نام ہے۔ نورانیت کی چک کا نظر آٹا مراد نیس بلکہ مرادیہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگویا دل میں نورانیت آٹا ہے نیز فرمایا کہ ایک درجہ کا ضلوص ہی ذکر کے آثار ہیں۔

# طلبا كيلئے حسن نبيت كى ضرورت

و بی تعلیم حاصل کرنے والوں کو ابتداء میں اپنی نیت تو کسی کی عموماً ہوتی نہیں بلکہ والدین اور سر پرست بھی خالی الذہن ہوکر یا فاسد نیت سے پڑھاتے ہیں اَب بہی صورت ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت اٹھا کر پہلے اپنے آپ کو اسلام کا حامی بنالیں 'اصلارِ نیت کرلیں اور اخلاق کو سنوارلیں پھر خواہ دین تعلیم و تعلم کا کام کریں یا معاشی سب ٹھیک ہوگا اور یوں اگر بڑے ہے بڑے و بی مدر مدری بھی بن جا کی اور ان سے ہوگا اور یوں اگر بڑے ہے بڑے وہ دنیا ہے دنیارے گا۔

#### صوفياءكي ببعت

صوفیاء کی بیعت ایک عہد ہوتا ہے اور ہرعہد کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے کم ہو یازیا دہ چنانچہ اس پرتجر بہ شاہد ہے فرمایا کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ میں اجتعین چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یا فتہ تھاس لیے وہ بیعت طریقت اور بیعت خلافت دونوں کر سکتے تھا اور چونکہ سلطنت کا اثر سب اثر وں پرعموماً غالب ہوتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تمام دوسر ہے بیٹی کمالات اور ذرائع کے ساتھ ساتھ حکومت بھی التد تع لی نے دی تاکہ ہدایت علی وجہ الکمال ہو جائے تو یہی رنگ خدف نے راشدین مہدیتان کا بھی ہوا مگر بعد میں جب خلافت جائے کمالات نہ رہی تو صوفیاء نے بیعت طریقت جاری کی اور اس میں میں جب خلافت جائے کمالات نہ رہی تو صوفیاء نے بیعت طریقت جاری کی اور اس میں عہد ہوتا ہے جوعزم پر اثر ڈالیا ہے اور خدا کے حضور گنا ہوں سے تو بداور نیکیوں پر استقامت کی وی مزید برآل ہے کہ التہ والوں کی دعاؤں میں تا شیر ہوتی ہے۔

#### ماحول کی تا ثیر

الله كانام تو صرف زبان سے لينے ہے بھی اثر ہوتا ہے اور زبان كے ساتھ ول ہو جائے تو پھر كيا كہنے اور يہاں تو بهی پيدا كرنا ہے كہ ماحول ہو محبت ہو ذكر ہو ماحول تو آئندہ ش يداب ہے وين المتبارے بدتر ہوا ور محبت بھی مفقو دہوتی جارہی ہے ذكر جيسا ہو غنيمت جان لوخدا تق لی کی طرف توجہ ہو جائے اور پھر جو چيز ادھر ہے آتی ہے وہ تو اس كے اختيار چي نہيں ہے اصل چيز وہی ہے ہیں جتنا كرنے كا كام ہے كر لوخدا كے فضل ہے آئے والی شے بھی زندگی جیں یا بعد جی آہی جائے گی بس بيكر لو۔

# صحابه كرام رضى الثعنهم كي حالت

صحابہ کرام کی ہر شئے میں فوقیت کی وجدا یک چیز میٹی جوان کے دلوں میں ڈال دی
گئی تھی وہ حقیقت کیا تھی حضرت والا نے فرمایا کہ جس طرح کسی کوکسی چیز کا خیال لگ
ج ئے تو ان کو دین کا ہمہ گیر خیال ایسا لگا ہوا تھا جواوروں کو حاصل نہیں آ جکل بھی بعض
چیز وں کا بعض آ دمیوں کو خاص خیال لگ جاتا ہے بیاس کے بیجھنے کی مثال ہے۔
حضرت خالد بن ولید کا شام کی ایک ایسی جنگ کا قصہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سی
فقو حات ہوچکی تھیں تمین دن ایس ہوا کہ جنگ کی مشخولیات سے واپس آئے گر خیمہ میں چھنیکے

پرروٹی نہ ہوتی 'مجوریاستویا جوملتاس سے اپنا کام چلاتے گرغلام سے نہ کہا تیرے دن خادم کو بلا کر کہا بیٹا قرآن میں ہے کہ انسان جسم کا قیام کھانے پر ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بین دن سے جھے کھانا نہیں ملا۔ اس نے حیران ہو کر جواب دیا کہ میں تو جوکی روٹی حسب معمول بکا تا ہوں اپنا حصہ کھانی ہوں آ بکا حصہ چھنے پر کھ دیتا ہوں اور بھتارہا کہ آ پ آکر کھائی لیتے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہال میں بھی کوئی بہتری ہے دیکھو کہ روٹی کون لے جا تا ہے گئے روز دیکھا کہ سامنے کے تصور شہر میں سے بدرو کے راہ ایک کر آتا ہے اور روٹی کے کرای شہر میں چلا جا تا ہے اور دوٹی کے کرای شہر میں چلا جا تا ہے ورائی دیا تی ای کرای شہر میں جا تا ہے جو تا تا ہے اور دوٹی کے کرای شہر میں چلا جا تا ہے جنا نچرائی راہ سے میں کرای شہر میں جا تا ہے جنا نچرائی راہ سے میں کرای شہر میں جا تا ہے جنا نچرائی راہ دیا تھا فتح کر لیا۔

## ہارےا کابر کی جامعیت

ہم میں قبط الرجال ہے کوئی جامع آ دمی نہیں ' دیو بند میں بھی بہت عرصہ سے صرف ا بک ایک آ دمی چلا آتا ہے گرشکر ہے کہ خالی انجی نہیں ہوا۔حضرت مدنی جامع آ دمی ہیں اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا عرض کیا گیا کہ حضرت مدنی تو لوگوں کو حضرت کی طرف ہمیجتے میں فر مایا دوسرول کی دولت زیا دہ معلوم ہوا کرتی ہے۔ بی<sup>حضر</sup>ت مدنی کی نیک گمانی ہے ورنہ ہم میں کیا رکھا ہے فرمایا آ دمی مشکل سے بنآ ہے حضرت مدنی نے چھوٹی عمر میں ان حضرات لیعنی شیخ البند اور دوسرے حضرات سے پڑھا اور کنگوہ بیعت ہوئے کھر مدینہ منورہ کئے گر پھر آ کرشامل درس ہو جاتے تھے حضرت بیننخ البند فر مایہ کرتے ہتھے کہ ان مولوی حسین احمد کو دیکھوسینگ کٹو ا کر پھر پچھڑ وں میں آ شامل ہوئے پھر حضرت کی صحبت ا ٹھائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت بڑی محنت کرنی پڑی' فر مایا او ہومحنت پچھنہیں اصل تو تعلق محبت اور خدمت ومحبت ہے اور عشق کی بات ہے شنخ سے عشق ہوتو عشق بردی آسانی سے سب کچھکرا دیتا ہے وہی استاد راہ ہوجا تا ہے زیا دہ محنت اور پڑھنے پڑھانے سے پچھ نہیں بنتا بلکہ دیاغ کمزور ہوجاتا ہے یہ چیر کی محبت اس کی خدمت اور اس کی صحبت کی برکت ہے۔مفرت مدنی نے پڑھا نامجی اس لیےا ختیا رکیا کہلوگ آئیں گراچھی استعداد کے لوگ آئے نبیں جب لوگ ندآ تمیں تو آ دمی کہاں ہے بنیں۔

## لحات زندگی غنیمت ہیں

مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا ذکرہم ضرور کرتے ہیں گراس ہے بھی زیادہ جس چیز
کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کوغیمت شار کرو ذکر البی میں لگواور
اخلاق سنوار لوکہ ہے شہر انہیا علیہم السلام ' بے شار اور بہت زیادہ اولیاء کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین نے اپنے مشاہدات صادقہ کی بناء فر مایا ہے کہ آخرت میں ایمان اور عمل کام
آسی کے ہرنی کو جنت دوزخ اور آخرت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے اور اولیاء کرام کو بھی
آسی سے ہرنی کو جنت دوزخ اور آخرت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے اور اولیاء کرام کو بھی
میں بلکہ مشاہدہ پروہ گواہ تھے اور گواہ نی سائی یا قیاسی بات نہیں بلکہ دیکھی کہا کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ جے چاہے یقین دیتا ہے یقین و کھنے ہے کھمل ہوتا ہے جس تو نہیں گر جس نے
اللہ تعالیٰ جے چاہے یقین دیتا ہے یقین لا کیتے ہیں جود کھنے سنے چھونے جس نہ آسی گر

## تخليق انساني كامقصد

دنیا میں انسان کواس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ رویت باری بلا تجاب کا متحمل ہو سکے اور اپنی استعداد کے موافق انسانیت عبدیت کی محیل کرلے یہاں پرتمام چیزیں جو تجلیات باری کے پرتو سے عالم وجود ہیں آئیں اس لیے ہیں کہ انسان کو باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں باری تعالیٰ میں متوجہ کرنے والی صفات خاص طور پر تیمن ہیں۔ جمال کمال اور احسان ہرشے کی خوبصورتی جمال کا پرتو ہے اور خوبی کمال کا اور انسان کے ساتھ واس کا تعلق احسان ہے۔شکر کراری بندہ کی ہے کہ وہ ہرشے کا عطیہ باری ہے شکر بیادا کرے ناصرف ذبان سے بلکہ دل کے ایون غور وفکر کرے کہ وہ لاشئے تھا اس کو وجود بخشا نطفے ضائع بھی ہوجاتے ہیں مگراس کو کے نیون غور وفکر کرے کہ وہ لاشئے تھا اس کو وجود بخشا نطفے ضائع بھی ہوجاتے ہیں مگراس کو

## خود کی اصلاح کی فکر

مسلمانوں کو بجائے دوسروں کی غلطیوں اور زیاد تیوں کا ماتم اور شکوہ کرنے کا پئی غلطیوں کو شخوانا چاہیے کہ موجودہ نا خوشکوار حالات ان کی اپنی غلطیوں کا بتیجہ اور شمیازہ ہیں وہ غلطی بہی ہے کہ ہم نے اسلام کو لاکھے زندگی بنانے اور اسلامی اصولوں کو جدید حالات ہیں کام لانے ہیں کو تابی کی ہے اس لیے اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ حالات بدل جا نمیں تو دعا اور عمل سے خدا کی طرف رجوع کریں اخلاق درست کریں اگر ایسا کرلیا تو ہیں بقین رکھتا ہوں کہ انفرادی تقوی اختیار کیا تو افراد کو حسب مقد ارتقوی فی نکہ ہ ضرور پہنچے گا اور اجتماع نے ایسا کرلیا تو اجتماعی مشکلات بالکل رفع ہوجا کیں گی حقیقتا یہ جو خلاف طبح حالات ہم کوروز پروز چیش آرہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں اگر ہم بی جو خلاف طبح حالات ہم کوروز پروز چیش آرہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں اگر ہم نیک ہوجا کیں تو حالات ہم موافق ہوجا کیں گے اور اس ہیں یہ بھی ہے کہ دوسروں کو گلہ نیک ہوجا کیں تو حالات کی موافق ہوجا کیں گے اور اس ہیں یہ بھی ہے کہ دوسروں کو گلہ ایک فریب ہے جو کچی تو بداور صحیح جائزہ سے محروم رکھتا ہے اس لیے اس کو دل سے نکال دیجے اور نیک بن جائے گھرانتہ جس راستہ سے منظور ہوگا حالات کو بدل دے گا۔

#### به آ داب شخ

ا یک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ شخ کے ساتھ کس طرح ادب آ داب سے رہے جس سے مریدکوفائدہ بہنچ حصرت اقدس نے فرمایا کہ اصل اس میں محبت ہے محبت خود آ داب کی استاد ہےاور کم از کم بیہ ہے کہ اعتراض جی میں ندر کھے اور مخالفت نہ ہوتو فائدہ حسب استعداد بہنچا بی ہے۔اصل تو القد کا ذکر ہے اور اللہ کے نیک بندول کی محبت آپ آٹ ٹر لکھنو سے میرے یاس آئے ہیں محبت نہ ہوتی تو کیوں آئے اس سے مجی زیادہ محبت ہوتو اوراجھا ہے۔ عشق ہی انسان کا آ داب میں استاد ہےا کیک بنجا کی شاعر نے کہا ہے کھشق انسان کووہاں پہنچادیتا ہے جہاں انسان ویسے بیں پہنچ سکتا کسی نے یو جھا کہ عشق کیسے پیدا ہوتا ہے فر مایا ذکر الٰہی اور نیکوں کی محبت ہے حسب استعدادعشق ومحبت ببيدا ہوتی ہے اصل بیہے کہ ہماراوجود بعنی ہونا جو ہے بیضدا کی طرف ے ہاے روح بھی کہتے ہیں تو ہرانسان میں اپنی اصل کی طرف کشش ہوتی ہے جیے اپنے وطن کی طرف ہرانسان کوکشش ہوتی ہے تو بید دنیااصل میں بھاراوطن نہیں وطن تو وہ ہے جہاں ہے آئے ہیں اب اگر یہاں کی چیز وں میں دل پھن جائے تو ادھر کی کشش کم ہوجائے گی مگریہ ، سوا کی محبت کے عارضی اثر اگر کم ہو جا کمیں تواصل فطری جذبہ جواس وطن کا ہے انجر آئے گا اور وہاں کا شوق اور خدا کی محبت وعشق پیدا ہو جائے گا یمی مقصود ہے اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں کمانے بھیجاہے جو محض یہاں خدا کی یاد کما لے جائے گا اس وطن میں پہنچ کرائے ہی آ رام و راحت سے رہے گاای کوقر آن یاک میں القد تعالی نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوُ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحُبِينَهُ حَيْوَةً طَبِّبَةً لينى جونيك كام كرتا ہے مرد ہو ياعورت اور وہ ايمان ركھتا ہے اسے ہم حوق قطيب ويتے ہيں لينى ياكيز وزندگی۔

معرفت نفس

جب انسان اپنفس کو پالیتا ہے تو القد تعالیٰ کو بھی پالیتا ہے۔ نفس کو پانے ہے مرادنفس کی معرفت ہے اورنفس کی معرفت سے اس کے بیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہوجاتی ہے۔ (ازار شادات حضرت رائے پوری مدظلہ جمع فرمود و مولانا حبیب الرحمٰن رائے پوری رحمہ القد)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نااحما على لا مورى رحمه الله

حصرت مولا نالا ہوریؓ کے انتقال ہر ملال کی احلا تک اطلاع ملی تو دل ود ماغ پر ایک بزا دهج کالگااور دیر تک اتالند کاور د جاری رہا۔ آپ علم فضل ،اخلاص وتفویٰ اور سادگی وتو اضع كاعظيم پيكرتھے۔آپ لا ہور ميں ديو بندي مسلك كا بہلانموند تھے۔جنہوں نے نصف صدى تک قرن اول کے مسلمانوں کی یا د تازہ کی اور بے غرضی اور کئن کے ساتھ احیاء دین اور شریعت اور اعلاء کلمة الحق کے لئے کام کیا۔ آپ کی زندگی دینی اور علمی خدمات میں بسر ہوئی۔قرآن مجید کی تغییر اور اس کی تعلیم و تدریس ہے آپ کو خاص شغف تھا۔ اور اس کا آپ کے ہاں بڑا اہتمام تھا۔ دارالعلوم و بوبنداور دوسرے مدارس عربیہ کے فارغ انتھیل طلباء بھی ای غرض ہے لا ہور جاتے اور آپ کے درس قر آن سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ ا یک عالم باعمل اور درویش مغت بزرگ تنجه ان کی زندگی میں سادگی ، خلوص اور تواضع نمایاں اوصاف دکھائی دیتے تھے۔ آپ کی ذات مرجع خواص وعوام تھی تحریک خلافت اور جعیت علماء ہند میں شامل رہے۔ تقسیم کے بعد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثما فی کے ساتھ ٹل کر کام کرنے کا اردہ فر مایا اور جمعیت علاء اسلام میں شامل ہوئے۔ آپ کی روح کے ایصال تُواب کے لئے دارالعلوم میں قرآن خوانی کی گئی۔اورعلماء وطلباء کے اجتماع میں آپ کے اوصاف و کمالات بیان کر کے دعائے مغفرت کی گئے۔ حق تعالی ان کے درجات بلندفر مائے اورصاحبز اووں کو بھی صبر جمیل عطافر مائے ۔ آمین! (پیاس مثالی شخصیات)



# حضرت مولا نااحمه على لا مورى رحمه الله تعالى كانمول اقوال

#### خلاصة قرآن مجيد

قرآن مجيدكا خلاصب مند يستة أخدا سيجوز قرآن مجيدكا خلام بالشاسية التكلي

#### مقصدحيات

راه ہے اسلام را ہرو ہے مسلمان منزل مقصود ہے در بارالرحمان۔

#### انتاع شريعت كي ابميت

اگرکوئی مختص آسان پراڑتا ہوا آئے لاکھوں مرید بیجے لگالائے دریا پرے گررتا ہوا آئے کا کا کھوں مرید بیجے لگالائے دریا پرے گررتا ہوا آئے مگراس کا مسلک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتو اس کی طرف نگاہ اُٹھا کرد کھنا گناہ ہے۔ اس کی بیعت حرام ہے اگر ہوجائے تو تو ڈنا فرض بین ہے۔ درنہ خود بھی جہنم میں جائے گااورائے بیچے چلنے والوں کو بھی جہنم رسید کرے گا۔

## شیطان کی گمراہی

جمارے باوا آ دم تو انقال فر ما گئے ہیں محرشیطا نوں کا باوا آ دم اہمی تک زندہ ہے اس لیے محرابی زیادہ عام ہے۔

#### شيطا نبيت

شیطان ای لحاظ ہے بڑا تقلمند ہے کہ بڑے بڑے تقلمندوں کو بے دتوف بنادیتا ہے۔ جب مسلمان کواخلاص اور تو کل کے دو پرلگ جاتے ہیں تو پھر دور دوانیت کے آسان پراڑنے لگتا ہے۔ فو اسمر سبعیت

بیعت کے دوفائدے ہیں۔(۱) قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَّعُفِرَةً وْ اجْراً عَظِيْمًا.

ترجمه: اور بهت ذكركرنے والے مرداور عورتنس ان كيلئے مغفرت ہادراجرعظيم ہاور

(۲) یہ کہ قرآن مجید میں قیامت کے متعلق ارشاد ہے۔

يَوْمَئِدٍ يُصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا \_

ترجمہ: جس دن لوگ ٹو لے ہوکر آئیں گے۔ تو ہرایک اپنے شیخ ہے ملتے ملتے اوپر تک ل جائے گا۔ الجمدللہ کہ ہمارا سلسلہ سیدھاحضور ملی اللہ علیہ وآلبہ وسلم تک پہنچا ہے۔

دین تعلیم کی ضرورت

لا ہور ہو! تم نے اپنی اولا دکو بی۔اے' ایم۔اے' پی۔ایجے۔ڈی کرایا۔وکالت اور ڈاکٹری پڑھائی لیکن ایسی اولا دکوکیا کرنا اوراس کا کیا فائدہ جس کے لیےتم نے سب پچھے کیا گروہ اپنے باپ کے جنازہ پردُعائے جنازہ بھی نہیں پڑھ کتی۔

شرك سے احتراز

ولی جمعی مشرک نہیں ہوسکتا اور مشرک جمعی ولی نہیں بن سکتا۔اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی نازک مزاج محبوب ہے وہ اپنے تعلق میں غیر کی شراکت برداشت نہیں کرسکتا۔

#### طلب صا دق اورصحبت

طلب صادق ہوتو کچھ صد بعد شیخ کامل کی صحبت میں اسکاعس ظاہر ہونے لگتا ہے۔

#### خلوص کے کر شم

مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علمائے ربّانی دکان دار' دکان ان کا سینہ ہے اور مال ہے قرآن ۔خریدار ہے مسلمان اور پونجی ہے ایمان ۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔

## ابل الله لائق دوستي

دنیا پی سب طمع کے یار میں۔ بے طمع کا یار صرف القد ہے جوسب کچود بتا ہے لیکن کچونیں لیس کے یا گئتا۔ پھر بے طمع کے یار حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شفاعت کیے بغیر چین نہیں لیس کے یا گئتا۔ پھر بے طمع کے یار سبطمع کے یار۔ بیوی اولا واور براوری اور برادری تو پھر بے کہ ارائقہ والے ہیں۔ باقی سب طمع کے یار۔ بیوی اولا واور براوری اور برادری تو الیس کے یا رائی ہو۔ الیس ہے کہ اگرا ہے بدن کے گوشت کا قیمہ بنا کرانہیں کھلادی تو بھی کوئی خوش نہو۔

#### ابل الله كامقام

موتی طفے ارزال محرامقدوالے طفے اس ہے بھی گرال۔

الله والول کے جُوتوں کی فاک میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے بنیں ہوتے انہیں ہوتے ۔ بیموتی قبر میں بھی ساتھ جا کیں گے اور میدان حشر میں بھی۔

## فيض كاسلسله

عقیدت اوراطاعت سے فیض آتا ہے۔ان میں سے ایک تاریحی ٹوٹ جائے تو کنگشن ٹوٹ جاتا ہے۔

#### دنيا كي حالت

لوگ کہتے ہیں اس جہاں میں بینا سارے ٔ اندھا کوئی کوئی ' میں کہتا ہوں اس جہاں سارے اندھے بینا کوئی کوئی۔

# مخالفين قرآن كي حالت

جوقر آن مجید کا اتباع نبیں کرتے وہ آخرت کے لحاظ سے نیٹ اندھے ہیں۔

#### صحبت كي ضرورت

شیخ کی طرف اپنے آپ کومنسوب تو سب کرتے ہیں تکر پختہ وہی ہوتا ہے جو محبت میں مدت مدیدیانے کے بعد یک کرنگلے۔

#### اميدوخوف

كونى تخص فيبين كهرسكنا كديس كال بوكيابول قبرين واخل بونے سے بہلے بروقت خطره ب

#### مقام والدين

ماں باپ کوستانے والوں کو نہنما زاور ندروز ہجہنم ہے بچائے گا نہز کو ۃ اور نہ ڈیل حج ۔ان کے لیے دوزخ کافتو کی دےرہا ہوں۔

## مقام قرآن

گوشِ ہوش ہے سنے اگر آپ نے پیرس مران ٹو کیوہ غیرہ کی بو نیورسٹیوں سے ڈگریاں تو حاصل کرلیں لیکن قر آن مجید ہے جاہل ہیں تو مرنے کے بعد قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گ۔ لفیبحت : ۔ میر ہے دوستو! طبیعتوں پر قابور کھو۔ جبر وصبر کی عادت ڈالو۔ خدا کو یا در کھو بیدُ نیا فافی ہے۔ اپنے معاملات درست کرو۔ رزق حلال کما کر کھاؤ۔

#### رياضت كاثمره

طالب کی ریاضت الی ہے جیسے زمین پودے کی جڑوں کواپی جیماتی کے اندر تھینج کرر تھتی ہےاور شیخ کی توجہ الی ہے جیسے مالی پودے کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتو ترقی ہوتی ہے۔

# کن کی صحبت اختیار کی جائے

ا پی نشست و برخاست ہمیشہ ان لوگوں میں رکھے جنہیں و کچھ کر خدا یاد آ جائے ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔

#### والدين كافريضه

والدین کا فرض ہے کہا ہے بچوں کودینی تعلیم دیں۔ورنہ قیامت کے روز ان سے بازیُرس ہوگی اوروہ مجرم تھہرائے جائیں گے۔

#### ايمان

خدااوراس کے فرمان کودل ہے مانتااوراس پڑمل کرتا ہی ایمان ہے۔

#### ابميت نماز

اگر کوئی مخص نماز کوفرض سمجھتے ہوئے بھی نہیں پڑ ھتاتو وہ فاسق ہے۔

# مرد وعورت میں تقسیم کار

مردكام كے ليے اور عورت اس كے آرام كے ليے ہے۔

#### رضائے حق

اگرآپ کی سے دوئی ہوتو صرف اللہ کی رضائے لیے اور اگر دشمنی ہوتو بھی خدا تعالی کی رضا مطلوب ہو۔

#### مطالعة قرآن كااصول

تفكر بالقرآن اور تديم بالقرآن كانظرية مطالعة قرآن كوفت بيش نظر بونا حابي-

#### جرأت ايماني كاوسيله

قرآن کی تعلیم سے بی جرائت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔

#### كمال انسانيت

اتباع قرآن وشريعت ہے انسان كامل انسان بنآ ہے۔

#### قرآن وحديث كي ابميت

حدیث کا انکار کرنا قر آن کا انکار کرنا ہے اور قر آن سے انکار کرنے والے کا ایمان سلب ہوجا تاہے۔

## شرك كي قباحت

جس طرح ایک مردانی بیوی سے غیر مرد کے تعلقات کو برداشت نبیس کرتا اس طرح اللہ تعالیٰ کسی غیر اللہ ہے ان تعلقات کو جو ان سے ہونے چاہئیں پسندنہیں کرتے۔ اگر کسی غیراللّٰہ ہے تعلق ہوتو وہ شرک ہے۔

غیر اللہ کو سجدے کرنا' ان ہے مرادیں مانگنا' ان کی قبروں پر چڑ ھاوے چڑ ھانا یا مصیبت کے وقت ان کی امداد طلب کرنا بھی شرک ہے۔

#### مسلمانوں کی حالت زار

کا فربتوں کو بجدے کرتے تھے اور آج مسلمان اولیا ،کرام کی قبروں پر بجدے کرتے ہیں۔

# ابل علم كوانيتاه

جن علاء نے قرآن کو ذریعہ معاش بنار کھا ہے وہ یا در کھیں کہ قیامت کے روز جنت کی ہوا بھی نہ سو تھنے پائیں گے۔مجموعہ ہدایت قرآن ہے۔ ہوا بھی نہ سو تھنے پائیں گے۔مجموعہ ہدایت قرآن ہے۔ ہادی کی آ واز پراگرآپ لبیک نہیں کہ سکتے تو خداراا ہے تک تو نہ سیجئے۔

# ابل الله كوايذ ارساني كاوبال

یا در کھے! اللہ تعالی کے نیک بندوں کوجواذیت پہنچا تا ہے خدااس کوتباہ وہر باد کردیتا ہے۔

#### اتمام حجت

ہادی اتمام جمت کے لیے آتے رہیں گے تا کہ قیامت کے روز لوگ بیانہ کہہ مکیل کہ اے خداوند تعالی آپ نے کب ہمیں راور است دکھائی تھی کہ ہم تیرے تھم کی تھیل کرتے۔

#### ہوش میں آ ہیئے

رنڈیول'شراب خانوں اور سینما خانوں ہے ہم عشق کرتے ہیں لیکن خدااور اس کے دین سے نفرت ۔خداراا پی بھلائی اور بہتری کے لیے آئکھیں کھولو۔

#### مومن كامل

کامل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے لیکن مخلوق کو بہت مشکل مخلوق کوخوش کرنے کا واحد طریقتہ یہ ہے کہ ان کا حق اوا کردےاورا پناحق طلب نہ کرے۔

#### صلدرخمي

صلہ رحی رنہیں کہ جوڑنے والے سے جوڑے بلکہ تو ڑنے والے سے جوڑے 'صوفیء کرام فرماتے ہیں کہ'' مرنے سے پہلے مرجاؤ۔''

### مرض کی علت

ارى انسان كے ليے عبيہ ہے۔

#### حلال معيشت

حرام کی کمائی نورایمان کوختم کردیت ہے اپنی آمدنی کےمطابق خرج کرو۔

#### تقاضه إيمان

ایمان کے معنی میہ ہیں کہا ہے اللہ تیرے دروازے پر جار ہا ہوں وہاں پر تیرا جو تھم تیرا بندہ بتائے گاول ہے مان کرعمل کروں گا۔

#### نیک وبد کافرق

بدبهی عزت حاصل نبیس کر سکتے اور نیک مجھی رُسوانبیس ہو سکتے۔

#### رزق حلال کی برکت

نیک کمائی سے نیک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کی غذا گندی اس کے خمیر کی آ واز بھی گندگی ہے آلودہ ہوگی۔

فریب کاری ہے بچئے

جوفف کسی کوفریب نبیں دیتا۔وہ ہر کسی کے نزدیک عزت حاصل کرلیتا ہے۔

#### قرآن کریم

قر آن کے فرمان کا اتباع کرنے والے دانش مند ٔ ماآل اندیش اور مخالفین پاگل بیں ۔ (ماخوذاز مردمومن)



#### مختصر سوانح

# مفكراسلام سيدا بوالحسن على ندوى رحمه الله

شیخ الاسلام مولا تا مفتی محرتی عنی فی صاحب مد ظلی تحریفر مائے ہیں۔
حضرت مولا تا سید ابوالحن ندوی قدس سرہ ہمارے دور کی ان عظیم شخصیات ہیں ہے
ہے جن کے حض تصورے دل کو ڈھارس اور روح کو بیاطمینان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال
کے اس زمانے میں بفضلہ تھ کی ان کا سابیر حمت پوری امت کیلئے ایک سائبان کی حیثیت
رکھتا ہے۔ علم وضل کے شناوروں کی تعداوا ہے بھی شابداتی کم ندہوا عبادت وزید کے پیکر بھی
اتنے نایا ہے نہیں' لیکن ایسی شخصیات جوعلم وضل سلامت فکر ورع وتقوی اور اعتدال و
توازن کی خصوصیات جمع کر لینے کے ساتھ ساتھ امت کی فکر میں گھلتی ہوں اور جن کے دل
دردمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کیلئے کیساں ترب موجود ہوا خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں
اور ان کی وفات کا خلا پر ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے۔ القد تعالیٰ نے حضرت مولا تا کو انہی
خصوصیات ہے نوازا تھا اور اب ان صفات کا جامع دور دور کوئی نظر نہیں آتا۔

حضرت مولا تا اصلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کھنو کے تعلیم وتر بیت یا فتہ ہے لیکن اس کے بعد انہیں الند تعالیٰ نے دار العلوم دیو بند ہے بھی اکتساب فیض کی تو فیق عطافر ما کی تقی اوراس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونو ل عظیم ادارول کے محاس جمع فر مادیئے عظم نظام کے ذات میں برصغیر کے ان دونو ل عظیم ادارول کے محاس جمع فر مادیئے سے پھرعلم نظام کے اس مجمع البحرین کو القد تعالیٰ نے علم باطن کا بھی حصہ وافر عطافر مایا۔ انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبد القاور صاحب رائے پوری رحمۃ القد علیہ کی خدمت و

صحبت سے فیض حاصل کیا اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ مجاز کی حیثیت ہے آ ب کا فیض دور دور تک پھیلا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ہمہ جبتی خدمات کیلئے چنا تھا ان کے پیش نظر وہ کس ایک ملک کی نہیں 'پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفتی صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا ناکا ذکر آتا تو اکثر وہ فر ، یا کرتے تھے کہ وہ موفق من القدین اور جوں جول حضرت مولا ناکا ذکر آتا تو اکثر وہ فر ، یا کرتے تھے کہ وہ موفق من القدین اور جوں جول حضرت مولا ناکی خدمات سامنے آتی گئیں حضرت والدصاحب قدس سرہ کے اس جملے کی حقانیت واضح ہوتی گئی ۔لیکن ان ہمہ جبتی خدمات اور عالمی مقبولیت کے باوجود حضرت مولا نا تو اضع کے پیکر تھے۔ ان کے کسی انداز وا دا میں تجب و پندار کا کوئی شائب نہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذبین انداز وا دا میں تجب و پندار کا کوئی شائب نہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذبین میں میں معاملہ فر ماتے تھے جسے ان کے میں میں معاملہ فر ماتے تھے جسے ان کا سنتھا دہ کرر ہے ہوں ۔ (نقش دفان )



# مفکراسلام سیدابوالحسن علی ندوی رحمه الله کی ال

#### قرآن زنده جاويد معجزه

قرآن مجید مجموعی حیثیت ہے بھی وہ مجمز ہ ہادا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہجر ہے۔ لیکن بہت کم ایک ایک ایک آیت مجمز ہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہے ہوراس کا اعجاز مختنف لوگوں کی اس پر نظر ہے کہ قرآن مجید کی ہرآ بت مستقل ایک مجمز ہ ہے اوراس کا اعجاز مختنف زمانوں میں اور مختنف حالات میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آفتا ہی کہ مثال دینا بھی ہے او بی ہے۔ ایس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ ہیں سومر تبہبیں سومر تبہبیں ہوتا ہے کہ قرآن تی بی نازل ہوا ہے۔

# قرآن دولت عظیم

بڑے بڑے فر مانرواؤں مر مایدداروں اور دولت مندوں کودیئے کے لئے اگر کوئی چیز ہے اور جواضا فد کر علق ہے دیا بدل علق ہے تصمت جیکا علق ہے دوقر آن مجید کی بھیک ہے۔

#### قرآن زنده كتاب

میں نے قرآن مجید کواس نظر سے پڑھا کہ وہ ایک زندہ کتاب اور ایک بولتا ہوا مرقع اور آئینہ ہے جس میں افراد بھی اپنے چبرے دیکھ سکتے ہیں ۔ قومیں بھی اپنی صور تمیں دیکھ کھی ہیں اور قوموں' سلطنتوں' تمدنوں کی ترقیات وعروج کے انجام بھی اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

#### مطالعة قرآن كاطريقه

قرآن مجید کواپی ذاتی کتاب سمجھ جائے کہ کتاب ابدی ہے آسانی ہے کین میری ذاتی کتاب ہی ہے کتاب ابدی ہے کہ این کی ہوان کی بیان کی داتی کتاب ہی ہیں از اتی ہوایت نامہ بھی ہے اس میں میری ذاتی کمزوریاں بھی بیان کی گئی ہے۔قرآن مجید میں ہرآ دمی اپنے آپ کو خلائی ہیں کرسکتا ہے۔ یہ جب ہوگا کہ آپ اس کوزندہ کتاب سمجھیں یا اپنی کتاب سمجھیں اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا کہ آپ اس کوزندہ کتاب سمجھیں بیا پی کتاب سمجھیں اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا کہ آپ اصلاح تو بعد میں ہوگی پہلے اپنی اصلاح ہوجائے۔

#### قرآن كامزاج

قرآن مجید کا مزاج صدیقی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی امتدعنہ ہے کہا گیا کہ نماز پڑھا وَاور حضور صلی القد علیہ وآلہ وسلم کے مصلے پر کھڑ ہے ہوجا وَ تو حضرت عاکشہ رضی القد عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی القد عنہ واس ہے مع ف رکھا جائے کہ وہ رجل بکا عہیں جب وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹ ویٹ تو پڑھ نیس کتے 'ان پر گربیغالب ہوجا تا ہا ورلوگ من نہیں کتے ہیں اور بہی شکایت کی تھی مشرکیین قریش نے جب حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کو من نہیں کتے ہیں اور بہی شکایت کی تھی مشرکیین قریش نے جب حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کو نماز پڑھانے کی اج زت وی گئی اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی جب تک کہ وہ مری نماز پڑھتے رہے تو لوگ وہاں جمع نہیں ہوئے لیکن جب وہ قرائت کرنے گئے مردوعور تیں اور بہی وہاں جمع ہونے گئے۔ پھر وہ رفت کے ساتھ قرائن کو بیش کو یہ گر پڑگئی کہ کہیں مکہ معظمہ کی زندگی ہیں تبلکہ ندیج جائے اور دلوں پر ایسا اثر ہونے لگا کہ قریش کو یہ گر پڑگئی کہ کہیں مکہ معظمہ کی زندگی ہیں تبلکہ ندیج جائے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے 'اصل معظمہ کی زندگی ہیں تبلکہ ندیج جائے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے 'اصل معظمہ کی زندگی ہیں تبلکہ ندیج جائے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے 'اصل معظمہ کی زندگی ہیں تبلکہ ندیج جائے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے 'اصل معظمہ کی زندگی ہیں تبلکہ ندیج جائے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے 'اصل معلی قرآن کا مزائے ہی بہل جائے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے 'اصل میں تک کی مزائے تھی ہی جائے ہیں جائے ہائے کہ کے سے اور زیام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے ۔

#### علامه سيدسليمان ندوى رحمه التدكامطالعة قرآن

میں نے قرآن مجید کے بارے میں کسی کافہم اتنا عمیق نہیں پایا جتنا کہ مولا تا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا۔ بیا یک تاریخی انکشب ف ہے لوگ سید صاحب کومورخ اور سوانح نگار کی حیثیت ہے جانتے ہیں متکلم کی حیثیت ہے جانتے ہیں کیکن میرے نزدیک فہم قرآن میں ان کا پایدا تنا بلند تھا کہ مجھے ہندوستان ہی نہیں بلکہ تحتی براعظم میں بھی کوئی ایسا مخص نہیں ملاجس کا مطالعہ قرآن اتناوسیج اور عمیق ہواور عائز مطالعہ کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان وادب اور بلاغت اوراعی زقرآنی کا مطالعہ ان کا بہت وسیع وعمیق تھا۔

## قرآن کی عالمگیریت

قرآن مجید تحت الثری سے اٹھا کر افلاک وٹریا پر پہنچا سکتا ہے اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے ہیں' ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے یہی قرآن مجید جس نے عرب کے خانہ ہدوشوں' صحرانشینوں کو جن کے پاس پہیٹ بجر کھانے کو تھا نہ تن ڈھا نکنے کو تھا' کہاں سے کہاں پہنچا دیا' جوسار بان تھے ان کو جہا نبان بتادیا۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا یکی قرآن مجیدہے جس نے عرب کے بدوؤں کو خانہ بدوشوں کوجن پردنیا کوتوجہ بھی نہ ہوتی تھی۔ جہاں بان وجہاں داروجہاں آرا ..... بنادیا۔

# قرآن میں تو حید کی تعلیم

توحید کے بارے ہیں واضح ہے واضح مری طاقتور سے طاقتور دوٹوک بات جو کہی جاسکتی ہے قرآن مجید ہیں موجود ہے قرآن مجید پڑھ کرآ دی سب پجی ہوسکتا ہے لیکن مشرک خبیں ہوسکتا۔ ہیں میطان کہتا ہوں کہ وہ فوکریں کھاسکتا ہے بیٹل ہوسکتا ہے وہ فت کی راہ اختیار کرسکتا ہے لیکن جہاں تک تو حیدوشرک کا تعلق ہے تو قرآن مجید بالکل مورج کی طرح روشن اور سورج کیا چیز ہے اس میں کی تھے کے اشتباہ کی گنجائش نبیں اور جہاں تک رسالت کے مقیدہ کا تعلق ہے کہ نبوت کیا چیز ہے اس میں کوشتم کے اشتباہ کی گنجائش نبیں اور جہاں تک رسالت کے عقیدہ کا تعلق ہے کہ نبوت کیا چیز ہے ؟ انہیاء کیا ہیں؟ ان کے ذمہ کون می چیز سپر دکی گئی؟ ان کو کیا حقیدہ کا تعلق ہے؟ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ان کی میرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کیسی پا کباز انہ

اور بلند ہوتی ہے؟ بیقر آن مجید میں صاف طور سے بیان کردیا گیا ہے۔ وہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں وہ شبہات کو بھی دور کرتے ہیں۔آپ سورہ اعراف پڑھئے سورہ ہود پڑھئے سورہ شعراء پڑھئے اس میں ایک ایک نبی کانام لے کرتعارف کرایا گیااور ثبوت دیا گیا۔

#### ا بنی اصلاح مقدم ہے

قرآن مجید میں ہرآ دی اپنے کوتلاش کرسکتا ہے بید بہوگا جبکہ آپ اس کوزندہ کتاب بہجیس اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ والوگول کی اصلاح تو بعد میں ہوگی پہلے اپنی اصلاح ہوجائے۔

انبیاء کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے میری ہدایت ہوجائے پھر میں دو مرول سے پھے کہوں' ہم میں انبیاء کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے میری ہدایت ہوجائے پھر میں دو مرول کوشر مندہ کیا جائے ود مرول پر جمت قائم کی جائے۔ حالانکہ محالہ کرام وضی الند عنم قرآن پڑھتے تھا پی اصلاح کیلئے۔

ود مرول پر جمت قائم کی جائے۔ حالانکہ محالہ کرام وضی الند عنم قرآن پڑھتے تھا پی اصلاح کیلئے۔

ہم داگی یا ملئے ہول یا دین کے شارح یا ترجمان ہمیں ہے بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ بیہ دیا ت بیش نظر رکھنی چاہئے کہ بیہ دیا ت بیش نظر رکھنی جائے کہ بیہ دیا ت بیش نظر کھوت لے کہ نہ اور جو ت کا میں ہوائی کہ اور خرت کا محتی بناتے و میں گائے دنیا میں آتے رہے اور جنت کا محتی بناتے رہے تنہا آئی کے ذریعہ معرفت الی کے دریعہ معرفت الی مقصد تخلیق کا علم اور ذندگی گزارنے کا محتی راستہ ل سکتا ہے۔ کیونکہ الند تعالی کی صحیح معرفت الی مقصد تخلیق کا علم اور ذندگی گزارنے کا محتی راستہ ل سکتا ہے۔ کیونکہ الند تعالی کی صحیح معرفت الی کا محتی معرفت الی کی صحیح معرفت الی کا محتی معرفت الی کی صحیح معرفت الیک کے دریعہ جہالت و صلالے نہ مواجم و خلطی تعبیر سے محفوظ ہے۔

# خدافراموشی کی سزاخو دفراموشی ہے

قرآن مجید بھی دعوی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ضدا فراموٹی کی سرزاخود فراموثی ہے۔ جب انسان خدا کو بھلاتا ہے تو وہ یہ دکھا دیتا ہے کہ پھراپنے کو بھول چلا جاتا ہے۔ اس کوخود فراموثی طاری ہوجاتی ہے۔ ذندگی کا انہا ک بڑھتا چلا جاتا ہے ساری زندگی انسان کے گرد چکر لگاتی نظر آتی ہے۔ گر انسان کی اور چیز کے گرد طواف کرتا نظر آتا ہے۔ مقاصد نگا ہوں سے ادبھل ہوجاتے ہیں اور ذرائع

ووسائل مقصود بن جاتے ہیں۔اشیاء سے براہ راست ایسی دلچیسی بیدا ہوجاتی ہے کہا بی ذات بھی جی میں سے نکل جاتی ہے کہ ایسی بحرائی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے کہ احساسات ختم ہوجاتے ہیں۔ لذت وراحت جودتیا ہیں جمیشہ سے بڑے مقصود رہے ہیں ذہن سے نکل جاتے ہیں انسان ان سے محروم ہوتا چلاتا ہے اورائ محرومی کا حساس اورائی پرافسوں بھی ختم ہوج تا ہے۔

خدا فراموثی کی سزا خود فراموثی عجب عبر تناک ہے۔ لاکھوں' کروڑوں افراد' پوری کی پوری تو میں' بڑی بڑی سلطنتیں اس خود فراموثی' خودکشی کا شکار ہیں' ایک ذہنی طاعون ہے جوسارے عالم پرمسلط ہے۔

قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ خود فراموثی نتیجہ ہے خدا فراموثی کا اس کا علاج صرف خدا شناسی اور خداطلبی ہے۔ فرار کے بجائے واپسی وحشت کے بجائے انس انکار کے بجائے اقرار وایمان بغاوت کے بجائے صلح اور سرکشی کے بجائے اطاعت و انقیاد اور خدا سے بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کی ضرورت ہے۔

فهم قرآن كادروازه

قرآن مجید کے فہم کاصل درواز ہجب کھاتہ ہے جب آوی بغیر کسی ان نی حجاب کے اس کلام کے ذریعہ صاحب کلام ہواس کا راستہ قرآن مجید کی بکٹر ت تلاوت ہے اور نوافل یا بندگان خدا کی صحبت جواس کتاب کے حقیق لذت آشن اور حقیقت شناس ہیں اور جن کے رگ و بے میں رید کلام بس کی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ پڑھنے والہ اس کتاب سے راہ راست تعی رف وانس حاصل کر ہاوراس کواریا محسوس ہوکہ وہ ہراہ راست مخاطب ہے۔ شاعر نے کہی خطر ہیں کہا

ترے ضمیریہ جب تک نہ بونزول کتاب گرہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

حكمت كاوسيع مفهوم

عربی زبان کے وہ الفاظ جن کا کسی زبان میں بدل اور نظیر نہیں 'ان میں سے ایک لفظ ہے' حکمت' 'اس کے تع رف کیلئے آپ ایک شخیم کتاب لکھ ڈالیس' تمام تفاصیل وشرو صات کو

یہ لفظ جامع ہوگا' بینی فہم کے مطابق' استعداد کے مطابق' معاشرہ کے مطابق' عاحول کے مطابق علمی مطابق علمی مطابق وقت و وجدان کے مطابق عمری مطالبات و مقتضیات کے مطابق موضوع کی اہمیت کے مطابق میٰ طب کی عقلی سطح اور نفسیات کے مطابق مناطب کی عقلی سطح اور نفسیات کے مطابق ان کے مطابق موسی مردہ چیز شامل ہوگئی جوکسی مطابق ان کے افکار و معتقدات کے مطابق کو یا کہ' حکمت' میں ہروہ چیز شامل ہوگئی جوکسی سے اپنی بات منوانے کیلئے ضروری اور ناگزیر ہوتی ہے۔

#### وعوت میں حکمت

ایک فخص نے نوکر دکھا اس نوکر ہے جتنے کام لینے تھے اس نے اس کی ایک فہرست بنا کراس نوکر کو دے دی ایک دن اس کا آقا گھوڑ ہے پر سوار ہور ہاتھا جیے ہی رکاب میں پاؤں رکھا پاؤں الجھ گیا اور قریب تھا کہ وہ زمین پر آگر ہے۔ اس نے نوکر کو آواز دی تو اس نوکر نے دور ہی ہے وہ بر تی دکھلائی جس میں اس کے کاموں کی فہرست درج تھی اس نے کہا کہ اس فہرست میں کہاں درج ہے کہ جب گھوڑ ہے پر سوار ہوتے وقت میر اپاؤں رکاب میں الجھے تو تم میر اتعاون کرنا۔ بچھے بی حال دعوت کے اصول وقوا نین کا بھی ہے کہ ہم لفظوں میں اس کی تحد ید وقیمین نہیں کرنے جم خالق کا کتات کے بندے اور اس کے غلام میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو۔ دین اسلام کوجس میدان میں ضرورت ہو۔ اس کی تحمیل کا نام دعوت ہے۔

## اعجاز قرآنی کاایک بیبلو

قرآن کریم کابیا عجازے کہ اس نے دعوت کے طریق کار کے حدود مقرر نہیں کئے اور بیکام
دائی کی قوت تمیز اور عقل سلیم پر چھوڑ ویا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کہ کب اور کس وقت کون ساطریق
کاراختیار کیا جائے اس کی طرف خود دائی کا ذوق اور عقیدہ رہنمائی کرے گا آگی دینی فکر جواس کے
احساسات واعصاب پر حکمرال ہے وہ خود طریق کار کا انتخاب کرلے گ فر آن کریم نے صرف
ایک وسیح حصار قائم کردیا ہے جس کے اندر دعوت دین کی پور کی دوح (اسپرٹ) ساگئی ہے۔

# امت محمريه كي بعثت

اللہ تبارک وقت لی کو نبوت ورسالت کورسول القد علیہ وآلہ وسلم برخم کرنا تھا اور قیامت تک کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قائم رکھنا تھا۔ اس لئے القد تق لی نے انسانیت کی گاڑی چلانے کیلئے اور اس کے چلتے رہنے کیلئے یہ انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پوری امت کی بعث فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حقیقت کو جانتے تنے اور اپنے لئے اس قشم کے الفاظ استعال کرتے تنے۔ چنا نچہ جب رستم نے حضرت ربھی ابن عام رضی اللہ عنہ سے بوجھا کہ مااللہ ی جانے بھم (تمہیں کون سی چیز معارت ربھی ابن عام رضی اللہ عنہ سے بوجھا کہ مااللہ ی جانے اس کا محرک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اہتعثنا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تا کہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگ سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگی سے ان کو نکال کر کو نین کی ہے کر ال وسعق سے آشنا کریں اور فدا ہے کی تا انصافی سے نکال کر اسلام کے انصاف کے مزہ سے وسعق سے آشنا کریں اور فدا ہے کہا کا لفظ استعمال کیا۔

#### امت محمر بيركي فضيلت

امت محمریہ کی فضیلت و برتری کی علت ڈھوٹھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس
امت کے ذمہ ایک اعلی اور برتر کام میرد کیا گیا ہے جس کی وجہ سے خیرالام کامعزز خطاب
اس کوعطا کیا گیا ہے دین کی تبلیخ کا کام بیا لیک ایسا شعبہ ہے جس کو خدانے اس امت کے میرد کیا ہے اور خدمت خلق کا جذبہ امت کو دوزخ سے بچانے کا نام ہے اور اس کانشیمن اس
کی دعوت کی شاخ پر ہے۔ در حقیقت و نیا کی بیدائش کا اصلی مقصد خدا و ندقد و ن کی ذات و
صفات کی معرفت کا ہے اور بیاس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں
اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آ راستہ نہ کیا جائے اس لئے فرما
دیا گیا کہ فلاح و بہبود انہیں لوگوں کیلئے ہے جواس کام کو انجام دے دہے ہیں۔

#### مسجاخود بيار ہے

امر بالمعروف ونہی عن المنکر وین کا زیردست رکن ہے جس ہے دین کی تمام چزیں وابستہ ہیں۔ اس لئے ہمارے لئے یہ بات صاف واضح ہوگئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی سے بیزاری ہے جو ورحقیقت ایمان کا ضعف ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکئے ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی اور کمزوری کا سبب اصل شے وچھوڑ وینا ہے جس پر تمام دین کی بقااور دارو مدار ہے اوروہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ اس کام کوچھوڑ نے کا دوسرانقصان ہی ہے کہ انسانیت سسک رہی ہا اور سب کام ہور ہے ہیں۔ صرف وقوت کا کام نہیں ہور ہا ہے کیونکہ یہ بحاذ جن سپاہوں کو الاٹ کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہمن کے اس کے کا کام نہیں ہور ہا ہے کیونکہ یہ بحاذ جن سپاہوں کو الاٹ کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہمن کے اس کے کا کام نہیں ہور ہا ہے کیونکہ یہ بحاذ جن سپاہوں کو الاٹ کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہمن کے کا کام نہیں ہور ہا ہے کیونکہ یہ بحاذ جن سپاہوں کو الاٹ کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہمن کے کاس کے آپ بھی اس منصب سے محروم اور اس سے ملئے والی اشیاء سے بھی محروم ہو گئے۔

#### معرفت اوريقين

سارے علم ومطالعہ عبادات وریاضات اور ساری اصلاح وتربیت کا مقصود ماحصل معرفت اور یقین ہے کین یہ معرفت ویقین کوئی ایسا گراپڑا مال نہیں ہے جوراستہ چلتے مل معرفت اور یقین ہے کہ اپنی خواہشات کی بحیل اور زندگی جائے ہم اپنے مشاغل اور تفریحات اپنی معاشی جدد جہدا پی خواہشات کی بحیل اور زندگی کے لئے بندھے نظام میں مشغول رہیں اور یہ گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آجائے۔ یہ بات غیرت فداوندی کے فلاف ہے نہمت ایمان اور دولت یقین کوئی ایسی چرنہیں جو ہر کسی کے گلے لگا دی جائے واپ کی قدر ہو چاہے اس کواس کی قدر ہو چاہے نہ ہو۔ قرآن شریف میں ایک پیغیر کی ذبان سے آتا ہے۔ اُنگنو مُحکمو ها وَانْتُمُ لَهَا سِلُو هُونَ ( کیا ہم ایمان کی دولت تمہارے گلے لگا دیں گے چاہے تم اس کو ناپسند کرتے ہو ) اس کیلئے بند ہمتوں اور حقیقت شناسوں نے بڑے بڑے بڑے مقت خواں سر کئے کرتے ہو ) اس کیلئے بند ہمتوں اور حقیقت شناسوں نے بڑے بڑے بڑے مقت خواں سر کئے بین میر کو ہر مقصود ہاتھ آیا ہے۔

## مفهوم عبادت

عبادت کامفہوم ہے کسی کام کوانقد کی خوشی کیلئے اللہ کے تھم کے مطابق اجرو تواب کی لا لیے میں کرنا 'ہروہ عمل جو اللہ کی خوشی کیلئے اور اتنا بی کافی نہیں بلکہ اللہ کے تھم کے اور شریعت کی تعلیم کے مطابق اور اگر اس میں کوئی سنت ٹابت ہے تو اس سنت کے مطابق اس کو ادا کرنا 'اجرو تو اب کی امید پر اور اس پر جو وعد ہے ہیں 'ان پر یقین کے ساتھ انجام ویٹا عبوت ہے اور یہ روح نکل جائے تو ہر عبادت خالی عادت ہو اور میہ بات ہر عادت کو عبادت بنادیتی ہے اور میدروح نکل جائے تو ہر عبادت خالی عادت اور محض رسم اور نفس کی چیروکی رہ جاتی ہے۔

# زندگی کیاہے؟

زندگی دراصل عبادت واستعانت کا دوسرا نام ہے ای ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کزور کا طاقتور سے غریب کا امیر سے محکوم کا حاکم سے اور عابد کا معبود سے دشتہ قائم ہوتا ہے اگر یہ دونوں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص کردی جا کیں تو زندگی کے سارے بندھن اور آئی زنجیری خود بخو د پاش پاش ہوجا کیں گی اور شرک اور دوسرے تمام فقے ختم ہوجا کیں گے۔ وہ یہ سب سے بڑا معاہدہ اور اعلان ہے جو مسلمان اپنے خدا سے دن رات میں بار بارکرتا ہے اس کود کھنا جا ہے کہوہ کیا کہدر ہا ہے نماز سے بارزندگی کا سارا نظام اس کو دو چیزوں پر ہمہ وقت مجبور کرتا ہے ایک خضوع واستکانت پر دوسرے سوال واستعانت پر اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ پہلے ہی بوناوت کر چکا ہے۔

#### سائل بھی اورمسئول بھی

پھراللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تم اس خدا ہے ڈروجس کے نام پرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو قرآن مجید میں انقلائی طور پر بی تصور پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے کہ انسانی سوسائٹی کا ہر فردایک دوسرے کامختاج ہے ہرایک سائل ہے اور ہرایک مسئول ہے پھر تقسیم اس طرح نہیں کہ سائلین ایک طرف ہیں اور مسئولین دوسری طرف بلکہ جو سائل

ہے وہ مسئول بھی ہے اور جومسئول ہے وہ سائل بھی ہے تساؤل (مشترک سوال و جواب)ایک الیک زنجیر ہے جس بیں ہرایک بندھا ہوا ہے ہماری تمدنی زندگی ایک جال ہے جس میں ہرایک دوسرے کا ضرورت مند ہے۔

مردعورت کے بغیرا پنا قدرتی اور فطری سنرخوشگوار طریقہ ہے طے نہیں کرسکتا اور کوئی شریف خاتون رفیق حیات کے بغیر خوشگوار طریقہ سے زندگی نہیں گز ار عمق ۔ اللہ تعالی نے ہرا یک کودوسرے کا ایسا سائل اور مختاج بنادیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گز رعتی ۔

#### موجوده دور كاانصاف

آئ انساف صورت پیچان کرناپ تول کرد کھے بھال کرسوچ ہجھ کرکیا جاتا ہے معاملہ اپنے کی عزیز کسی ہم ذہب ہم برادری ہم قبیلے کا ہوتو انساف کیلئے دل کھل جاتا ہے تقاضا پیدا ہوتا ہے انصاف کی عزیز کسی ہم ذہب ہم برادری ہم قبیلے کا ہوتو انساف کیا معاملہ کسی ایسے فرد کا ہوجس پیدا ہوتا ہے انساف کرنے میں کوئی خاص مادی فائد وہیں تعریف ہے کوئی خونی رشتہ ہیں جس کے ساتھ انساف کرنے میں کوئی خاص مادی فائد وہیں تعریف وہیں انساف کیلئے قدم نہیں اٹھتا افسان چالا۔
وقسین نہیں بلکہ تنقید کا اندیشہ ہے تو وہاں انساف کیلئے قدم نہیں اٹھتا افسان میں چالا۔
انساف کیلئے بھی کسی ٹریڈ مارک ہرادری خاندان دیش اور تو م (Nation) کی ضرورت بڑتی ہے۔

مگروہ انعیاف جو برائے انصاف ہو وہ انصاف جو خدا کا تھم مجھ کر' کسی کا حق مان کر' کسی سی اِلَی کوشلیم کر کے کیا جائے اور جو بے لاگ ہو غیر جا نبدار ہو وہ انصاف بہت مشکل ہے اور اس انصاف کیلئے وہی اللہ کے بندے تیار ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور انسانیت کا احترام ہوتا ہے جو یہ بجھتے ہیں کہ ساری مخلوق خدا کا کنیہ ہے۔

علم ا کائی ہے

میراعقیدہ ہے کی مالیک اکائی ہے جو بٹ نہیں سکتی اس کوقد ہم وجدید مشرقی ومغربی فافری مغربی فافری مغربی فافری ومغربی فافری ومغربی فافری ومغربی اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے

#### دليل كم نظري قصه جديد وقديم

میں علم کوایک صدافت مانا ہوں جو خداکی وہ ؤین ہے جو کس ملک وہ وہ میں ملک ہوں اور نہ ہوئی چائے جے عم کی کثر ت میں بھی وحدت نظر آتی ہے وہ وحدت بچائی ہے بچ کی اور نہ ہوئی چائے ہے علمی ذوق ہے اور اس کو پانے کی خوشی ہے میں علم اوب شاعری فلف خکمت کسی میں اس اصول کا قائل نہیں ہوں کہ جواس کی وردی پہن کرآئے وہ وہ مالم اور دانشور ہے اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے جم پر وردی نہ ہووہ نہ سختی خطاب ہے نہ لائق ساعت میں علم کی آفاقیت اور علم کی تازگ کا قائل ہوں جس میں خداکی رہنمائی ہر دور میں شامل رہی ہے آگر خلوص ہے اور سچی طلب ہے نہ وہ داکی طرف سے کسی وقت فیضان میں کی نہیں۔

# علم کی عالمگیریت

علم كى كوئى المتنائيس علم ألانسان ما لقم يَعْلَمُ مائس كيا ہے؟ عَلَمَ الإنسان ما لَمُ يَعْلَمُ مائس كيا ہے؟ عَلَمَ الإنسان ما لَمُ يَعْلَمُ البان مائد برجارہا ہے كوں؟ عَلَمَ الإنسان مَا لَمُ يَعْلَمُ البان مائد برجارہا ہے كوں؟ عَلَمَ الإنسان مَا لَمُ يَعْلَمُ بِي جو ظلاكو بم نے طے كرايا ہے اور بم نے وزیا كى وسعيس ميث لى جي اور دنیا كى طنا بي تَحْمَعُ لى جي اور سورج كى شعاعوں كو بقول اقبال كرفتار ميث كى جا اور ستاروں كے درميان الني ربكور بيداكى ہے كيا ہے؟ عَلَمَ الْإنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ عَلَمُ الْإنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ عَلَمُ الْإنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ عَلَمُ الْمَاءِ كَى جَمَا تَكْمِرى المرسب عَلَمُ الْإنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ كَا كُر شَرِيْسِ تَوْكِيا ہے؟ يَعْلَمُ عَلَمُ الْمَاءُ عَلَمُ الْإنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ عَلَمُ الْمَاءِ كَى جَمَا تَكْمِ كَا يَرِيْسِ تَوْكِيا ہے؟

تفقه كاوسيع مفهوم

تفقہ بہت جامع لفظ ہے اس میں احکام مسائل ان کی تکمشیں مواقع استعمال ان کے طبق کے مواقع 'خطاب کے طریقے سب اس کے اندر آجاتے جی تفقہ کا لفظ ایسا القد تعمالی نے استعمال کیا ہے کہ اس سے جامع لفظ ہوئی بیں سکتا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں! عربی زبان میں سمجھنے کیلئے بیسیوں لفظ ہو سکتے ہیں فہم ومعرفت تعقل کیکن تفقہ کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے۔
اس کے معنی ہیں دین جی گہری سمجھ حاصل کرنا دین کے ذخیرہ پڑھیقا نہ نظرر کھنا زمانہ کی ضرورت کو اس سمجھنا اور بدلتے ہوئے زمانہ اور دائم دین کے درمیان رشتہ بیدا کرسکنا۔ (م خوذاز قرآنی افادات)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا ناسيدعطاءالثدشاه بخاري رحمهالثد

حضرت شاہ صاحب کی زندگی ایک بے مثال خطیب کی زندگی ہے۔ جس پر قوم کو

ہمیشہ نا ذرہے گا۔ معرکۃ الآ راء خطابت اور شعلہ بیانی ان کی ایک الی زبر دست خصوصیت

ربی ہے۔ جس جی وہ اپنے معاصرین جی ہمیشہ منفر داور ممتازرہے ہیں۔ اور اس خداواو

جو ہرکے ساتھ انہوں نے اسلام اور اس کے مسلک حق کو ہندوستان کے گوشے گوشے جی

جس خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ پہنچایا ہے وہ انہی کا حق تھا۔ یہ جو ہراور قرآنی اعجازیانی

کا پر تو ان کے قلب پر حق تعالیٰ نے خاص طور پر ڈالا تھا جس سے انہوں نے حق بی کا کام

کیا اور حق ہی کے راسے کی ہمیشہ وعوت دیے رہے۔

جہاں تک ان کے بیانات ہے جھے استفادہ کا موقع ملا ہے جسوں ہوتا تھا کہ قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا ہے اور دہ اس کے بلیغ اور مجز جملوں کی جسم شرح توفیر ہے ہوئے ہیں۔ سحر بیانی ہے جمع کو با غدھ کرر کے دینا۔ کو یا ان کا اختیار کی فعل ہوتا تھا کہ جب چاہیں اسے کھول دیں اور جب چاہیں باندھے رکھیں پھر بیان کے بیان کی بلاغت سلاست کی خوبی کی کے مسلم دغیر مسلم کیساں طور پران ہے مستفید ہوتے تھے اور دست و پابستہ ہوجاتے تھے جملس احرار کے ذریعے انہوں نے ملک وقوم کی جوظیم خدمات ایک طویل عدت تک انجام دیں۔ برصغیر و ہند پاک کا گوشہ کوشان پر گواہ ہے تحرکی کے آزادی ہندیا کی تاریخ ہیں آئیس ایک بلند مقام اور علی کا گوشہ کوشان پر گواہ ہے۔ تحرکی کے آزادی ہندیا کی تاریخ ہیں آئیس ایک بلند مقام اور عقلیم خصوصیت حاصل ہے۔ اس دور ہیں رائیس الگ الگ تھیں اور ایک کی دائے کا دومرا پابند کھا نیسی نے اس کی خوبیوں کے معترف ان کے مخالف بھی تھے اور ان سے متاثر ہوتے تھے۔ بھی سنروں ہیں اتفاقی طور پر ساتھ ہوا۔ محسوں ہوتا تھا کہ وہ مقن طیس کی حیثیت ہوتے ہیں۔ آپ ہوتے تھے۔ بھی سنروں ہیں اتفاقی طور پر ساتھ ہوا۔ محسوں ہوتا تھا کہ وہ مقن طیس کی حیثیت ہوتا تھا کہ وہ مقن طیس کی حیثیت ہیں۔ آپ ہوتے ہیں اور لوگ بمنز لہ لو ہا اور پیشل کے ہیں جو تھینچ کھینچ کر ان سے جیاں ہور ہے ہیں۔ آپ نے ہیں اور لوگ بمنز لہ لو ہا اور پیشل کے ہیں جو تھینچ کھینچ کر ان سے جیاں ہور ہے ہیں۔ آپ نے بیں۔ آپ نے بیں۔ وقعی کھینچ کر ان سے جیاں ہور ہوں ہیں۔ آپ نے بیں۔ آپ نے بیں۔ وقعی کھینچ کر ان سے جیاں ہور ہوں۔ آپ سے بیں۔ آپ نے است کی اس کو بھیں وفات پائی ہے۔ حق تی لئی درجات بلند فر مائے۔ آھین ! (بی س مثال شخصیات)

# امیرشر بعت عطاءاللدشاہ بخاری رحمہ اللہ کے انمول اقوال

#### مدارس کی اہمیت

مولا ناعبدالمجیدانورصاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک وفعد شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ مرسہ خیر المدارس ملتان میں تشریف لائے۔شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کواچا تک دیکھ کرطلبا کا ججوم گر د ہو گیا۔ پھر مدرسہ کے احاطہ کی طرف نگاہ دوڑ ائی اور فر مایا مدارس دیدیہ دین کی حفاظت کے تقلعے ہیں۔ان کی بقاہے دین کی بقاہے۔

#### ایک عجیب خط

مولا نا احمد الدین صاحب (موضع میاں علی ) ضلع شیخو پورہ نے بتایا کہ ہم ایک دفعہ شاہ جی رحمۃ التدعلیہ کی خدمت میں ملتان حاضر ہوئے۔ وہاں ایک شخص کا ملتانی جوتا بہت پسند آیا۔ شاہ جی نے فرمایا ایسے جوتے بنانے والا ہمارے قریب ہی رہتا ہے۔ ہماری خواہش پرشاہ جی نے اسے بلوا بھیجا۔ ہم نے یاؤں کا ماپ وے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گئے تو ہم نے عرض کیا شاہ جی آج کل خالص تھی ملنا دشوار ہے۔ ہم آپ کیسئے جب آئے تو بچھ کھر کا تھی لیتے آئیں گئے۔ شاہ صاحب نے منظور کر لیا۔ بچھ دنوں کے بعد شاہ جی رحمۃ التدعلیہ کا خط ما۔ کیتے آئیں گئے۔ شاہ صاحب نے منظور کر لیا۔ بچھ دنوں کے بعد شاہ جی رحمۃ التدعلیہ کا خط ما۔ کو بین مولوی احمد دین السلام علیم ورحمۃ الند۔ ' منظی لے کر پہنچو' جوتے تیار ہیں'' والسلام! عطاء الله بخاری۔

#### كفيحت

جس شخص کے پاس کوئی ہر بیدلائے اور وہ شخص ہر بیدر کھ کر پھراس کی قیمت ادا کرے وہ بھی بڑا کمینہ ہے اور جوشخص کسی سے کہہ کراپنے لئے کوئی چیز منگوائے اور پھر اس کی قیمت ادانہ کرے وہ بھی بڑا کمینہ ہے۔

## أيك علمي نكته

ایک فخفس نے دعا کیلئے درخواست کی۔فرایا ہیں خودایک عرصہ سے بیار ہوں اگر میری دعا سے کام بنآتو اپنے لئے کر چکا ہوتا۔ اس کے اصرار پرفر مایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعافر مایا کرتے تھے۔ رب اغفولی فرمایا۔غفر کامطلب ہے پردہ یا ڈھانپیاتو میال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دب اغفولی کے معنی سے تھے کہ میر سے اور گنا ہوں کے درمیان پردہ ڈال دے اور ہمارے لئے رب اغفولی کے معنی جی جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو ڈھانپ و سے ان پر پردہ ڈال دے لیے دب اغفولی کے معنی جی جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو ڈھانپ و مے ان پر پردہ ڈال دے لیے معاف کردے۔

ا نبیاء علیهم السلام کا مقام اور ہے (معصومیت) وہاں اس کے معنی بھی اور ہیں ہمارا مقام اور ہے (معصیت) وہاں اس کے معنی اور ہیں۔

## ختم نبوت برایمان

• ۱۹۵۰ و نقط نبوت کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرہایا۔ ختم نبوت کی حفاظت میراایمان ہے۔ جو مخف بھی اس اعزاز کو چوری کرے گا جی نہیں چوری کا حوصلہ کرے گا میں اس کے گریبان کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ میں میاں صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے سواکسی کا نبیس۔ ندا پنانہ پرایا۔ ہیں انہیں کا ہوں وہی میرے ہیں۔ جن کے حسن وجمال کوخو درب کعبہ نے تشمیل کھا کھا کرآ راستہ کیا ہو۔ میں ان کے حسن وجمال پر ندمرم وں تو لعنت ہے جمھے پر اور لعنت ہے اس پر جوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں کی سرارتوں کی خیرہ چشمی کا تماشا و کہھتے ہیں۔ (جنان)

## نگاه کرم

حضرت مولا نائمس الحق صاحب افغانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ میں نے شاہ جی رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے شاہ جی رحمہ الله سے اکثر سنا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو پچھ بھی نہیں ہوں جو پچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ تو حضرت علامدانور شاہ صاحب رحمة الله علیہ کی نگاہ کرم کا متیجہ ہے۔

## علامها قبال كوخراج تتحسين

جب ڈاکٹر سرمحمد اقبال وفات پا گئے تو امرتسر مسجد خیر الدین میں تعزیق جلسہ ہوا۔ شاہ جی نے تقریر فیر مائی۔ تقریر کے دوران فر مایا قبال کو ندا گریز نے سمجھانے توم نے اگر انگریز سمجھتا تو اقبال بستر پرند مرتے بلکہ بچونس کے شختے پراٹکائے جاتے اگر قوم سمجھ لیتی تو آج تک غلام ندہتی۔

# وین کی تعلیم مقدم ہے

محترم آغاشورش صاحب فرماتے ہیں ایک روز میں نے عرض کیاشہ ہی رحمہ القد زمانہ
بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اپنے بچوں کوانگریزی مدرسہ میں داخلہ لے دیں۔ انگریزی کے بغیر
تعلیم کمل نہیں ہوتی ۔ زمانے کا تقاضا ہے فرمایا بابا جھے معاف رکھو میں اس زمانے کا آدی نہیں۔
تم جھے محمہ قاسم نا نوتوی رحمہ القداور محمود الحسن دیو بندی کی روحوں سے بعناوت کرنے کی ترغیب
دیتے ہو۔ یہ کیول نہیں کہتے کہ تمہارے بچے مرجا کیں یا اپنے ہاتھوں سے بچوں کوئل کردو۔

## مخالفین سے برتا وُ

شہید گئے تحریک کے ایام میں جالندھ رہتی شے میں جلسہ ہوا پہلی تقریر مولانا مظہم علی نے کرنی تھی۔ گرعوام سفنے کیلئے تیار نہ تھے۔ ایک کہرام اور شور وغوغا ہر پاکر دیا گیا۔ بعضوں نے پھر برسمانے شروع کر دیئے۔ شاہ جی رحمہ اللہ بہتما شاد کھے دہے تھے۔ فورا آ گے تشریف لے آئے۔ مولانا مظہر علی صاحب کو فر مایا۔ آپ بیٹھیں شاہ صاحب نے ٹو پی اتار کر میز پر رکھ دی۔ سرکے بالوں کو جھڑکا دیا تکوار بھی گلے سے اتار کر رکھ دی اور بلند آواز سے بیشعر پڑھا۔

بجرم عشق تو ام می کشد غوغایست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشایست پھر خالفین کوگرج کرفر مایا تم بے شک پھر برساؤ۔ اگر بخاری نام ہے تو قتل ہونا منظور ہے لیکن پیغام حق کہہ کے چھوڑوں گا۔ قبل ہونا سیدوں ہا شمیوں کیلئے کوئی نئی بات نہیں۔ کر بلا میں بھی حق کی آواز پر مسلمان ہی کے ہاتھوں رسول الند سلی الند علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے شہید ہوئے تھے میں بھی اسی سیدالا ولین وآخرین سرور کا کنات فخر موجودات محمد رسول الند علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں حق کہوں گااور حق کے اظہار سے ہرگز باز شربوں گا۔ تم بے شک پھر برساؤ شور وشرسے ہرگز باز نہ آؤ۔

سنگ پر سنگ چلاؤ تمہیں ڈرکس کا سینہ کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے ۔ شاہ

سیالف ظامن کر مجمع پرسکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ پھر ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ شاہ

می رحمہ اللہ نے مسلسل کی محفظ تقریر فر مائی۔ پھرانہی لوگوں نے شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کیلئے آرام وآسائش کا بندوبست کیا۔ نوجوان رضا کاربن گئے اور سربر آور وہ

لوگ آ آ کرمعانی کی درخواست کرنے لگے۔

# بإكستان كى حفاظت

ا ۱۹۵۲ء و فاع پاکستان کا نفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں ان لوگوں میں سے خبیں ہوں صدا دیتے پھریں کہ میں تو شد و فا داری لئے پھرتا ہوں۔ میری انگلی پکڑ کراپ ساتھ لے چلوا ورجس مقتل میں چاہو مجھے ذرج کر دو۔ایسا بھی نہیں ہوگا ، ہرگز نہیں ہوگا۔ میں خوش ہوں میری خوشی بیکراں ہے کہ اس ملک ہے انگریز نکل گیا۔ میں و نیا کے کسی حصہ میں مجمی سامراج کو دکھی میں سکتا۔ میں اس کو قر آن اورا سلام کے خلاف بجھتا ہوں۔
تم میری رائے کوخو د فروشی کا نام نہ دو میری رائے ہارگئی اور اس کہانی کو میمیں ختم کردو۔اب پاکستان نے جب بھی پکارا والقد بالقد میں اس کے ذریے ذریے ذریے کی حفاظت کردو۔اب پاکستان نے جب بھی پکارا والقد بالقد میں اس کے ذریے ذریے ورک کا نام کہ وی دعوی کرسکتا ہے۔ میں قول کا نہیں 'عمل کا کروں گا۔ مجھے میدا تناہی عزیز ہے کہ جتنا کوئی دعوی کرسکتا ہے۔ میں قول کا نہیں 'عمل کا کہ دی ہوں' اس طرف کسی نے آنکھا ٹھائی تو پھوڑ دی جائے گی۔کسی نے ہاتھا ٹھایا تو وہ

کاٹ دیا جائے گا۔ میں اس وطن اور اس کی عزت کے مقابلہ میں ندانی جان عزیز رکھتا ہوں نداولا د۔میراخون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہاراہے۔

حبثم بوشي كي تعليم

جناب اقبال زبیری تحریر فرمائے ہیں ایک دفعہ (مشہور شاعر) عدم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ جی رحمہ اللہ کا فی دریا تک عدم کا کلام سنتے رہے اور دل کھول کر داد دیتے دہے۔ معرم کے جانے کے بعد ایک عقیدت مند نے کہا یہ شاعر تو شراب بیتا ہے۔ آپ کے چرہ پر دنج سے شکن امجر آئے اور پوچھاتم نے اسے بھی شراب پیتے و یکھا ہے۔ اس نے کہا جی افر مایا چیٹم پوشی سے کام لیا کرو۔ جی افر مایا چیٹم پوشی سے کام لیا کرو۔

مرزا کی ہرزہ سرائی

ایک دفعه فرمایا۔ مرزا نظام احمد کس طرح وَهُبَشِوَاهِ بِوَسُولِ یَّاتِنی مِنْ مِ بَعُدِی السُّهُ اَحُمَدُ کا مصداق بنا؟ پہلے ہمیشہ کاغذات میں خاکسارغلام احمد رئیس قادیان عفی عندلکھا کرتا تھ تدریجا شروع اور آخر کے حروف اڑائے اڑائے صرف احمد رہ گیا۔ اگر بیطریق کارافقیار کیا گیا میرانام عطاء اللہ شاہ بخاری ہے۔ شروع اور آخر کے حروف اڑاد ہے جا کیں تو باتی اللہ بی رہ جاتا ہے کیا میں القد ہو گیا استغفر اللہ۔

#### آج زنده بھی نہیں سنتے

محترم کیم عبدالسلام ہزاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ایک تقریر کے دوران کسی نے آواز دی۔ شاہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں ان دنوں (ساع موتی) کے مسئلہ پر بحث چل رہی ہی اوراس نے شاہ صاحب کو بھی اس مسئلہ ہیں الجھانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب بھلا اس کے داؤ ہیں کب آنے والے شعے۔ حجمت فرمایا بھلے مانس تمہیں مردوں کی فکر ہے۔ مجھے ہیں سال ہوگئے ہیں ان زندوں کو پکار پکار کر تھک گیا۔ مجھے تم یہ بناؤید زندہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے زندوں کے متعلق تحقیق کرلیں۔ پھر مردوں کی بھی باری آجائے گی۔ ان الفاظ سیمجھع قبقہ۔ زار بن گیا اور سائل اینا سامنہ لے کردہ گیا۔

# ئسن مزاج

مولا ناعبدالکریم صاحب خطیب جامع صدر شاہ پورفر ماتے ہیں۔ایک دفعہ شاہ بی ایک جلسہ ہیں شاہ پورتشریف لائے میری گزارش پرمیرے ہاں قیام منظور فر مالی۔ جھے ہے پوچھا کتنے ہے ہیں۔ عرض کیاعرصہ ہو چکا شادی کو گرا بھی تک اولا دے محروم ہول۔ دعافر مائیس۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی القدے فضل ہے ڈیڑھ سال بعد پہلالڑ کا مسعود الرحمٰن ہیدا ہوا۔ پھی عرصہ بعد تصفی سیداں ہے وابسی پر پھر بندہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ہیں نے مسعود الرحمٰن کو حاضر کیا۔ نام پوچھا تو ہیں نے مزاحیہ انداز ہیں عرض کیا مختصر نام ہے۔ مسعود الرحمٰن ولد فی شہر رمضان فی اطک پاکستان مزاحیہ انداز ہیں عرض کیا مختصر نام ہے۔ مسعود الرحمٰن ولد فی شہر رمضان فی اطک پاکستان ہنس کرفر مایا بھی اثنا میں مذرکھ حورہ والرحمٰن ماری بی ساتھ سکالو۔

#### بالهمي محبت والفت

ایک دفعہ مولا نامجر علی صاحب جالندھری سندھ کے طویل تبییقی دورہ ہے واپس آئے تو سنر کی تھکان طبیعت ناساز اور گلاخراب تھا۔ اس حال جس شاہ جی رحمہ القد کے پاس پہنچے۔ شاہ جی رحمہ القد خود بیمار تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مزاج پری کی۔ شاہ جی رحمہ القد نے بی رحمہ القد فی بیم محمل کیا حال ہے۔ مولا نا نے کہا شاہ جی مسلسل سفر پھر روزانہ تقریریں بیمار ہوگیا ہوں گلا بھی خراب ہوگیا ہے۔ شاہ جی لیٹے ہوئے تھے اٹھ بیٹھے اور فر مایا محمل خدا کا خوف کر میں اور خودمولا نا کھلکھلا کر بنس پڑے اور میں جو اب تیرا گلہ خراب ہوگیا ہے۔ بیس کر ہم سب اور خودمولا نا کھلکھلا کر بنس پڑے اور ساری طبیعت کی افسر دگی جاتی رہی۔

#### طلبا كوجواب

ا یک دفعہ کالج کے طلبا بیٹھے تھے۔ واڑھی کا ذکر آئی الڑکوں نے کہا۔ شاہ جی آج کل کالجوں میں داڑھی رکھنا مشکل ہے۔ بنس کر فر مایا ہاں بھائی خالصہ کالج (سکھوں کا کالج ) میں آسان ہے اسلامیہ کالج میں مشکل ہے۔

# د نیا کی جار چیزیں

ونیا میں چارتیتی چیزیں محبت کے قابل ہیں۔ مال وجان آبرو ایمان کیکن جب جان پر کوئی مصیبت آئے تو مال قربان کرنا چاہئے اور آبرو پر کوئی آفت آئے تو مال اور جان دونوں کواورا گرایمان پر کوئی ابتلا آئے تو مال و جان آبروسب کوقر بان کرنا چاہئے اورا گرایمان پر کوئی ابتلا آئے تو مال و جان آبروسب کوقر بان کرنا چاہئے اورا گران سب کے قربان کرنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے تو یہ سوداستا ہے۔

اپنے بارے میں ارشاد فر مایا کداگر میرے ساتھ بیوی بچوں کا دھندانہ ہوتا تو میں کسی دریا کے کن رے فاک وخس کی کٹیا میں زندگی گز ارتا۔ وقت ضرورت اعدائے دیں دشمنان اسلام پر حمله آور ہوتا اور پھرا پی کٹیا میں آ بناه لیتا۔ اس کے بعد جمائی این میمین احمد رضا کے چند اشعار سنائے جنہیں

طوالت کے پیش نظر چھوڑ رہا ہوں ۔ صرف جمالی کے اشعار عرض ہیں۔
لگٹے زیر لنگلے بالا نے غم و زدونی غم کالا
گز کے بوریاد پوسٹے دیکے درد مند دوسٹکے
ایں قدر بس بود جمالی را
عاشق رغدلا ایالی دا

(انتخاب از بخاری کی یاتمی)



#### مختصر سوانح

# حضرت علامه مسالحق افغاني رحمه الثد

حضرت مولاتا افغانی رحمه الله نے دارالعلوم و بوبند جیسے عظیم دینی ادارے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں پر تدریسی خدمات انجام دیں میہاں تک کہ وہاں پینے النفسیر کے منصب ہر فائز ہوئے۔حضرت مولا نا کی اس کامیاب جدوجہد پرخراج تحسین پیش کرنے كييئة دارالعلوم ويوبند مين ايك جلسه بهواجس مين امام العصر حصرت مولانا سيد انورشاه صاحب تشمیری رحمه القداور شیخ الاسلام حضرت علامه شبیراحمه صاحب عثانی جیسے بزرگول نے مولا نا کےاس کارنا ہے پرانہیں دادو تحسین ہےنو از ااوران کود لی دعا ئیں دیں۔ 1900ء میں جب قلات کے اس نظام قضاء کو پیکولرعدالتوں کے تابع کر دیا گیا تواس وقت آپ وزارت معارف ہے منتعفی ہو گئے کین اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک وہند میں قضاء شرعی کا جنتنا تجربہ مولانا کو تھا' برصغیر میں کسی اور کو نہ تھا۔ ۱۹۷۷ء میں جب موجودہ حکومت نے اسلامی نظریاتی کوسل کی از سر تو تفکیل کر کے اسلامی قوانین کی مذوین کا کام اس کے سپر دکیا تو ابتداء علماء ديوبند بيس ہے حضرت مولا نا سيدمجمد يوسف بنوري رحمه الند كواس كاركن نامز دكيا قعا کیکن حضرت بنوری رحمه القد صرف چند مجلسوں ہی میں شامل ہو سکے تھے کہ ان کا وقت موعود آئمی اور کوسل ان کی خدمات ہے محروم ہوگئی۔ان کی جگہ برکرنے کیلئے کوئی سی معیار کی شخصیت ضروری متحى حضرت مولا ناافغاني قدس مره أكرجه إس وقت كافي ضعيف ہو يجئے تنظيمكن ان كے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب کیلئے انہی کا انتخاب عمل میں آیا اور آپ کی سال کوسل کے رکن کی حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔علماء دیو بند میں تمام بزرگوں کی پیخصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حروف ونفوش کے علم پر بھی اکتفانہیں فرمایا بلکہ تزکیفس کیلئے کسی بیٹنے کامل سے وابتنكى كو بميشه ضروري سمجها \_حصرت مولا ناافغاني قدس سره نے بھی بخصیل علم کے بعداس غرض كيليح متعددمشائخ سے رجوع فرمايا بالآخر تحكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تقانوي رحمه الله كے خليفه اجل حضرت مولانامفتی محرحسن قدى مره سے اجازت حاصل ہوئی۔ (نفوش دفتال)

# علامهمس الحق افغاني رحمه اللدكے انمول اقوال

# انسانىعلم

مقام انسان دنیا کے بُرات میں سے اس سے زیادہ عجیب کوئی واقعہ نہیں کہ آج کل کے ترقی کے دور میں انسان نے سب چیزوں کو جانا اور بہچانا۔ گرخود (انسان) کونہ جانا اور نہ بہچانا۔ ینچے ہے او پر تک پوری کا کنات کو چھان مارا ہے۔ بے شارتجر بے کئے تاکہ کا کنات کاعلم حاصل ہو۔ گرخودانسان کو نہ جانا۔

# اہل بوری کی نادانی

اس وفت بورپ امریکہ اور چین وغیرہ سب ای میں جتلا ہیں۔ جن کی کھو پڑی میں اس کے ہاتھ میں جتلا ہیں۔ جن کی کھو پڑی میں غلامی ہے وہ غیر حقیقی چیزیں ویکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے ہاتھ میں جانور بن کررہ گئے ہیں۔ انسانست کا کناتی شرف کی سرحد کی آخری چیز ہے۔ فلسفہ اور عقل کی بنیاد پر کا کنات میں کھھ چیزیں ایس ہیں کہ ان میں وجود کے سواکوئی کمال نہیں۔

#### شرف انسانیت

حیوانات کے آگے انسان ہے۔ اس میں تینوں مخلوقات کی صفات موجود ہیں۔ لینی و جود نشو وزنما' حرکت ارادی اور شعور سب کچھ ہیں۔ ان کے علاوہ عقل اور فکر آخرت اور نضور ماضی اس میں موجود ہے۔ فکر ستنقبل اور نضور ماضی انسان میں ہے۔ انسان نے ریاضی تاریخ 'طب وغیرہ جیسے پینکڑ وں علوم عقل کے ذریعے پیدا کئے۔ اس میں تصور ماضی بھی ہے۔

#### امتيازانسانيت

فکر مستقبل بینی انجام ہستی' انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے نتیج کو سوچتا ہے بیاس کی فطرت کی آواز ہے۔ہم نے انسان کواس قدر جانا کہ الٰہی کا مُنات میں آخری سرحد پراس کا مقام ہے۔

#### مقصدانسا نبيت

انسان کوانسا نیت کا مقصد معلوم ہے؟ اور مقصد انسان اس کے ساتھ پیوست ہے گراوروں کی کا نتات جانتا ہے اور اپنا پہتر ہیں۔ مثال نیند ہیں سوئے ہوئے خوابیدہ اور خواب میں عجیب وغریب واقعات و کھتا ہے۔ لیکن خواب میں عجیب وغریب واقعات و کھتا ہے۔ لیکن سونے والے کو یہ معلوم نہیں کہ وہ سویا ہوا ہے۔ جب وہ سوکر اٹھتا ہے تو تب بجھتا ہے کہ خواب تھا۔ انسان نے اور چیزوں کے مقصد کوتو جانا گرا ہے مقصد کونہ جانا۔

# اسلام ترقی میں مانع نہیں

میرے خیال میں کا نتات میں اتنا ہوا جھوٹ کہیں بولا گیا جو بہجھوٹ ہے کہ اسلام مانع ترتی ہے اور تاریخ ان جھوٹوں پرلعنت بھیج رہی ہے جواسلام پریے غلط الزام لگاتے ہیں۔ اسلام برب طاقتور تھا اس نے وئیا کو فتح کیا اور جب کزور ہوا تو کا فرنے فتح کیا۔ یہ اسلام ترتی لانے والا ہے یا چھینے والا ؟ اگر چھینے والا ہوتا تو صحابہ کرام رضی التدعنہم رسول الشملی التدعلیہ وآلہ وہ لم سے ترتی چھینے لیتا جب علل توی ہوتو معلول بھی توی ہوتا ہے اسلام اگر ترتی چھینے یا سلب کرنے کا کام کرتا ہے۔ چینی کا اگر کام پائی کو میٹھا بناتا ہے۔شربت بناتا ہے تو چینی جتنی زیادہ ہوگی شربے بی اتن زیادہ ہوگی تو اسلام جتنا طاقتور ہوگا ترتی بھی زیادہ ہوگی۔

## محبت الهي

دین کاعطراور نجوڑ اگر نکالوتو وہ القد کی محبت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں۔ قرآن وَ الَّذِیْنَ امَنُوّا اَشَدُّ حُبًّا لِلْهِ۔ جن کے یاس ایمان ہے تو ایمان کی بردی نشانی میہ ہے کہ تمام چیز ول سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگ ۔ بیدا بمان کی بہت بڑی علامت ہے اور میر ہے نزد کی بہت بڑی علامت ہے اور میر ہے نزد کی بمزل ہوں ہے ہے اور وہ بہت بڑی طاقت ہے جوانجن میں ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی طاقت ہے جوانجن اور اس کے ذریعے ڈیول کو مین ہے۔ محبت الہی جب نہ ہوگی تو اسلام کا انجن بغیر بھاپ کے ہوگیا تو پھر نہ طاقت ہے نہ ترتی ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچا ہے۔

# صراطمتنقيم

دونقطول کے درمیان اگرایک خطمتنقیم کھینجوتو وہ ایک ہوگا اور باتی خطوط بی س ساتھ بھی ہوجاتے ہیں بیریاضی کا مسئلہ ہے۔ دونقطوں کے درمیان خطمتنقیم ہوگا۔ای کوتر آن نے اشارہ کیا۔ اِھٰدِنَا الْصَوَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ۔ کہ اسلام صحت ہے تندری ہے۔ اعتدال ہے تندری ایک ہوتی ہے۔ کفر اور گناہ گاری مرض ہے بیاری اور مرض ہزاروں ہو کئے ہیں۔ تو تندری ایک ہوتی ہے۔ کفر اور گناہ گاری مرض ہے بیاری اور مرض ہزاروں ہو ایک ہیں۔ تو تندری ایک ہے تیکن اس کی ضد بیاری وہ ہراروں ہیں۔ تو تندری ایک ہے لیکن اس کی ضد بیاری وہ ہزاروں ہیں۔ ہیں ایک خیرہ بی مسئلہ جوقر آن آیا تھا ظلمت کوئیر چلاتھ الیکن نورکو واحد ہیاں کیا۔ الله ولی الذین امنوا۔اس کے القد نے اسلام کے خلاف راہ عمل کفری ہویا بیان کیا۔ الله ولی الذین امنوا۔اس کے القد نے اسلام کے خلاف راہ عمل کفری ہویا الله کوئر و البَّبِ کو الله واراسلام کوئور و البَّبِ کو الله الله کوئی ہوا کے اللہ منا ہوگی ہوا کے اللہ کوئور و البَّبِ کو اللہ کوئور کی اللہ کوئور کو المُنہ کو اللہ کوئور کی معاصمت کی جواسے معنوی ظلمت اور تاریکی قرار دیا اور اسلام کوئور و البَّبِ کی آن ایا جمانے ہیے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامید کی جونگیل ہوئی ہو وہ خوردونوش کیلئے نہیں آیا ہے کھانے چینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامید کی جونگیل ہوئی ہے وہ خوردونوش کیلئے نہیں آیا ہے کھانے چینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامید کی جونگیل ہوئی ہے وہ خوردونوش کیلئے نہیں آیا ہے کھانے چینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت

اشاعت اسلام

جنگ شاہان جہاں غارت گری جنگ مومن سنت پینمبری بید بور پی لڑائیاں اوٹ کھسوٹ اور غارت گری ہیں اور مومن کی جنگ پینمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ نے دمہ داری ڈالی کہ جہاد کے بغیر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوسکتی جو حق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم کے داسطے سے ہم تک پہنچا جس کا نام ہے

اسلام یا جس کا تام ہے کہ اب وسنت یا اس ہے مشتق قوا نین فقہ بیاللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے ( کہ اب سنت وین اسلام ) ہم پر اس کی حفاظت کیلئے جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد کے معنی کوشش کہ ایک اس کو پھیلا نا اور دوسرا بچانا۔ یعنی اس کے پھیلا نے کیلئے اور بچانے کہا خہاد فرض کیا گیا۔ پھیلا نے کے بارے جس ڈاکٹر اسمتھ نے کھیلا نے کیلئے اور بچانے کہا خراص معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے بارے جس ڈاکٹر اسمتھ نے میں اور آپ نے کئے جیں اایک مسلمان نے کا فروں کے ملک جس بیٹے کرتو نو سے لاکھ ہند ومسلمان کے جیں اور آپ نے مسلمان سے ملک جس بیٹے کرتو نو سے لاکھ ہندومسلمان کے جیں اور آپ نے مسلمان سے ملک جس جیٹے کرتو نو سے لاکھ ہندومسلمان کے جیں اور آپ نے مسلمان سے ملک جس جیٹے کرتو نو سے لاکھ ہندومسلمان کے جیں اور آپ نے مسلمانوں کے ملک جس جیٹے کرتو نو سے لاکھ ہندومسلمان کے جیں اور آپ نے مسلمانوں کے ملک جس جیٹے کرتو نو سے لاکھ ہندومسلمان کے جیں اور آپ نے مسلمانوں کے ملک جس جیٹے کرتے دیسیں کیا۔

# حكم جہاد كا فائدہ

اکثر ایما ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کونا گوار جھتا ہے گراس میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ جہاد کا تھم انسان کے فاکدے کیلئے ہے۔ جہاد کے ان گنت فاکدے ہیں۔ اللہ تق لی بی ان فواکد پر محیط ہے۔ انسان کو تصور دیا گی کہ یہ تجارت ہے اور تم تجارت سے کیوں دوڑتے ہو۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ موت سب سے بیاری چیز ہے۔ یہ دوٹل ہے جس پر سے گزر کر دیدار اللی ملتا ہے۔ محابہ کرام رضی اللہ عنہم موت کے عاشق تھے۔ بارگاہ خدادندی ہیں موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دوتی اور محبت کا نشان بھی بارگاہ خدادندی ہیں موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دوتی اور محبت کا نشان بھی بارگاہ خدادندی ہیں موت جسس تو صل المحبیب الی المحبیب۔

#### ونت کی قدر

وقت آج کل بہت قیمت ہنا ہوا ہے۔
مسلمان کے بدلے ہوئے دماغ میں ہیہ بات سائل ہے کہ جو وقت دنیا کے کاموں میں صرف ہووہ قیمت ہا اور جو دین کے کام میں صرف ہووہ بے قیمت ہے۔ حالا نکہ ذندگی کا جو حصد دین میں صرف ہووہ دراصل قیمت ہے۔

## دین میں صرف ہونے والاوقت قیمتی ہے

دنیا فانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے ٔ دنیا کا ایک ایک کام سب اللہ تعالی کیلئے۔ اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر ہاتی سب فانی ہے۔ تو یا ہاتی ہے جڑ جاؤیا فانی ہے جڑ جاؤے ہوا۔ تمہاری مرضی جو مجی فیصلہ کروڑ زندگی کا وہ وقت قیمتی ہے جو دین میں صرف ہو۔

# زندگی متحرک ہے

حرکت کیلئے محرک کا ہونا ضروری ہے۔گاڑی کو اسٹیشن پرحرکت و مندہ سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کوالندرب العالمین حرکت و بتاہے۔

زندگی تغبری ہوئی نہیں کیونکہ وقت جار ہاہے۔ پیدائش سے موت تک حرکت ہے۔ دنیاوی زندگی تو تکالیف سے پُر ہے اس کے بعد اخروی زندگی کا جو دور آنے والا ہے۔ وہ خوشی کا دور ہے۔ کا فردنیا کی زندگی پرمست ہیں اور اسی پراطمینان کرتے ہیں۔

#### دنيا كى حقيقت

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرمایا اے عمر رضی الله عنه الیک زندگی گز ارو کہتم مسافر ہیں یا آدم اسکن انت و ذوجک ہو۔ اصلی وطن جنت ہے۔ و نیا میں تو ہم مسافر ہیں یا آدم اسکن انت و ذوجک اللجنة کہ اے آدم تم دونوں میں ہوی جنت میں رہو۔ ابا جان آدم علیہ السلام کا اصلی وطن جنت ہے۔ وطن وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہواور

#### ونيادارفاني

حضرت مولانا محمر قاسم نا نوتوی رحمہ القدنے فرمایا ہے کہ جب گندم کوروندا جا تا ہے تو دانے اور بھوسہ الگ ہوجاتے ہیں۔ دانے انسان کے پیٹ میں اور بھوسہ جا نوروں کے پیٹ میں جا تا ہے۔ ای طرح قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ وہ دنیا کی انسانی کھیتی کوریزہ ریزہ کردے گا۔ نیک اور بدلوگ الگ الگ ہوجا کیں گے۔ایک کا ٹھکا نہ دوزخ اورایک کا ٹھکا نہ جنت ہوگا تو اصل ٹھکا نہ جنت یا دوزخ ہے۔

### لمحات زندگی کی قدرو قیمت

زندگی کا ایک ایک لحد قیمتی ہے۔ یہ آخرت کی زندگی کے کمانے کا سامان ہے۔ اس کا دین سے تعلق ہے۔ اس کا دین سے تعلق ہے۔ اس کے بجر پچھیں ہوسکتا۔ دنیادی علوم سکھنے کہا ہے جہ کہ استاد چاہئے۔ یہ تو دین علوم جیں۔ یہاں تو معلم اور مرشد کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالرجیم نقشبند یہ خاندان کے استاد جیں۔ دین علماء سے یکھواور دین والوں سے دل کی صفائی بھی سیکھو۔ بلا استاد کا رروائی نہ کرو۔ استاد تمہاری اصلاح کرتا ہے۔خودرومت بنو۔

#### قرب آخرت کا زمانه

میموجوده زماند آخرت کے قریب کا زمانہ ہے۔ بڑی بدشمتی ہوگی کداگر حیات ابدی کیلئے سعی وکوشش ندگی۔ حضرت فریدالدین عطار رحمہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک فخص آ یا معلوم ہوا کہ اس کے پاس بہت سامال و دولت جمع ہے تو پینج برعلیہ السلام نے فرمایا مال تو تو نے جمع کرایا۔ زندگی جمع کی ہے جو ضروری ہے مال کم و کمرزندگی سادہ بسر کر و حضر سے مال کم و کمرزندگی سادہ بسر کر و حضر سے مرصی انقد عند کا قول ہے کہ جس نے سادہ زندگی گزاردی وہ غریب نہ ہوگا۔

# صحابه كاطرز زندگی

صحابہ کرام رضی الند عنہم نے سادہ زندگی گزار دی۔ تاریخ میں ہے ایک بارامیر المونین تخریف لائے تو وہ خود بھی تخریف لائے تو کیٹر وں میں ۱۸ پیوند لگے ہوئے تنے۔ آج اگر کوئی پیوندلگائے تو وہ خود بھی شر مائے گا ماحول بدل گیا ہے مسندا حمد میں حدیث ہے کہ آپ سلی ابتدعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی الندعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی الندعلیم کوخطاب فر مایا کہ کسی کیٹر ہے کوئم پرانا سمجھ کرمت پھینکو جب تک تو اس میں پیوند

لگاسکتی ہے اگر سادہ زندگی اختیار کریں تو تھوڑی چیز بھی کافی ہوجائے گی۔ آخرت کی زندگی کا انتظام کرناچاہئے۔موت کا دفت مقرر نہیں نہ معلوم کس دفت آپنچے بالآخر کمل ہی کام آئے گا۔

#### مبر کے ثمرات

ایک دن لینن نے تقریر کی تولوگ پچھر مارنے گئے تو دوسرے دن اس نے اس سے زیادہ وفتت تقریر کی ۔مطلب یہ کہ دہ لوگوں کے پچھراؤ سے گھبرا پینبیں بلکہ صبر کیا اور اپن پیش کر دہ نظام پر قائم رہا تو صبر کی وجہ ہے وہ کامیاب ہوا۔

اورآج اسلام کے چاہے والے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود قرآن کواپی بے مہری اور یقین کی نا پختلی کی وجہ سے طاق نسیان میں رکھ کرزندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے معفرت مولانا عبیدالقد سندھی رحمہ القد کہتے ہیں کہ جب لینن سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اسلامی نظام سنایا تو وہ مان گیا اور کہنے لگا کہ اگر پہلے آجاتے تو میں اشتراکی نظام کی بجائے آپ کے اسلامی نظام کورائج کرتا تو مولانا نے فرمایا کہ اب رائج کردوتو اس نے جواب ویا کہ اس نظام پر کتنے مسلمان عمل کررہے ہیں۔
تو مولانا نے فرمایا کہ شرم سے میری آبھیں نیجی ہوگئیں۔
تو مولانا نے فرمایا کہ شرم سے میری آبھیں نیجی ہوگئیں۔

#### مقصد كوفراموش نهكرو

دنی ضرور کماؤ طال کم و اچھا ، ال حاصل کرؤا چھے آوی کیلئے ہنرایک اچھی چیز ہے گراصل مقصد کوفراموش ندکرو۔ اگرالند کی عطا کردہ تعییں عقل آئی کان وغیرہ کوالند کے دین میں جوان کا اصل مقصد ہے صرف ندکرو گے تو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا؟ یہ تو تمہاراا بنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں وین کی ترغیب ویتا ہے تو اس سے یہ نہ مجھو کہ اللہ تعالیٰ حق جے غی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقد س ہے۔ باتی سب فقیر ہیں۔ واللہ الله بی واقعہ الفقو ا۔ اللہ جو ہمیں تھم ویتا ہے کہ روزہ رکھونماز پر مونو غیرہ اس میں اس کا کوئی فا کہ وہیں ہماراا پنا اللہ جو ہمیں تھم ویتا ہے کہ روزہ رکھونماز پر مونو غیرہ اس میں اس کا کوئی فا کہ وہیں ہماراا پنا میں فائدہ ہے۔ وہ غی مطلق ہے کہ کا حق جیس۔ پوری کا نتات الندر ب العزت کی کھتا ہے۔

اسلام ہمیں ترک عمل نہیں سکھا تا بلکہ اسلام فراغت نہیں جا ہتا کہ جائز طریقے سے خوب کماؤ۔ گراپی زندگی کے اصل مقصد کوفراموش نہ کرو حضور کر بیم صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم نے تنجارت بھی کی ہے۔ جج وغیرہ بھی کیا ہے اورغز وات جنگیں بھی لڑی بین مطلب یہ کہ اسلام ترک عمل کا تھم نہیں دیتا۔ صرف یہ کہتا ہے کہ آخرت کومت بھولو بلکہ ترث کی تیاری کروجس کیلئے بیزندگی کی نعمت عطا ہوئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت وسل الاکھ مربع میل پرتھی ۔ بیعنی تمین گنا پاکستان کے برابر۔اس وقت آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسلسل دوروز جو کی روثی ہے سیر نہیں ہوا۔ حتی لقی الله جتی کہ القد تعالیٰ کو جالے۔

#### ضرورت كاسامان

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تین برتن اٹھا کر ہے۔ وضوکیلئے ایک لوٹا ایک پیالہ سالن کیلئے اور ایک پیالہ پانی پینے کیلئے۔ ویکھا کہ وجلہ کے کنارے ایک بدوچلو سے پانی فی رہا ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے سوچا کہ صرف ایک برتن ہی کافی ہے۔ بس اس سے سارے کام ہوسکتے ہیں۔ آج جن اشیاء کو ہم ضروری سجھتے ہیں ان میں اکثر بریار ہیں۔ ان کی ضرورت نہیں گرآج کا جدید طبقہ تو بورپ کی نقل اتا رتا ہے۔ اسلام ہمیں فضول خربی سے منع کرتا ہے اور سادگی کی ترغیب ویتا ہے۔

#### خيرالامت كالقب

مسلمانوں کا پہلا نام امت ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ امت نہیں بلکہ خیر الامت ہے تو خیر الامت کا خطاب ملا۔ امم جمع ہے۔ امت اس گروہ یا جماعت کا نام ہے جس گروہ کا بنیادی مسئلہ نصب العین ایک ہو۔ جن کا مطلب اور نصب العین مختلف ہو۔ یا بدل جائے وہ امت نہیں۔ اگر مسلمانوں کا مقصد ایک ہے تو ان کو امت کہا جائے گا۔ حیوانات میں بھی اگرزندگی کا مقصد ایک ہوتا تو انہیں بھی امت کہا جاتا۔

# تبليغ كي ضرورت

انسان کی بید خدداری ہے کہ وہ نوالہ اٹھا کر کھائے۔ تاکداس کی حیات ہاتی رہے اور بھوک سے ہلاک نہ ہو۔ ذمہ داری پورے انسان کی ہے پورے بدن کی ہے۔ لیکن تعلیم عمل کے مطابق نوالہ اٹھا کے مند میں وینے والا صرف ہاتھ ہے۔ ذمہ داری تمام بدن کی ہے عمر فعل وعمل صرف ہاتھ کے مطابق نوالہ اٹھا کے مند میں وینے والا صرف ہاتھ ہوگا۔

فعل وعمل صرف ہاتھ کرتا ہے۔ اگر ہاتھ یہ مل نہ کرے تو پورے بدن کو نقصان ہوگا۔

اسی طرح سمجھو کہ سر کر وڑ مسلمان ایک ملت میں اور تبلیغ کرنے والی جماعت ایک ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا کہ ہا کت ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا۔ ہاتہ ہوگا۔ ہاتھ ہوگا کہ ہا کہ ہوگا۔ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہو۔ ہملغ خیر کی ہاتھ کی ہاتہ ہوگا۔ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہو۔ ہملغ خیر کی ہاتہ ہوگا۔ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کا م خرک ہاتہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کا م خرک ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کا م خرک ہاتہ ہوگا کہ ہوگا ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہاتہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہمان کی ہاتھا ہیں ہوگا کہ ہوگا کہ ہاتہ ہاتہ ہوگا کہ ہوگا کہ

#### د نیاوآ خرت

غم كا تنگ پياله ونيا ہے اور خوشى كا كشاوه پياله . جنت ہے ول ميں اس فلاح كى شش ركھى گئى ہے ۔ فلاح اور آخرت كى زندگى آدهى خدائى ہے۔ خدا تعالى وہ ذات ہے جو چا ہے سوكر ، دهيقت ميں انسان كى چاہ يہ ہے كہ خوشى كا لا متنا ہى سمندر ہوتو جنت ميں جى چاہا ہے گا۔ اِنّى جَاعِلَ فِي الْارُ ضِ خَلِيْفَةً ۔ يہ حضرت آدم عليه السلام كيلئے فرما يا كہ ہم زمين ميں اپنا نائب بنانے والے ہيں۔ نائب كے پچھا ختيا رات ہوتے ہيں۔ جنتی جو چاہے وہ ہواور جوكر ہے وہ ہو۔ (از خطبات افغانی)



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحرسيد بدرعالم ميرتقى رحمهالله

حضرت مولا نا بدرعالم صاحب كي وفات كي خبرس كرول كواز صدرنج وقلق موارآ پ دارالعلوم دیوبند کے متاز فضلاء میں ہے نتے اور حضرت امام العصر علامہ محمد انورشاہ صاحب تشمیریؓ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی کے ارشد تلاندہ میں سے ہتھے۔ میرے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ وہ میرے خاص معاصرین میں سے تھے۔فراغت بخصیل کے بعد وارالعلوم دیو بند کے درجہا بندائی کے مدرس رہے۔فن حدیث میں خاص دلچیبی اور لگاؤ تھا۔ فارغ التحصيل ہوجانے كے بعد كئي بار حضرت شاہ صاحب كے يہاں ترندى اور بخارى كى ساعت فرمائی۔ آپ حضرت شاہ صاحب کے علوم کے خاص تر جمان تھے۔ فیض الباری شرح بخاری آ ب کی تالیفات کا شاہ کار ہے۔حضرت مفتی اعظم مولا نا عزیز الرحمان عثاقی کے خلیفہ مجاز حضرت مولا تا قاری محمد اسحاق میرٹھی سے بیعت اور ان ہی کے ضیفہ مجاز تنہے۔ آب كاسلسله رشد و مدايت الحمد بند بهت وسيع مواتقتيم ملك ك بعدآب في ياكتاني قومیت اختیار کی اور ٹنڈ والہ یار کے دارالعلوم الاسلامیہ میں بطوراستاذ حدیث اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت ہے خدمات انجام دیں۔اور درس صدیث میں مشغول رہے۔اس ہے بل تیام یا کستان تک دارالعلوم د بوبند اور جامعه اسلامیه ژامجیل میں تدریس کا سلسله رہا۔ پھر یا کستان ہے مدین طبیبہ کی طرف ہجرت کی اور آخر دم تک و ہیں مقیم رہے۔اورمسجد نبوی میں درس حدیث کے چراغ جلاتے رہے۔معجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے تیرہ سال آپ نے علوم قر آن وحدیث کی جوشع روش کرر تھی ہیر بہت بڑے سعادت اور بہت بڑااعز از ہے۔

آ پ کا سلسلہ بیعت وارشادخصوصیت ہے افریقہ میں بہت پھیلا۔ بکتر ت
افریق آ پ ہے بیعت ہوئے۔ زمانہ جج میں جو قافلے ایسٹ یا ساؤتھ افریقہ آ پ ہے بیعت ہوئے۔ زمانہ جج میں جو قافلے ایسٹ یا ساؤتھ افریقہ آئے تھے وہ اکثر و بیشتر آ پ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوکر واپس ہوتے تھے۔ آ پ کی تصنیف و تالیف میں ' ترجمان السنة' علم حدیث میں ایک شاہ کارتصنیف ہے۔ جس میں اکا ہر دارالعلوم اور بالخصوص حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کے علوم کو جمع کر کے خود اپنے علم اور عمی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ اس مبارک کتاب کی تین ضخیم جلدیں ندوۃ المصنفین دہل کا ثبوت دیا ہے۔ اس مبارک کتاب کی تین ضخیم جلدیں ندوۃ المصنفین دہل سے شاکع ہوئی ہیں۔ جوخواص وعوام میں مقبول ہیں۔

الغرض آپ ایک عظیم محدث ومفسر، قابل مدرس، فاضل مقرر اور نهایت مقبول و کامیاب مصنف تنے اور عربی کے اویب وشاعر بھی تنے ۔ صدق و منعا کا مجسمہ اور ورع وتقوی اور استغناء کے پیکر تنے اور ایک عارف کامل اور شیخ کامل تنے ضوص وللہیت میں اسلاف کی یا دگار تنے اور اپنام و فضل اور زید وتقوی میں بے نظیر تنے ۔

۵ر جب المرجب ۱۳۵۸ ه کوشب جعد میں مدینه منوره میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں امہات الموسین کے عین قدموں میں آخری آ رام گاہ بی حق تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آمین (پیاس مثالی شخصیات)



### حضرت مولا نابدرعالم میر تھی رحمہ اللہ کے انمول اقوال کے انمول اقوال

## بدعت کی برائی

بدعت ایک مہلک اور متعدی مرض ہے اس کے مریضوں سے متعدی امراض کی طرح دور دور رہنا چاہئے۔ یعنی بدعت کی مخفلوں میں بھی شرکت نہ کرنی چاہئے اور اہل بدعت سے اختلاط بھی نہ رکھنا چاہئے۔ قیامت کے دن آنخضرت صلی القدعلیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بدئا ہوں کے کہ کر بڑی نفرت کے انداز میں فرمائیں گے۔

سحقا سحقا لمن بدل بعدى

یعن جنہوں نے میر کے بعدوین میں کوئی تبدیلی کی اور بدعت پھیلائی وہ مجھے مدوردور ہیں۔

بدعتی کی پہچان

یہ یا در کھنا جا ہے کہ اس نہ مالی بدعت کی پہچان مشکل ہوگئ ہے کیونکہ ہر خص متبع سنت ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اس لئے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہنسنے والے لوگوں پر نظر کرے آگر وہ اکثر اہل بدعت ہوں اور وہ ان سے خوش رہے اور ان کی بدعتوں کی اصلاح بے خوفی کے ساتھ صاف نہ کرے تو ایسے خص کو بدعت ہی جمعتا جا ہے یا جو اہل بدعت کی مشہور رسمیں ہوتی ہیں جسے میلا وشریف کرنا اور اس میں قیام کرنا اور عرس وغیرہ کرنا (جیسا کہ حضرت مجد والف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بدعت ہونے کی صراحت فرمائی ہے ) وہ بھی بدعتی ہے خواہ کتن ہی جمعے سنت ہونے کا وعویٰ کرتا ہو۔

### گناہ ہوجائے تو کیا کرے؟

اگرکوئی گناہ وہ عیں آجائے تو بہت جلداس کا تدارک توبہ واستغفارے کرلیما جائے گناہ
پوشیدہ کی توبہ پوشیدہ طریقے پراور گناہ آشکارا کی علائے طریقے سے توبہ ور توبہ میں دیرند کی جائے۔
منقول ہے کہ کرانا کا تبین تین ساعت تک گناہ لکھنے میں تو تف کرتے ہیں اگراس درمیان میں
توبہ کرلی تو اس گناہ کوئیں لکھتے ورندا ہے رجشر میں اس کا گناہ کا اندراج کر لیتے ہیں۔
انسان کوچاہئے کہ ورع وتقویٰ کو اپنا شعار بنائے اور منہیات میں قدم ندر کھے کیونکہ اس راہ
سلوک میں فوائی سے بازر ہنا (درحقیقت ) اوامر کے اختال سے زیادہ ترقی بخش اور سودمند ہے۔

### اسلامي معاشرت كاطريقه

لوگوں کے ساتھ اختلاط بقدر ضرورت کرے وہ اختلاط جو برائے افادہ واستفادہ ہو البتہ محمود بلکہ ضروری ہے کہ ہم نیک و بد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے خواہ اس سے باطن میں انبساط پیدا ہو یا انقباض جو محص عذر خواہ ی کرے اس کے عذر کو قبول کرنا چاہئے۔ اطلاق الیجھے ہوں (خواہ مخواہ) اعتراض کی پرند کیا جائے نرم و ملائم گفتگو ہو کسی کے ساتھ تحقی و درشتی سے معاملہ ندکر ہے ہاں خدا کیلئے تحقی کرسکتا ہے۔

## مجھاورد بی مسحنیں

سی پراعتاد سوائے فضل پروردگار کے نہ ہو اہل وعیال کے ساتھ نیک سلوک کر ہ چاہئے اور بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہوتا کہ ان کاحق ادا ہوجائے۔ موانست تام ان سے نہ ہواس صورت میں القد تعالی سے اعراض کا اندیشہ ہے۔

احوال باطن ناال سے نہ بیان کئے جائیں ال داروں سے حتی المقدور میل جول نہ رکھا جائے 'جمع حالات میں سنت نبوی علی صاحبہا المصلوق والسلام کو اختیار کیا جائے بدعت سے حتی الوسع اجتناب ہونا جائے ۔ سمالک کو جائے کہ حوادث میں متذبذ بسنہ وعیوب مردم پر نظر نہ

کرے اور اپنے عیوب ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ اپنے آپ کوکسی مسلمان پرتر بیجی ندوے۔ مب کو اپنے سے بہتر سمجے ہر مسلمان کے متعلق بیاعتقادر کھے کہاں کی برکت اور دعا ہے جھے کشود کار میں ہم سر ہوسکتا ہے۔ سلف صالحین کے حالات پیش نظر رکھے مساکین کی ہم نشینی پسند کرے کسی میں میں ہوسکتے دوسرے کو بھی اس سے رد کے۔ امر کی غیبت کی جانب خود بھی ماکل نہ ہواور جہاں تک ہوسکے دوسرے کو بھی اس سے رد کے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کو اپنا شیوہ بنائے اللہ کے راستے میں انفاق مال پر حریص ہو حسنات بالمعروف اور نہی عن المنظر کو اپنا شیوہ بنائے اللہ کے راستے میں انفاق مال پر حریص ہو حسنات کے صدور دور دور دے۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تفس ایسا ہو کہ اپنا گناہ اس کونا گوارگز رے اور نیکی اس
کوخوش کرے بس وہ مومن کامل ہے۔ مفلسی سے ڈر کر بخیلی اختیار نہ کرے قلت معیشت
سے تنگ دل نہ ہو فقراء اور اخوان ویٹی کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرے صوفیاء کی خدمت
آ داب کے ساتھ کرے تا کہ ان کی بر کات سے بہرہ ور ہوجائے۔

میری هیوت بیہ ہے کہ از کم ہم بیعادت ڈالیس کہ ہم اپنے ہرکام کے شروع میں بہی
خیال دل میں کرلیا کریں کہ بیکام اللہ تعالیٰ کیلئے کر دہا ہوں۔ کھانا پینا ہے تواس لئے کہ بیغدا
تعالیٰ کی دی ہوئی جان کاحق ہے اور اس کی عبادت کی اوائیگی میں قوت کا ذریعہ ہے۔ کپڑا
پہننا ہوتو اس لئے کہ دوستر پوشی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اپنی ہر ہر ضرور بیات میں اس
نیت کے پیدا کرنے کی حق کریں تا کہ ہماری دنیا بھی دین سے بدل جائے اور اس کے پیچھے
نہ پڑی کہ بینیت بھلا ہم کہاں کر سے ہیں اس ایک عادت بنالیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت
ڈالنے والا ہے۔ اسی طرح جومعا ملات ہمارے دوسروں کے ساتھ ہیں مثلاً بیکہ ہم کسی کے
ساتھ کوئی ہمرددی کریں تو یہاں بھی ہماری نیت خالص اور مقد ہوئی جا ہے۔ ونیا میں بہت
ماتھ کوئی ہمرددی کریں تو یہاں بھی ہماری نیت خالص اور مقد ہوئی جا ہے۔ ونیا میں بہت
وہ خدا تعالیٰ کو سیح طور پڑئیس پہنچائے اور سیح طور پر اس پر ایمان نہیں رکھے 'اس لئے وہ اس کو
صرف اچھی صفت اور انسا نیت کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی ہمرددی کی خصوصیت
اور اس کا اختیاز ہیہ ہے کہ وہ یہاں بھی ایک وصدہ لاشر یک کی رضا جوئی کیلئے بی خدمت سمجھ اتا

تعریف کامتمنی ہوتا ہے بلکہ یہ بھی نہیں جا ہتا کہ اس کاعلم بھی کسی کو ہو چہ جائیکہ شہرت۔
میں مسلمانوں کو عامۃ اور اپنے احباب کوخاصۃ بیتا کید کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے طریقے پر کریں کہ شروع ہی سے ان پر اسلامی عقا کداور اسلامی معاشرت کا رنگ پختہ ہوتا چلا جائے۔ سب سے ضرور کی بات سے ہے کہ ان کے دل میں آنحضرت سلمی التدعلیہ وآلہ دسلم قرآن پاک اور بیت القدشریف کی عظمت اور ہیبت اور انس و محبت کے ایسے نفوش قائم ہوجا کیل کہ پھر دہ کی طرح بھی نہ مٹ سکیں۔

مکان کی زیب وزینت کے متعلق کی کہا جائے کہ زندہ کی تصادیر کا ہوتا بھی گویالازم بے کھانے پینے کے برتن اٹھے بیٹے کیسے قالین اور صوفوں اور پہنے کے پڑوں پراگر تصادیر اور بعض شوقینوں کے مکانات بیل تو فحش تصادیر نہ ہوں تو وہ گھر بہت ارذل سجھا جاتا ہے۔ اس طرح ملاقات کیسے السلام سیم موحمت ہونا اور چھینک کر المحدود کہنا کسی کی موت پراناللہ پڑھنا ہے سب او نچ طبقے کیسے گویا ذبی تعصب سے زیادہ اور پھینیں۔ مریض کی عیادت اور جناز ب کے ساتھ جانا اور میت کے داروں سے تعزیت ہماری دوئی پرموقوف ہے کین ہماری معاشرت سے فورج ہو چکا ہے اور وہ بھی صرف بڑے لوگوں کے ساتھ محدود ہوکررہ گیا ہے۔ معاشرت سے فورج ہو چکا ہے اور وہ بھی صرف بڑے لوگوں کے ساتھ محدود ہوکررہ گیا ہے۔ کو باطل اور باطل کو جن کی صورت میں چیش کرتا ہے اور اس کے دلائل د ماغ میں ڈال دیتا ہے ہے ہہت کو باطل اور باطل کو جن کی صورت میں چیش کرتا ہے اور اس کے دلائل د ماغ میں ڈال دیتا معقول بات ہے۔ مثلاً عور توں کی بے پردگی آج اس کی مصرت دنیا پر روش ہو چکی ہے معقول بات ہے۔ مثلاً عور توں کی بے پردگی آج اس کی مصرت دنیا پر روش ہو چکی ہے اور اس کے نتائج برختیف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے رہے ہیں لیکن جب کوئی ممل اور اس کے نتائج برختیف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے رہے ہیں لیکن جب کوئی ممل اور اس کے دوائل اور اس کے استھان کا درائل اور اسک خوب صورت بات میں جو جیب پیدا کرنے لگا ہے۔

# حجوث بولنے اور تم کھانے کی عادت

مسلمانوں کے گھروں میں بچوں کی تربیت میں شروع ہے جھوٹ بولنے کی نفرت بیدا کرنا ضروری ہے جھوٹ بولنا گن ہ کبیرہ ہے بلکہ اسلامی فطرت کے خلاف ہے اور اس کی عادت اللدكي لعنت كاموجب بـــجيها كدارشاد بارى ب

لُعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُلْدِبِيِّنَ آلْ عَمران \_ (لعنت ہواللہ کی ان پر کہ جوجھوٹے ہیں)
یہاں یہ مجھے لیٹا چاہئے کہ خالی کذب کی ممانعت اس قد رشدت کے ساتھ وار و
ہوئی ہے تو جھوٹی تشم کھاٹا کس در ہے کی معصیت ہوگی'اد فی حیثیت کی اسلامی زندگی
اس تشم کے عیوب کی متحمل نہیں ہو سکتی ۔

حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب خدا تعالٰی کی بخشید ہ دولت میں سے اس کے عاکد کروہ حقوق فراخ دلی سے اور اس میں اس کی محبت کی وہ کشش ہی باقی نہیں رہتی جس کی محبت اس کا کام دیتی ہے اور اس میں اس کی محبت کی وہ کشش ہی باقی نہیں رہتی جس کی محبت اس کے اور رب کے درمیان حجاب بن ج ئے۔ اس لئے حدیثوں میں الیک پاک دنیا کی تعریف بھی آئی ہے اور اس کئے کی وجہ سے حدیث ندکور میں دنیا کی خدمت نہیں بلکہ اس کی محبت کی فرصت کی گئی ہے۔ اسلام میں محبوب دنیا کی مثالیں بھی سلف سے لے کر خلف تک ملتی جین ہمارے نوائے میں پاک دنیا کی مثالیں بھی سلف سے لے کر خلف تک ملتی جین ہمارے نوائے میں پاک دنیا کی مین کہی مدد کا باعث جی ہو۔

زید بن الحسین رحمدالقدتی کی روایت فر ماتے ہیں کہ امام مالک رحمہاللہ یہ چھا گیا کہ
زمداور دنیا سے بے تعلقی کیا ہے؟ انہوں نے اپ لفظوں میں یہ جواب دیا کہ طیب الکسب
و قصو الامل بعنی حلال مال کمانا اور لمبی لمبی امیدیں نہ باندھنا۔ اس سے یہ بات اور واضح
ہوگئی کہ جنہوں نے اپ آپ ہاتھ پیرتو ڈکر بیٹھ رہنا اور رزق کی جائز تد ابیر ترک کرنے کا نام
زمد مجماوہ بڑی غدط بھی میں ہیں اور ای طرح جولوگ لمبی امیدیں نگا کر حلال وحرام کا اتمیاز کے
بغیر کمانا ہی ہوشمندی اور دین داری مجھتے ہیں وہ بھی سخت نادانی کا شکار ہیں۔

شہدی مثمان دنیا جانتی ہے کین میہ بات صرف انبیاء کی ماسلام بتاتے ہیں کہ ایمان بھی مثمان رکھتا ہے اور شہد ہے ہیں کہ ایمان بھی مثمان رکھتا ہے شہد کھانے والے شہد تچھوڑ سکتے ہیں کیکن مثمان رکھتا ہے شہد کھانے والے شہد تچھوڑ سکتے ہیں لیکن جوائیمان کا مزہ چھوڑ نبیں سکتا' بلکہ اس جوائیمان کا مزہ چھوڑ نبیں سکتا' بلکہ اس کو چھوڑ تااس کے نزد کیے جل کر خاک ہوجانے ہے بھی بڑھ کر ہوتا ہے اب سویے کہ اس کو

کون جان سکتا ہے کہ جو چیز اتنی زیادہ میشی ہواس کا مزہ خراب بھی ہوسکتا ہے اور جس چیز ہے خراب ہوجا تا ہے وہ کیا چیز ہے یہ بات صرف انبیاء میہم السلام ہی بتائے ہیں کہ ایمان کی منعاس ذرای بات سے خراب بھی ہوجاتی ہے۔ بعنی غصہ عام آ دمی صرف غصے کی کژواہث سے دافق ہاں لئے جوآ دی زیادہ غصے دالا ہوتا ہاں کوکڑ وے مزاج کا آ دی کہتے ہیں ہے صرف انبياءليهم السلام ميں جوبيہ بتائے ہيں كەغصەصرف زبان كوكڑ وانہيں كرتا بلكه ايمان كوبھى کڑ واکر دیتا ہے۔ یہاں غصے سے مرادوہ غصہ ہے جواتی خواہش نفس کیلئے ہور ہاوہ غصہ جو دین اورشر بعت کی خاطر ہووہ حلاوت ایمانی کا تقاضا ہےاوراس کی حلاوت کواور د گنازیا دہ کرتا ہے۔ تصحیح بخاری میں ابن انی ملیکدر حملة الله علیہ ہے روایت ہے کہ تمیں صحابہ رضی الله عنہم ہے میری ملاقات ہوئی ہے سب کواپیےنفس پرنفاق کا خطرہ لگار ہتا تھا'ان میں کوئی پینہ کہتا تھا کہ جارا ایمان حضرت جرئیل و میکائل علیما السلام کے ایمانوں کی طرح خطرہ نفاق ہے مامون ہے۔ابراہیمی تھی رحمۃ انقد علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول وعمل کو ملاتا تو ہمیشہ مجھ کو بیہ اندیشہر ہتا تھا کہ بیں ہیں جبوٹا نہ قرار یاؤں۔امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے یو چھا گیا: جس مخف کو ا ہے متعلق نفاق کا خطرہ بھی گزرتا ہواس کے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے؟ انہوں نے تعجب سے فرمایا:ابیا کون مومن ہوسکتا ہے جس کوائے متعلق بیخطرہ مجی ندآ تا ہو۔ (جامع العلوم) قدرت نے انسان میں قہم وفراست اور عقل وذ کاوت کی وہ طاقت و دیعت رکھی ہے که جب وه اس کا بورا بورا ادراک کرلیتا ہے تو بر دبح کی ساری قو تبس اس کوا چی ہی محکموم نظر آتی ہیں' وہ سمندروں کے طوفا نول' دریا کی موجوں اور بڑے بڑے حوادث ارمنی کونظر میں نہیں لاتا' وہ سورج کی شعاعوں اور بادلوں کے پانی ہے بڑی بے نیازی کے ساتھ فائدہ ا نھا تا ہے اور اگر اس کے نظام ممل میں معظیم الشان مخلوق مجھی اس کے موافق کا منہیں کرتی تو ا پناایک الگ سورج اور جدایا دل بنا کرنهایت حا کمانداند ش ان کابایکا ث کرویتا ہے۔

## مدی اور ہوی کے دوراہے پرانسان کا امتخان

ای دوراہ پر کھڑا کر کے انسان کا امتحان لیا گیا ہے راہ مدیٰ پکارتی ہے کہ راہ میہ ہے اس پر چلو مگر ہوی محلے گئی ہے اور سوطرح کی رکاوٹیس سامنے لے آتی ہے۔ مدیٰ ایک آسانی آئین ہے اس کے اتباع میں محکومیت کا داغ لگتا ہے اور ہوئی اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں اس کے مان لینے میں حاکمیت کا مزا آتا ہے اس لئے یہاں ایک نیک بخت انسان بڑی جمافت میر کرتا ہے کہ ہدی اور ہوئی کے درمیان اتفاق وسازگاری کی سمی کرنے لگتا ہے کہ ہدی اور ہوئی کے درمیان اتفاق وسازگاری کی سمی کرنے لگتا ہے کہ ہان بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی

محربیسی لا حاصل ہے قرآن نے پہلے اعلان کردیا ہے کہ بیددورا ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک کا سرا شیطان ہیں ایک کا سرا شیطان کے ہاتھ میں ہے اور دوسری کا سرا شیطان کے ہاتھ میں ہے اور دوسری کا دوزخ۔

حضور ملی الله علیه وآله وسلم نے کیا جھوڑا؟

اول تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کے پاس و نیوی مال و متاع تق بی نہیں اور کوئی چیز تھی بھی تو آپ سلی الله علیه و آله و سلم نے اپنی و فات سے پہلے اعلان فر مایا کہ ' ہم نہیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا' ہم جو پہر بھی چیوڑتے ہیں وہ امت کی جائز ملکت ہوتی ہے' ۔ آپ صلی الله علیه و آله و سلم کے صحافی حضرت عمر بن حارث اور ام المونین حضرت جو یہ یہ رضی الله علیه و آله و سلم نے اس و نیا سے تشریف لے جائے وقت و رہم' و بیار غلام یا کنیز کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے ایک سفید فچر چند ہتھیاروں جائے وقت و رہم' و بیار غلام یا کنیز کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے ایک سفید فچر چند ہتھیاروں جو کے اور تھوڑی ہوئی آپ صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی زرہ ایک یہودی کے یہاں جو کے علی سے حقی ۔ و فات کی تھوٹی مولی تھی اور جن کپڑوں میں آپ صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی نرموں سے نے و فات پائی ان جس پوند کے جواں رہے وہ وہ زمانہ تھا جبکہ پورا عرب شام کی سرحدوں سے لے کرعدن کے کہاں جو کے کہاں جو بھی تھے۔ ان جی جو دیا تھا ور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ پورا عرب شام کی سرحدوں سے لے کرعدن کے سے دی تھے۔ ان جی تھے۔ و تو تا تہ جائی تھی جو جکا تھا اور یہ بید ہیں در جم و و بیار کے ڈھیر کے تھے۔

یمی وہ ذات گرامی ہے جس کے اتباع میں انسانوں کی فلاح ہے اور جس کا اسوہ حسنہ انسانیت کیلئے آخری معیار ہے۔

جائي اوكبال جائي ك جو يحميه بيل ب بابرتر كرك و ندونيا ب ندوي ب

#### مختصر سوانح

# فقيه الامرت

# حضرت مولا نامفتي محمودحسن گنگوہي رحمه الله

فقیہ الامت حفزت اقدی مفتی محمود حسن گنگوہی قدی سرہ کوحق تعالی شانہ نے بے شہر اوصاف و کمالات اور گوتا گول می سن سے نواز اقعار آب رحمہ الندنسب کے اعتبار سے میز بان رسول الند سلی الند علیہ وآلہ و سمح حفزت ابوا یوب انعماری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔

آب رحمہ اللہ کا واوا حاجی خیل احمہ صاحب رحمہ اللہ محدث عصر حضرت مورا نا رشید احمہ گنگوہی قدس سرہ کے خصوصی خادم بنتھے۔

آپ رحمہ اللہ کو الدمحر م حضرت مولا ناحسن گنگو ہی رحمہ اللہ قدس مرہ حضرت شیخ الہند مولا ناحمود اللہ محدد اللہ کے خصوصی ش گرداور شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمہ دنی قدس سرہ کے رفیق درس سے۔ آپ رحمہ اللہ کی بسم اللہ حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ کا محمد من قدس سرہ کے رفیق درس سے۔ آپ رحمہ اللہ کی بسم اللہ حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ اللہ حضرت مولا ناشاہ عبد الرحیم صاحب رائے ورکی رحمہ اللہ نے کرائی۔

علوم نقلیہ وعقلیہ' تغییر وحدیث' فقہ وفقاویٰ سیرت و تاریخ' رجال' ادب' نحود صرف منطق وفلفہ ریاضی اقلید ک' متون وشروح' حواثی وتعلیقات ہرا یک فن میں آپ کو کامل دستگاہ اور وسعت مطالعہ کے سرتھ وہ تعمق و تبحر حاصل تھا کہ ہرفن کے آپ اہام معلوم ہوتے ہے اور آپ کا خداداد جا فظہ اور استحف رتو بڑے بڑے الل علم حصرات کو حیرت میں ڈال ویتا تھا۔ کسی

بھی فن کامسکہ ہوتا آپ اس سے متعلقہ کتاب کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاتے تھے اور ہر مسکلہ سے متعلق اپنی السی مضوط اور پختہ رائے رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے مالہ و ماعلیہ پر پوری بھیرت حاصل ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور بہت ہر ائی کے ساتھ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور بہت ہوتی کی مختل محتلف علوم وفنون جس مہارت رکھنے والے پختہ کارعلاء کا ایک بورڈ معلوم ہوتی تھی کہ ایک طرف کوئی مفسر جلوہ آئین ہے تو دوسری طرف کوئی مفسر جلوہ آئین ہے تو دوسری طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف میں سیرت و تا ریخ اور رجال کا ماہر' ایک طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف کوئی مفتی ایک طرف کوئی شیخ الا دب ہے تو ایک طرف امام ہے تو کوئی سیرت و تا ریخ طریقت' زاہد وقت' بور بیشیں ۔



# فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے انمول اقوال

اینے کوفرنگی کا فریسے بدتر سمجھنے براشکال

ارشاوفر مایا که کمتوبات مجدوالف تانی رحمه القدتی کی بین کمعاہے کہ جب تک آدی
اپ آپ کوفر کی کافر (انگریز) سے بدتر نہ سمجھے مومن نہیں ہوسکتا 'حضرت تھ نوی رحمہ القد
تعالیٰ سے کسی نے وریافت کی کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے
اسلام جیسی عظیم وولت دی ہے تو اپنے کوفر کی کافر سے بدتر کیسے سمجھے تو حضرت تھانوی رحمہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا ایمان کی حالت میں آنا یقین نہیں اورائتبار خاتمہ ہی کا ہے پھر

## طالب علم کے مال کیلئے فولا دکا پبیٹ

ارشادفر مایا کہ طالب علم کا مال کھانے کیلئے فولاد کا پیٹ جائے (مطلب یہ ہے کہ طالب علم قائل رحم ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی امداد کی جائے نہ یہ کہ اس سے پچھ لیا جائے پس اس کی چیز لینے میں یاس کا مال کھانے میں احتیاط جائے۔

### مدارس كيلئے فراہمی چندہ

ارشادفر مایا که رمضان شریف میں نیک نمتی اور اخلاص کے ساتھ مدرسہ کی طرف سے چندہ وصول کرنا بھی اعتکاف وغیرہ عبادات ہے کم نہیں (پس مایوس نہ ہوں وہ حضرات جو رمضان شریف اعتکاف وغیرہ عبادات میں گزارنا جاہتے ہیں گر مدارس کی طرف سے مجبور ہوتے ہیں چندہ کرنے پرجس کی وجہ سے اعتکاف وغیرہ عبادات سے محروم ہوجاتے ہیں گراخلاص شرط ہے)

### استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير

ارشادفر مایا که حضرت سری سقطی رحمه الله تق کی فر مایا کرتے سے استغفار نابعت الله الله استغفار کائی فر مایا کرتے سے استغفار استغفار الله استغفار کائی ہے کہ جمارا استغفار کائی ہے جیسے کوئی مخص کسی کو جوتا مارے اور پھر زبانی ہے جیسے کوئی مخص کسی کو جوتا مارے اور پھر معافی مائی مائی کی گرندامت ہوئیں (کہ بیمعافی طلب کرنانہیں بلکہ استہزاء ہے)

### حقيقت خلق

ارشادفر مایا کہ لوگوں نے صلی چیڑی اور ہنس ہنس کر بات کرنے کا نام رکھ لیا ہے خواہ دلوں ہیں بغض ہی کیوں نہ ہو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کا قول الکوکب الدری ہیں نقل کیا گیا ہے کہ خلق مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کو کہتے ہیں جس سے خالتی بھی رامنی ہواور خلوق بھی رامنی ہو جیکنی چیڑی بات کرنے سے جبکہ دلوں ہیں بغض ہوخالتی کہاں رامنی ہوتا ہے اور مخلوق کو بغض قبی کاعلم ہوجائے تو وہ بھی کہاں رامنی ہوتا ہے اور مخلوق کو بغض قبی کاعلم ہوجائے تو وہ بھی کہاں رامنی ہے۔

### يريشان كن خيالات كادفعيه

ارشادفر مایا که پریشان کن خیالات کو دفع کرنے کے در پے نہ ہو جائے ورود شریف کی کشر ت رکھنے ان کی وجہ سے کام بندنہ سیجئے جیسے کوئی آ دمی بازار جاتا ہے وہاں طرح طرح کی آ داز سنتا ہے طرح طرح کی چیزیں ویکھتا ہے لیکن ان کی وجہ سے اپنا کام بندنیس کرتا (بند کرتا برئی بات ہے اس میں بچھ کی بھی نہیں آنے دیتا بلکہ اس کو پورا پورا انجام دیتا ہے)

## بیاری کی وجہ سے ترک<sup>عمل</sup>

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فخص نیک عمل کرتا تھا پھر بیاری کی وجہ ہے وہ عمل نیک نہیں کریا تا تو (حق تعالیٰ شانہ کی طرف ہے) ملائکہ کو تکم ہوتا ہے کہ بیاری کے زمانے میں بھی اس کے اس نیک عمل کو لکھتے رہوجس کو وہ صحت کے زمانہ میں کرتا تھا (اوراب بیاری کی وجہ سے نہیں کررہا) پھر جب وہ نھیک ہوجائے تو پھر شروع کر دے اگر صحت کے بعد نہ کرے گا تو پھر نہ کو اس کے بعد نہ کرے گا تو پھر نہ لکھا جائے گا ( اس میں بڑی تعلی ہے ان حضرات کیلئے جو بیاری یا کسی اور معقول عذر کی وجہ سے اپنا معمول پورانہ کر سکیں اور اس کو تہونے پران کو افسوس ہو)

### مصائب بھی نعمت ہیں

ارشادفر مایا که مسلمان جب تک مصائب میں مبتلانہیں ہوتا۔ حق تعالی شانہ کی طرف متوجہیں ہوتا۔ اس لئے مصائب بھی بندہ مومن کیلئے اللہ پاک کی بڑی نعمت ہیں۔

# حسن طن کیلئے ولیل کی حاجت نہیں

ارشاد فرمایا کر حسن طن (جوکہ مطلوب ہے۔ کہا گیا ہے ظنو ا بالعومنین خیرا مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو) کیلئے کی دلیل کی حاجت نہیں۔ سوظن (جوکہ ڈموم ہے اس سے اجتناب کا تھم ہے ارشاد خداوندی ہے۔ یآٹی اللّٰ الّٰذِیْنَ امَنُو ا اجْتَنِبُو ا کَجِیْرُ ا مِنْ الطّٰنِ ) کودلیل نہ ہونا اور مسلمان کا اسلام ہی اس کیلئے کافی ہے البتہ سویُ طن کیلئے مستقل ولیل کی حاجت ہے (بغیر دلیل معتدبہ کے سی کے ساتھ برگمانی گناہ ہے جن تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔ ان بَعْضَ الطّن افْم بعض گمان گناہ ہوتے ہیں )۔

### دین کی طلب پیدا کرنا

ارشاد فرمایا که حضرت مولانا الیاس صاحب (بانی تبلیغی جماعت) فرمایا کرتے سے کہ جن اور میں دین کی طلب نہیں ان کے دانوں میں دین کی طلب نہیں ان کے دانوں میں دین کی طلب نہیں ان کے دانوں میں دین کی طلب بیدا کر دی جائے۔

### حضرت امام ابو بوسف کی قضاءت

ارشادفر مایا کدامام ابوصیفه رحمه الله تعالی کے بعد امام ابو بوسف رحمه الله تعالی قاضی بخد اور قاضی القصاة کالقب آپ کودیا گیالیکن بادشاه کی بال میں بال ملا کرنہیں رہے بلکہ

ہرمعاملہ میں شریعت کا اتباع کرتے یہاں تک کہ بادشاہ کا مزاج درست کردیا کیا بالخراج تصنیف فرمائی اور حکومت کومجبور کردیا کہ اس کے موافق عمل کرنا ہوگا۔

# مولا ناعبدالحكيم صاحب سيالكونى اورشا بجهال كاواقعه

ارش دفر مایا کے مولا نا عبدائکیم صاحب سیالکوٹی رحمہ القدایک مرجہ شاہجہاں کے ساتھ کشتی ہیں سفر کرر ہے تھے اتفاق ہے کشتی بھنور ہیں پھنس گئی تو مولا نا گھبرائے لیکن شاہجہاں بے مولا نا کوغیرت دلائی کہ آپ مام دین ہوکر گھبرا شاہجہاں نے مولا نا کوغیرت دلائی کہ آپ مام دین ہوکر گھبرا رہے ہیں اور میں ذرا بھی متاثر نہیں مولا نا بڑے ذہین تھے نورا ارش دفر مایا کہ میں مرجا دُل کو جھے سا پیدا ہونے کیلئے ایک صدی جا ہے اور تم مرج و دُلو کیا ہے صاحبزادہ داراشکوہ تبہاری جگہ پرکرنے کیلئے موجود ہے صاحبزادہ مارگیرموجود ہے۔

### خط میں القاب وآ داب

ارشادفر مایا کدایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمہ القدت کی کے پاس ایک صاحب کا خطآیا جس میں حضرت کو بہت لیے چوڑے القاب وآ داب لکھے تھے۔حضرت نے اس کو پڑھا تو میسا خند فر مایا کس قدر نظو ہے منشا اس کا علو ہے میں جا ہتا ہوں کہ اس سے ضو ہو پھر فر مایا کہ مجھ سے میش عری کا مرض نہیں جاتا کہ بے اختیار مقلی و بجھ عبارات زبان سے نگلتی ہیں۔

### گیارہ رات سے لیٹنانہیں ملا

ارشادفر مایا کہ شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمہ الندتی لی تقریر کرنے کیلئے کھڑے ہوئے ال حال میں کہ تکھول میں خیند بھری ہوئی تھی فرمایا کہ بھو ئیوا جانت و بیروتو میں تھوڑی دیر کیلئے سوجاوک اس لئے کہ گیارہ رات سے لیٹن نہیں طا ہاں کے بعد تقریر کروں گا۔

## کھانے میں حضرت مدنی رحمہ اللّٰد کی عادت

ارشاد فرمایا که حضرت مدنی رحمه القد تعالی کی عادت شریفه بیتی که با نمیں ہاتھ میں روثی لے لیتے تنصاور دائیں ہاتھ سے اس میں سے تو ژ تو ژ کر کھاتے رہے تھے۔

### حضرت مدنى رحمه الله كي طلبه كونفيحت

ارشاد فرمایا کدایک مرتبہ حضرت مدنی رحمہ القد تعالی نے طلبا سے فرمایا کہتم لوگوں کو مطبخ سے دورو ٹی ملتی ہیں تہ دونوں کو کھا جاتے ہوا تنائبیں ہوتا کہ ڈیڑھ دوٹی پر قن عت کر میں اور آ دھی روٹی کسی غریب کو دیدیں ای طرح بستر پرسوتے ہو تکیہ لگاتے ہو میں جب تک طالبعلم رہا کبھی بستر پرنبیں سویا ورنہ تکیہ مگایا بلکہ سرکے نیچے این کہ کر سوجا تا تھا۔

## حضرت شيخ الهندرحمه اللدتعالي كي كثر تعبادت

ارشادفرہ یا کہ شیخ البند حضرت مولا تا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب دیو بندی (جن کے بارے بیس حضرت تھا ٹوی رحمہ القد تعالیٰ فرہ تے تھے کہ لوگ ان کوشنخ البند کہتے ہیں حالہ تکہ وہ شیخ العالم سے ) کے قدم ایک مرتبہ کشرت عبادت کی بناء پرورم کر گئے تو اس پرخوش موکر فر مایا کہ آج آیک سنت (حتی تو دمت قدماہ حضورا قدس سلی القد علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہو ہے مبارک کشرت قیام کی بنا پرورم کر جایا کرتے تھے ) پرآج اتباع نصیب ہوا ہے۔ قدم ہو ہے مبارک کشرت قیام کی بنا پرورم کر جایا کرتے تھے ) پرآج اتباع نصیب ہوا ہے۔

# علامها نورشاه تشميري رحمه الله تعالى حضرت شيخ الهند رحمه الله تعالى كى مجلس ميں

ارش دفرہ یو کہ حضرت شیخ البندر حمدالقد کے یہاں فجر کے بعد مجلس گئی اور جائے کا دور چال مجلس بیس سب لوگ تو اپنی اپنی با تو ل بیس مشغول رہتے۔ لیکن حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ القد تع لی خاموش سر جھکا کے بیٹھے رہتے اور کسی کی با تو ل بیس حصہ نہ لیتے۔ جب آہت آ ہت اوگ جائے فی کر چلے جائے تب حضرت شیخ البندان سے فرہ اتے کہ شہ ہ صاحب آپ کو پچھ کہنا ہے تو سراٹھ تے اور عرض کرتے کہ جی ہال فلال حدیث کے متعلق دریافت کرنا ہے۔ حضرت شیخ البندرحمہ القد تع بی جواب مرحمت فرہ تے اس کے بعدش ہ صاحب واپس آئے۔

### بڑی کتابیں پڑھانے کی خواہش

ایک مولوی صاحب نو فارغ (جوکسی جگہ مدر سر ہوئے ہے اور ان کوچھوٹی چھوٹی کتا ہیں پڑھانے کیلئے دی گئی تھیں) کو نصیحت کرتے ہوئے ارش و فر ای کہ بید خیال نہ کرنا کہ ہیں علامہ ہول جھے بڑی کت ہیں اپنی چاہئے تھیں چھوٹی کتا ہیں وے کر میری تو بین کی اس لئے کہ چھوٹی کتا ہیں جب سینے ہیں محفوظ ہوجاتی ہیں تو بڑی کتا ہوں کیلئے مدومتی ہے اور ان کا پڑھا تا آسان ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد فر ای کہ ہیں نے اپنے زمانہ طالب علمی ہیں شروع ہے آخر تک تمام کتا ہوں کا تکرار کرایا۔ حتی کہ دورہ حدیث شریف کی کتا ہوں کا بھی تحرار کرایا گر جب طازم ہوا تو سب سے پہلے میزان پڑھائی شریف کی کتا ہوں کا جھی تحرار کرایا گر جب طازم ہوا تو سب سے پہلے میزان پڑھائی اور حضرت مولا ناخیل احمد صاحب محدث سہار نیوری رحمہ اللہ تی لی فر ایا کرتے تھے کہ اور حضرت مولا ناخیل احمد صاحب محدث سہار نیوری رحمہ اللہ تی لی فر ایا کرتے تھے کہ میں نے سب سے پہلے چی تنج پڑھائی ہے۔

### تھوڑی تنخواہ میں برکت

ارشادفر مایا کے تھوڑی تخواہ میں برکت ہوتی ہے چنا نچے جب میں کا نپورتھا تو میری تخواہ صرف ستر روپے ماہانہ تھی ان میں سے ساٹھ روپے گھر بھیج دیا کرتا تھا باتی سے ایک وقت کے ماتا ہی نہ تھا۔ ان میں سے پچھ نج رہتا تو مہما نول کی کھانے کا انتظام کرتا اور ایک وقت کھا تا ہی نہ تھا۔ ان میں سے پچھ نج رہتا تو مہما نول کی کثر سے تھی ۔ ان کی جائے پانی میں خرج کر دیتا اور پھر بھی نج رہتا تو اپنی ضرورت کپڑے جوتا وغیرہ میں خرج کر لیتا اور بھی بچھ نج جاتا تو کتا ہیں خرید تار ہتا پھر بھی بچھ نجے رہتا تو اس کو جوتا وغیرہ میں خرج کر لیتا اور بھی بچھ نجے جاتا تو کتا ہیں خرید تار ہتا پھر بھی بچھ نجے کہ ہتا تو اس کو کئے۔

## الحجيمي تقرير

ارشاد فرمایا که تقریر تو و بی اچھی ہوتی ہے جس میں بس آیات و احادیث ہوں اپنی طرف ہے کچھنہ ہوا پی طرف ہے تو ترجمہ ہی کافی ہے۔

# مشائخ کی محبت اکسیرہے

ارش دفر اید که حضرت مولا ناعبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ القد تق لی نے فر اید تق کہ مشاکخ کی محبت اکسیر ہے بشر طبکہ قلب میں فرحمہ ند ہو میں نے (حضرت دام مجدہ نے) دریافت کیا کہ فرخدہ کا کی مطلب؟ تو فر مایا کہ شخ کے قول وفعل پر یہ کہنا کہ ایس کیوں کیا ایس کیے فر ما دید (مطلب یہ کہ شخ کے قول وفعل کو بلاچون و چراتسلیم کرلے اس میں جمتیں نہ نکا لے۔ حضرت مولا نا محمہ یعقوب صاحب نا نو تو کی سے حضرت تھا نوی نے نقل کیا ہے طابع کے کہ چون و چرا کہند ہر دورابہ چراگاہ باید فرستاد کہ جو طالب طلبع کہ چون و چرا نہ کرے اور جو مرید چون و چرا کہند ہر دورابہ چراگاہ باید فرستاد کہ جو طالب علم چون و چرا نہ کرے اور جو مرید چون و چرا کرے دونوں کو چراگاہ جسیج و بینا جا ہے۔ طابع کی مشتر کو موج نفس ان کی الہی کیا بھرا ہوتا ہے اٹل ول کے سینوں میں طابع کی اپنی ہو تھوں کو ارادت ہوتو د کھوا کو سے میں اپنی آستیوں میں شہوچھان فرقہ تو شوں کو ارادت ہوتو د کھوا کو سے میں اپنی آستیوں میں شہوچھان فرقہ تو شوں کو ارادت ہوتو د کھوا کو سے تی میں اپنی آستیوں میں شہول کی ہوتو کر ضدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے گوہر بادشا ہوں کے خریوں میں تمنیان دردول کی ہے تو کر ضدمت فقیروں کی

### اسلام سے جزید کاسفوط

ارشادفر مایا که حفزت عمر بن عبدالعزیز رحمدالتدتی لی کے کسی عامل نے ان کو خطالکھا کہ یہاں کے ذمی لوگ یہ معلوم کرکے کداسلام سے جزید ساقط ہو جاتا ہے اسلام میں داخل ہور ہے ہیں جس کی بنا پر جزید کم آرہا ہے خزاند فالی ہے۔ اس لئے آپ اسلام سے جزید ساقط ہونے کے قانون کوختم فرما دیں۔ آپ نے جواب لکھا ان محمد صلی بلا ہے تھے۔ مال بور نے والد بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مال بور نے والد بنا کر بھیجے گئے تھے۔

اس سے خزانہ خالی رہے تو پر واہ مت کرو۔ وہ کام جس کیلئے حضور صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے بعنی ہدایت وہ تو ہور ہاہے اور کیا جا ہے۔

# شكر مدرية كرنے والے كاوا قعہ

ارشادفر مایا کہ گاؤں کے ایک آدمی نے حضرت تھ نوی رحمہ القہ تھ بی کی خدمت میں کی شکر چیش کی حضرت نے قبول فر ما کر حاضرین مجلس میں تقسیم کرادی۔ سب نے کھائی اب اس نے عرض کیا کہ حضرت اب جھے بیعت فر مالیجئے فر مایا کہ ہورے یہاں یہ قانون نہیں بیعت ہونے کااس نے کہا کہ جیس قانون وانو ن نہیں جانتا مجھے تو بیعت کرلوتو میں مرید ہوں گانہیں میری شکر لاؤ حضرت نے فر مایا کیا اس لئے شکر لائے تھے۔ اس میں مرید ہوں گانہیں میری شکر لاؤ حضرت نے فر مایا کہ پھر پہلے سے کیوں نہیں بتلایا اس پراس نے کہا گئی گئی گئی گئی گئی اس نے کہا گئی آپ نے نوچھا کہ تیری شکر گئی تھی اس نے کہا گئی فرق کی بات نہیں جیس تو وہی نوں گا۔ بالآخراس کو بیعت فر مالیا اس نے کہا گئی وقی کہا تھے وظیفہ مجھے وظیفہ مجھی بتا دیا پھر جھی بتلاؤ جبکہ بیعت اور وظیفہ جھے کرنے کا قانون نہ تھا۔ حضرت نے وظیفہ بھی بتا دیا پھر کہا کہ کہا کہ موقع دیا اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ تب حضرت نے فر میا کہ بڑی کی گئی نے اس کا بھی موقع دیا اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ تب حضرت نے فر میا کہ بڑی کی گئی ۔ نے اس کا بھی موقع دیا اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ تب حضرت نے فر میا کہ بڑی کی گئی ۔ نے اس کا بھی موقع دیا اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ تب حضرت نے فر میا کہ بڑی کی گئی ۔ نے اس کا بھی موقع دیا اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ تب حضرت نے فر میا کہ بڑی کی گئی۔

### اذ كارواشغال ميں فرق

ارشادفر مایا که حضرت مولانا محمدالیاس صاحب رحمدالندتی فی سهار نبورتشریف لائے نتھے میں بھی وہاں تھا مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کیااؤ کارواشغال ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اذ کارواشغال کا فرق بھی نبیس جانتا تو فرمایا کہ جو چیز زبان سے متعلق وہ اذ کاراور جو چیز دھیان سے متعلق وہ اشغال۔ (از کمنو کات افتیدالامت رحمداللہ)



#### مختصر سوانح

# مولاناشاه محمر ليعقوب صاحب مجددي رحمه الثد

مولانا شہ ہ محمر لیعقوب صاحب کی ولادت ۲۱ شوال ۱۳۰۳ ہے جی ہوئی۔ ساڑھے چار
سال کی عمر میں والدہ صاحب کے سایہ ہے محروم ہوگئے۔ بڑی ہمشیرہ نے مال کی قائم مقامی کی
سین ابھی آپ کی عمر ہورہ ہی سال کہ تھی کہ ان کا سایہ عاطفت بھی سمر سے اٹھ گیا۔
حیور آبود کے قیام کا زہ نہ بڑے مجاہدہ اور جف کشی کا تقدا کٹر فر مایا کرتے تھے کہ اس
سرہ سال کی مدت میں زیادہ تر جوار کی روٹی پر گزر کی عید کے موقع پر اس ڈرسے کہ احب
سیاجوڑ ابنانے پر اصرار نہ کریں جنگل میں نکل جاتے تھے۔ اس وقت جوار ایک دو پیے کی بہت
مل جاتی تھی ۔ ہاسیر جوار مبید بھر کیسے کافی ہوتی تھی 'نمک کا بجٹ نہ ہوتا تھا جن سے روٹیال
پر والی جاتی تھے نمک انہیں کی طرف سے ہوتا تھا۔ کن ہیں بخل میں دیا کمی اور روٹیاں کپڑے
میں با ندھیں اور گھر سے جال دیئے۔ سالن کا کام
ھیں با ندھیں اور گھر سے جال دیئے۔ سالن کے دام بھی نہ ہوتے۔ آم کا اچارسائن کا کام
حیور آباد کے زمان قیام ہی میں آپ نے عوار کی روٹی کھا لیتے۔
حیور آباد کے زمان قیام ہی میں آپ نے عوار کی روٹی کھا جے۔

### نظام الاوقات

آپ کا نظام الاوقات عمو یا بیر ہتا ہے کہ فجر اول وقت پڑھ کر اشراق تک مصلے پر بی تنبیجات میں مشغول رہتے ہیں۔ اشراق کے بعد بغیر ناشتہ کئے ہوئے خانقاہ میں تشریف لے آتے ہیں اور درس و تدریس میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک مناتے ہیں پھر ایک رکوع کا ہوجاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک مناتے ہیں پھر ایک رکوع کا

ترجمہ اور احسن تفاسیر ہے کچھ حصہ تفسیر کا پڑھتے ہیں۔ پھرمشکوۃ کی چند ا حادیث مع ترجمہ وتشریح کے سناتے ہیں' اس دوران ہیں دو ایک کتب کا سبق کسی عالم ہے لیتے ہیں۔اس ا ثناء میں مریضوں کے بھی علاج ومعالجہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ڈاک بھی ملاحظہ قرماتے ہیں خطوط کے جوابات لکھواتے ہیں' حاضرین سے خطاب بھی فرماتے ہیں۔ اس تفتگو میں شریعت وطریقت کے اہم نکات نصائح اور مدایات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ے۔اا بچے اور جب صحت بہتر تھی تو ۱۲ بجے تشریف لے جاتے تھے' کھائے ہے فارغ ہوکر قبلولہ فر ماتے ہیں۔اس کے بعداٹھ کرنما زظیر ادا فر ما کر پھر تلاوت فرماتے ہیں۔عصر کے بعد مغرب تک تسبیحات میں مشغول رہتے میں بعدمغرب اوا بین اوا فر ماتے ہیں اور درمیا نی او قات میں ذکر وسیح میں مشغول رہتے ہیں۔عشاءادا فر ہا کرآ رام فر ہاتے ہیں۔ختم خوا جگان عام ونو ل میں ہر جمعہ کو بعدمغر ب اور رمض ن مبارک میں بعدتما ز جمعہ کامعمول ہے۔(محمیع بال دل) آپ کی وفات ۱۱ رہے ارا ول ۱۳۹۰ھ (۲۰مئی ۱۹۷۰) کوہوئی۔



# مولا نالعقوب مجددي رحمه الله كانمول اقوال

## نماز میں جی نہ لگنے کی وجہہ

'' بہم پی بین مجھے ایک نو جوان ملے، سوٹ بوٹ میں ملبوس ، داڑھی صاف، کہنے لگے جھے بہچانا؟ میں نے کہ نہیں ، کہا میرانام میہ ہے ، حافظ قاری ہوں ، اکثر لوگ مجھے اس لباس میں نہیں بہچانے پھر کہنے گئے مجھے آپ سے ایک بات بوچھنی ہے ، کہنے گئے میرانماز میں جی نہیں لگتا۔ میں نے کہا بالکل قدرتی بات ہے ، ایسے ہی ہونا جا ہے۔ چڑے کا رخانے میں کام کرنے میں کام کرنے والے کا عطری دوکان میں دم گھنے لگتا ہے اور عظر کے کا رخانہ میں کام کرنے والا جب سریش کے کا رخانے میں جاتا ہے تواس کی جان پر بن جاتی ہے۔''

بره ها ہے کی شکایت کر نیوا کے کی مثال

"آ خرت اور جنت مقصود اور نتیجہ ہے اور بڑھایا اور موت اس کا ذریعہ اور بل ہے،
اس لئے جھے تجب ہوتا ہے جب کی بڑھا ہے کی شکایت کرتا ہے اور بڑے درو وحسرت ہے کہتا ہے کہ اب مرنا ہی باتی ہے اور موت تو آئی ہے۔ وہ لڑکوں اور جوانوں کوحسرت سے کہتا ہے کہ بھی میں بھی ایس تھا، اس کی مثال تو ایس ہے کہ جیسے کوئی کسان خوشی خوشی تھی کر ہے، جب غلہ کا شخ اور غدا تھانے کا وفت آئے کو رنجیدہ اور مایوس ہو، حالا نکہ بیساری محنت و مشقت اسی ون کے لئے تھی اب اس کا افسوس کیوں؟ اب تو غدا تھانے اور گھر لیجانے کا وقت آیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی طاقات کا شائق ہو اللہ بھی اس کی طاقات کا مشائق ہو اللہ بھی اس کی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے)۔

## بڑھایاموجب شکر ہے

یں کلکتہ میں جہاں تھہرا ہوا تھا وہاں ایک اگریز کا مکان تھا، اس کے یہاں ایک مینا کی موئی تھی۔ کلکتہ میں مکانوں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے اکثر باس پڑوں والوں کو دوسرے گھروں کا حال معلوم ہوتار ہتا ہے۔ میناؤں کا ایک جھنڈ گررااور انہوں نے آواز دی تو یہ بینا جو پنجرے میں تھی ہے قرار ہوگئی، اور بہت پھڑ پھڑائی۔ بالکل یمی حالت روح کی ہے کہ جب وہ او پر کی آوازیں تی ہاور وہاں سے اس کے کان میں صدا آتی ہے کہ ۔ یہ بینا ہوئی النف سُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِی الٰی رَبِیکِ رَاضِیَةً مَّوُضِیَّةً فَوْضِیَّةً فَا وَ خِلِی جَنَّتِی فَا وَخُلِی جَنَّتِی فَا وَخُلِی فَا وَخُلِی فَا وَخُلِی جَنَّتِی

كسى بندے میں چھیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

''آ دمی کی تعریف نہیں جہاں ہے علوم ومضامین آتے ہیں اس کی تعریف ہے۔ کوئی لوئٹ کی تعریف کرے اوراس کا فیضان بتائے۔ ٹونٹی کیے گی کداس وقت آئاجب پائی بند ہو جاتا ہے، پھر میرے فیضان کی حقیقت معلوم ہوگی اس وقت اگر اس ہے کوئی پائی لینے گیا تو وہ کہے گی کہ ہیں تو خود جلی جارہی ہوں، چلو بحر پائی جھے پر ڈال دو۔ یہی انسان کا حال ہے کہ وہ ہر وقت ایک حال ہیں نہیں رہتا اور نہوہ فیضان کا مالک ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ پائی ہی کر گئے اور غوطہ کھانے گئے۔ کہ پائی ہی گر گئے اور غوطہ کھانے گئے۔ بڑی مشکل سے مریدوں نے نکالا اور جان پچی۔ ایک مرید نے اوب ہے عرض کیا کہ حضرت فلال موقع پر دریائے مغرب پر سے گزر گئے اور پاؤل بھی تر نہ ہوا، آج جھوٹے سے حوض میں گر گئے اور ہوئی نہر ہوا، آج جھوٹے ہیں ہے۔ حوض میں گر گئے اور ہوئی نہر ہا ہے گئیں ہے۔ حوض میں گر گئے اور ہوئی نہر ہا ہے ہیں ہے۔ حوض میں گر گئے اور ہوئی نہر ہا ہے ہیں ہے۔ حوض میں گر گئے اور ہوئی نہر ہا ہے ہیں ہے۔ حوض میں گر گئے اور ہوئی نہر ہیر خرد مند

کہ اے روش گہر پیر خرد مند چرادر چاہ کنعانش ندیدی دے پیدا ودیگردم نہاں ہست کے پرسید ازاں کم کردہ فرزند زقمرش ہوئے پیرائن شمیدی گفت احوال ما برق جہاں ہست سردست از وو عالم برفشاندے

گبے برطارم اعلیٰ نشینم کبے پرپشت یائے خود نہ بینم اگر ورویش برجائے بماندے

### محبت بڑئی چیز ہے

محبت بڑی چیز ہے۔محبت پٹرول کی طرح ہے جس سے ہر چیز چل عتی ہے۔فر مایا کہ آ ب کو یا دہوگا کہ ایک صی بی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے ( کہتم کواس کااس قدراشتیاق ہے ) کہا کہ میرے یاس اس کے نئے پکھازیا دہ عبادات نبیں اہتہ مجھے القداور اس کے رسول ے محبت ہے۔ فرمایا "الموء مع من احب." (انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہو گا جس ہے (اس کو) و نیا میں محبت تھی ) فرمایا حضرات چشتیہ کی نظراسی پٹرول (وروو محبت ) پرزیاوہ ہےاورای ہےان کی بیتر تی اورعلوشان ہے۔

سلوك بمهى تمام نبيس ہوتا

مجھےاس لفظ پر بہت جب ہوتا ہے جب کوئی صاحب کسی صاحب کے متعلق کہتے ہیں ک ان کاسلوک تمام ہو گیا۔ کیاسلوک بھی جمعی تمام ہوسکتا ہے؟ بیتو ایک دریائے تاپیدا کنار . ہے، بینو خودا پی کم بمتی اور خامی کی دلیل ہے۔جس نے سمجھا کے سلوک تمام ہو گیا۔اس کی تر تی رک گئی اور وہ ایک منزں پر رہ گیا، ای طرح پیے کہنا بھی مجھے بہت محسوں ہوتا ہے کہ قر آن ختم کرلیا۔ حدیث کا دورہ کمل ہو گیا ، بھلا قر آن وحدیث کا بھی کہیں اختیام ہے؟ الول كہنا جا ہے كہ ميں نے اپنى تمام عمر كردى .. عارف نے تو فر مايا ہے.

اے برتر از قیاس وخیال و گمان و و ہم وزہر جہ گفته ایم نوشقیم وخواند ہ ایم منزل تمام گشت و بیایا رسید عمر ما جمچنال در اول وصف تو مانده ایم

بند کی سب سے او نیجا مقام ہے

بندگی اوراینے کومنا نا سب سے او نیجا مقام ہے بے نفسی ،خودا نکاری اورایئے کو خاک وخس وخاشا کسمجھ لینے ہے بڑھ کر کوئی مرتبہاور کمال نہیں۔امام رباقی فرماتے ہیں کہ جن لوگول سے کرامات کا بہت ظہور ہوا ہے۔ان کو قیامت میں تمنا ہوگ کہ کاش ایبانہ ہوتا۔کڑا ما تک بور میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔حضرت خواجگی رحمۃ الله علیہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے لوح مزار پریہ دوشعر لکھ دیئے جائیں

برائے خدا اے عزیز ان من نویسید برگور من ایں سخن کہ چول خواجگی درند خاک شد تکوشد و حسکم جہال پاک شد

کیفیت حاصل نہ ہونے کی بلیغ مثال

ایک مرتبہ کھ ذکر و شغل کرنے والوں نے جوایک شیخ سے تعلق رکھتے تھے شکایت کی ہم عرصہ سے التداللہ کررہ ہے ہیں لیکن ہمارے اندرکوئی کیفیت پیدانہیں ہوئی اور نہ ہم کواس کا کچھ احساس ہوتا ہے، فرمایا، ذکر کرتے وقت آپ کو کچھوساؤں اور خیالات آتے ہیں، انہوں نے کہا بہت، فرمایا کہ شکر سیجے کہ ذکر اپنا کام کررہا ہے۔ بیاس اثر کی دلیل ہے، آپ کنوال کھودتے ہیں تو پہلے کیا نکلنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شی اور پھر، فرمایا جو کچھ باطن میں ہوتا ہے پہلے وہی نکلنا ہے، انہوں نے کہا کہ شی اور پھر، فرمایا جو پچھ باطن میں ہوتا ہے پہلے وہی نکلنا ہے، ان کو بحت آتی ہے، بیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور صحابہ گی خصوصیت تھی کہ آپ نے ان کو بحر ہے ہوئے سالب حوش پر لے جو کر کھڑ اکر دیا اور ان کوشی اور پھر نکا لئے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ گو ہر مقصوداور نسبت باطنی ان کو یکدم سے حاصل ہوگئی۔

### استخاره كاغلط استعال

لوگوں نے استخارہ کا بھی بہت غلط استعال شروع کر دیا ہے بدیہیات اور مشاہدات میں استخارہ نہیں ہے۔ پہلے القدنے آئی میں دی جیں دی کھنے کے لئے ، یہ پیقر ہے یا سنگ مرمر ہے، اس کے لئے استخارہ کی ضرورت نہیں ،لوگ پہلے دل میں ایک چیز طے کر لیتے ہیں ، پھر استخارہ کی ضرورت نہیں ،لوگ پہلے دل میں ایک چیز طے کر لیتے ہیں ، پھر استخارہ کرتے ہیں اور جب کوئی خواب اس کے مطابق نظر آتا ہے تو اس کو سند بنا لیتے ہیں۔

## کسی کا دین دیکھنا ہوتو اس کی دنیادیکھو

مولا ناعبدالشكورُ اور حاجى مشاق على خال مرحوم في حضرت مولاعين القصاة كى ايك

بات سنائی، میں نے اس کواپی عاوت کے مطابق لکھ لیا اور میں نے کہا کہ عمر بھر کے لئے میں کہا کہ اس کواپی عاوت کے مطابق لکھ لیا اور میں نے کہا کہ عمر بھر کے لئے میں کہا ایک ہوت کے انہوں نے نقل کیا کہ حصرت مولا نافر مائے تھے کہا گرکسی کا دین ویجینا ہوگا۔ ہوتواس کی دنیاد کچھو، یعنی اگر دنیا شریعت کے مطابق ہوگا۔

### رونگٹول کی دُ عا

ایک مرتبہ ہمارے یہاں مزدور گے ہوئے تھے۔ میری عادت ہے کہ میں بھی کام
کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں ،اکٹر تجربہواہ کہ ان غریب اور ب پڑھے
آ دمیوں کی گفتگو ہے بعض مرتبہ کوئی بڑا نکت اور بڑے کام کی بات ہاتھ آ جاتی ہے ، چنا نچہ میں
بھی ان کے کام میں شریک ہوگیا۔ جب ان میں گھل مل گیا اور پکھ بے نکلفی ہوئی تو انہوں
کے کہا بابا بی ،ہم پکھ کہنا چا ہے ہیں۔ میں نے کہا کہو۔ میں ای لئے تو گھلا ملا ہوں ، انہوں
نے کہا کہ ہم فلاں جگہ کام کرتے تو ہم کو زیادہ مزدوری ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم اطمینان
رکھو، یہاں مزدوری خاک نہ طے گی ، یہاں تو صرف دعا کیں ملیس گی ،شام کو جب چھٹی ہوئی
تو میں نے ان کو حساب سے زیادہ اور ان کی تو قع سے بڑھ کرمزدوری دی۔ اس پروہ خوش ہو
کر کہنے گئے ، بابا بی ، ہی رارونکوارونکوا آ پ کے لئے دعا کرے گاہیں نے کہا ، یہی تو چا ہے
زبان سے دعا کرنے سے رونگوں کا دعا کرنا کہیں بڑھ کر ہے زبان کی دعا میں تو تصنع و
ریا کاری بھی ہو کتی ہے اورنخفات کا شائبہ بھی ، لیکن اس میں ضلوص کے سوا پکھنیس ، میں
ریا کاری بھی ہو کتی ہے اورنخفات کا شائبہ بھی ، لیکن اس میں ضلوص کے سوا پکھنیس ، میں
ریا کاری بھی ہو سے ہے اورنخفات کا شائبہ بھی ، لیکن اس میں ضلوص کے سوا پکھنیس ، میں
ریا کاری بھی ہو سے ہی ہو ان کا شائب بھی ، لیکن اس میں ضلوص کے سوا پکھنیس ، میں

## خدا كانام لينابنسي كهيل نهيس

اِنَّ اللَّهُ اشْتَوى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَدُّةَ (بِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

تظمتی اورایک لمح بھی اپنے وقت کا ضا کع نہیں کرتا ،حضرت موی کواس ہے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا جب اس کومعلوم ہوا کہ بی<sup>حصر</sup>ت موئ ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ مجھے عرصہ ہے اللہ کے نبی کی زیارت کا اشتیاق تھا خوب ہوا کہ آج دیدار ہو گئے۔اگر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور شرف ہم کلامی کاموقع ہوتو ہے وعا کر لیجئے گا کہ اللہ مجھے ایک بارا پنانام لینے کی تو فیق دیدے اور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ یاک نام لیما نصیب ہوجائے۔حضرت مویٰ کو ہرداتعجب ہوا کہ بيتو ہروقت الله كانام بى ليتار بتا ہے،اب اوركيا جا بتا ہے؟ غرض جب حضرت موتلُ كوباريا بي ہوئی اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، عرض کیا، خدایا تیرے فلال بندہ نے مجھے سے بیخواہش کی کہ میں بچھ سے عرض کروں کہ تیرا نام لیٹا نصیب ہو جائے ،فر مایا ، احیما اس کی دعا قبول ہوئی،اس کومیرانام لیرانصیب ہوجائے گا،جب حضرت موتی اس کے پاس بلیث کرآئے اور کہاتمہاری دی قبول ہوئی ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہتم کونام لیرانصیب ہو جائے گا، بس اس براس نے ایک نعرہ لگایا،اورالند کانام لیا،الند کانام لیتے ہی جان بحق تسلیم ہو گیا۔حضرت موتی کو بڑا تعجب ہوااور بارگاہ الٰہی میں رجوع فر مایا،ارشاد ہوا کہاسم سے مانوس تھا،سمی تک نہیں پہنچا تھا،اب مسمی تک پہنچ کیا،حقیقت بہی ہے کہ پہلے کثافت کو دور کرتے ہیں، پھرحقیقت تک چینچے ہیں، پہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھرتحلیہ ،کسی کونماز کے لئے کہا جائے اور اس کو بشری ضرورت کا تقاضہ وتو پہلے وہ اپنی ضرورت رفع کرتا ہے، یہ نمازی کی تیاری ہے۔

## روح كى تفسيراوراسكى بليغ مثال

انسان کے جسم کی ساری قدرہ قیمت روح ہے ، روح نہیں توانسان کا جسم ہے قیمت اور بے حقیقت ہے قبل الو و نے مِنُ اَهْدِ رَبِی کی تفییر بیں لوگوں نے صفحے کے صفحے لکھے ہیں، لیکن مجھے تو ایک مثال ہے اس کے معانی خوب بجھ میں آئے سب بجھے ہیں کہ مجھے نوٹ سے دلچیں نہیں تھم سے دلچیں ہے، اگر تھم ہو ہیں کہ مجھے نوٹ سے دلچیں ہے، اگر تھم ہو جائے کہ فلال نمبر کے نوٹ بیار ہیں تو نوٹ ردی کا غذ سے زیادہ نہیں۔ پھر نہوئی اس کو جائے کہ فلال نمبر کے نوٹ بیار ہیں تو نوٹ ردی کا غذ سے زیادہ نہیں۔ پھر نہوئی اس کو رکھے گا نہ کوئی اس کی حفاظت کرے گا۔ ہیں نے ایک صاحب سے کہا کہ ہیں ایس

ترکیب بٹاؤں کہ تیرہ ہزار روپے تجوری ہیں رکھے رہیں اور تقل بھی نہ نو نے اور چوری ہیں۔ سب کواس پر تعجب ہوگا الیکن ہے بات بہت آسان ہے۔ تھم آ ج ئے کہ فلال نشان کے نوٹ بریار ہیں، وہ نہیں چلیں گے، بس تجوری ہیں رکھے رکھے وہ نوٹ بے جان اور بے قیمت ہوجا کیں گے، کو یا چوری چلے گئے، اسی طرح تھم صادر ہوا کہ روح تفس عضری سے پرواز کر جائے اگر وہ آسنی برجوں اور بڑے بڑے قلعوں ہیں بھی ہوں تو لاشہ بے جان اور مٹی کا ڈھیر۔ اسی کو قرآن میں جمید ہیں کہا گیا ہے:۔

این مَاتَکُونُوُا یُدُر کُکُمُ الَموُتُ وَلَوُ کُنْتُمُ فِی بُرُوَجٍ مُّشَیّدةِ جہاں کہیں بھی تم ہو پالے گئم کوموت اگر چیتم مضبوط برجیوں میں کیوں ندہو۔ جہاں کہیں نوٹ ہیں مگر بے قبت کاغذ کا ڈھیر، آئنی برجوں اور تنگین قلعوں میں انسان ہیں مگر جسد ہے جان اور خاک کا ڈھیر، دونوں میں کیا فرق ہوا؟

### خدا کی ناقدری

ایک بڑی بی والدصاحب کے پاس اکثر آئی تھیں اور اپناد کھڑا روتی تھیں۔ ہمیشہ رام
کہانی سناتی تھیں۔ ایک ایسی ہی رام کہانی سنانے لگیس اور بہت ہی تکلیفیں اور پریش نیال
بیان کر کے کہنے لگیس پہنیں ہے وہ نہیں ہے کہنے لگیس میر اتو القد کے سواکوئی نہیں ہے میں
نے کہا کہ آپ نے خوب کہا۔ جھے بادشاہ اپنی گود میں بٹھ لے اور میں ہزاروں شکا پیتیں کر
کے کہوں کہ میر اتو بادشاہ کے سواکوئی نہیں ، یہ بادش ہی تعریف ہوئی یا جو؟

## شریعت کی کسوٹی سب سے زیادہ ضروری

وفا کف واذ کار ہے بعض مرتبہ فتو حات کا درواز ہ کھلتی ہے، اس وقت ہے دیکھنے کی ہت ہے کہ میہ حلال ہے یا حرام ، شریعت کا حکم ہے یا نہیں ، اگر اس امتحان میں پورااتر اتو پھر اللہ کی مدہ ہوتی ہے، اور درواز ہ کھل ج تا ہے۔ د ، بلی میں ایک زرکوب تھا نیک اور صالح آ دی ، ایک دن جھے ہے کہنے لگے کہ جب ہے میرا ہاتھ برکار ہوگی ہے اور ور ق کو شنے ہے میں معذور ہوگیا

ہوں ، تنگدی وناداری نے ہریشان کردیا ہے ، میں نے بچھ بڑھے کو بتادیا۔ چنددن کے بعدوہ طحاور بہت خوشی سے بڑاف کدہ ہوا ، میں سطحاور بہت خوشی سے بڑاف کدہ ہوا ، میں سڑک ہر جا رہا تھا کہ ایک ہڑیا ہڑی ہوئی دکھائی دی میں نے اٹھا یا تو اس میں سوسو کے نوٹ سخے ۔ میں نے اٹھا یا تو اس میں سوسو کے نوٹ سخے ۔ میں نے کہا بیاس ہڑھے کی ہر کت ہے اور رکھالیا ، میں نے جواب دیا کہتم کواس وقت سمجھنا جا ہے تھا کہ بینا جائز ہے ، اگرتم اس امتحان میں پورے از تو بھر القد کی مدو ہوئی ۔ سمجھنا جا ہے تھا کہ بینا جائز ہے ، اگرتم اس امتحان میں پورے از تے تو بھر القد کی مدو ہوئی ۔

## ذ کرومرا قبه کی مثال

قرآن مجید میں تھم ہے اڈٹٹو وا اللّٰہ فِٹو ا تخییر اذکر کی کش ت کرنے ہے ذکر ذہن میں جم جاتا ہے اور جو چیز ذہن میں جم جاتی ہے سامنے آتی ہے ، ایک ٹاپسٹ نوجوان کہنے لگے کہ سونے میں بھی اور تماز میں بھی وہی حروف سامنے آجاتے ہیں ، اور بغیر ذہن میں جے ہوئے کوئی ٹائپ نہیں کرسکتا ، اس کا نام مراقبہ ہے۔

### دولت کی بیاری

جب بین کھاتے پیتے آوئی کی نبض و کھتا ہوں اور وہ کمز ور معلوم ہوتی ہے تو میں بہتھ جاتا ہوں کہ یا تو ان کے پاس مل زیادہ ہے یا مال کی محبت ، اکثر لوگ اس مرض میں جتلا ہیں جس کا قرآن جی ذکر کیا گیا یا لیٹ نیٹ کننا جنل مآ اُوٹنی قارُون اِنگ فیل بیٹنا ہیں جس کا قرآن جی ذکر کیا گیا یا لیٹ نیٹ کننا جنل مآ اُوٹنی قارُون اِنگ لند و خط عظینے عظینے میں اہل وولت پر رشک اور مال کی کثرت کی تمنا، جس نے ایسے بہت ہے لوگول کا ہارٹ فیل ہوتے ہوئے و یکھا۔ جواس مرض سے آزاد ہے، وہ تندرست اور قوی و تو انا ہے، میر بیس بعض ساتھی کہنے گئے کہ آپ کی تندر تی بہت اچھی ہے، جس نے کہا کہ آپ بھی یا قوتی کھایا کروتندرست رہو گے، (لیمن بے فکری اور استعناء) ایک فراکٹر صاحب نے جھے و کھے کر کہا کہ آپ جھے نہیں؟ (حضرت کی عمر مبارک اس تحریر کے وقت ۸۵ سال کی ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے لیکن قد مبارک ہیں و را بھی خمی نہیں۔) میں نے کہا جس فرمائے لیکن قد مبارک ہیں ورا بھی خمی نہیں۔) میں نے کہا جس فرمائے لیکن قد مبارک ہیں جھا، جو نہیں۔) میں نے کہا جس فرمائے اس کے نہیں جھا، جو

مخص بھی نتا نوے کے پھیر میں پڑا، الَّذِی جَمَع مَالًا وَعَدُدهٔ یَحْسَبُ اَنَّ مَالَةً اخْلَدَهُ وَمِالِ ال كُوْهُرات يريشْ نيول نے آگيرا۔

## نیت سب پھی ہے

شخ سعدی فریات بین که ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا کی نے خواب یش و یکھا کہ بادشہ ہو جنت میں نبل رہا ہے اور درویش دوزخ میں پڑا ہوا ہے ، کسی بزرگ سے تعبیر پوچی تو کہ کہ وہ بادشہ صاحب تخت و تاج تھا گر درویش کی تمنا کرتا تھا اور درویش کی بردی گئی کہ اور یشوں کو بڑی صرت کی نگاہ ہو د یکھا کرتا اور بیدروئیش سے تو فقیر بے نواگر بادشہ کو درویش کی نگاہ ہو ہے دیکھا کرتا اور بیدروئیش ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہواور میں اپنے کام کو جاؤں تو گویا وہ مجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہواور میں اپنے کام کو جاؤں تو گویا وہ مجد سے باہرنگل چکا اور اگر کوئی باز ار میں ہواور اس کا دل مجد و نماز میں نگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز بی میں ہے ، یہی معنی بیں انتظار المصلو ق بعد المصلو تا ہوگا۔ فیمن شقلت مَوَّ ازِیْدُ فَاُولِیْنِکَ مُمُ

قرآن وہ آئینہ ہے جس کوہم ہمیشہ الٹا کر کے دیکھتے ہیں

ہماری اور قرآن کی مثال ایس ہے کہ جیسے کی شخص کے پاس کوئی آئینہ ہو، مدت ہے اس کے پاس دکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھیشداس کو الثاکر کے دیکھتا ہے، اور اس کو پکھنظر نہیں آئی مثال کے بہار دات کراتے ہیں، مراقبات ہیں، مرغوبات چھڑاتے ہیں، انبیاء نے مراقبہ مثال کے بجاہدات کراتے ہیں، انبیاء نے مراقبہ مثال بلکہ مثابدہ کرایا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آئیے کوسیدھا کر کے دیکھوسب پکھنظر آبیں بلکہ مثابدہ کرایا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آئیے کوسیدھا کر کے دیکھوسب پکھنظر آبیان جائے گا، بتائی الله و الله

# بإخانه جاناضروري كام ہے ليكن اسكومقصد تبيس بنايا جاسكتا

مقصد تخلیق کو بھلا کرایک ایک تعلیم میں منہمک ہونا جوموت کے بعد کی زندگی میں کام آنے والی نہیں ، لوگ بڑی عقمندی اور ترتی سمجھتے ہیں ، اس تعلیم میں کوئی حرج نہیں ، ضرورت کے لحاظ ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے ، گر اس کو کمال اور ترتی سمجھنا ہے جا ہے ، یا خانہ جانا ضروری کام ہے ، گر وہاں بیٹھ کر کوئی بیٹیس کہتا کہ قعمت خانہ میں جیٹھا ہوں۔

### اعتراف قصورسب سے بڑی صدافت ہے

کل ایک بچے نے دل خوش کر دیا۔ اس سے بوچھا، میاں کی کررہے ہو؟ اس نے کہا کہ 'عمر ضائع کر رہا ہوں''۔ بیاحساس اور اعتراف بڑی چیز ہے۔

## بندہ کا کام غلامی و تابعداری ہے خواہ کچھ ملے یانہ ملے

شیخ سعدیؒ نے ایک بزرگ کی حکایت تکھی ہے کہ تمام رات منا جات و دعا میں مشغول رہے ہے گئی اور کی علی نہیں ، ان بزرگ کے جہرے میں کوئی تغیر نہیں ، ان بزرگ کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں ہوا ، مریدوں نے کہا کہ کیا حضرت کے گوش مبارک میں یہ ندائے غیبی نہیں پہنچی ؟ فر مایا کہ پنچی ، انہوں نے عرض کیا کہ پھر اس سے حضرت کی طبیعت مبارک پرکوئی اثر نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کررہے ہیں ، وہ چاہے مبارک پرکوئی اثر نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کررہے ہیں ، وہ چاہے مقبول کریں یا مردود ، اگر اس کا وروازہ ہمارے لئے بند ہے تو ہم جا کیں کہاں؟ اس کے دروازہ کے سواکوئی دروازہ بھی تو نہیں ، ان پرارشاہ ہوا یہ ابتلائی ہم مقبول ہو۔

## سنت کی بے تو قیری

بعض لوگوں کواگر کسی شرعی امر کے لئے کہا جائے تو بہت دبی زبان ہے کہتے ہیں کہ سنت ہے لیعنی کوئی ضروری اور اہم چیز نہیں ، میں کہتا ہوں کہ بیغل سنت تو ہے مگر بیا ہجد کفر ہے ، زور سے عظمت کے ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ سنت ہے جو ہرائیان ،اللہ اور اس کے سول کی محبت اور عظمت ہے۔

# ایک برزرگ کی میلی حکایت

کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے فادم ہے کہ کہ چھم پینے کے لئے آگ ال اس کو آگ نیس ملی تو کہا دوز نے بیس ہے لئے آ اس نے وہاں جا کرآگ میں آگ تو ما مک ، واروغہ جہم نے کہا کہ یہاں آگ واگن بیس ہے، یہاں ہو خص اپنی آگ اپنے ساتھ لاتا ہے، یہا یک تمثیل حکایت ہے ، واقعہ یہ ہوائی دنیا بیس ہو خص کی آگ اپنے ساتھ ہواتا ہے، وہ امال وافلاق بیل، قر آن شریف بیس آتا ہے، اِنَّ الّمِدِیْنَ اَلَّا کُلُونَ اَلْمُوالَ اللّهِ مَن طُلُمُا اِنَّما اِلْكُونَ فِی بُطُونِهِمُ مَارًا حاو مَسْیَصُلُونَ سَعِیُوا (جولوگ فالمان طور پرتیموں کا ال ہڑ ہر کرتے ہیں وہ اپنے بین وہ اپنے میں جا کیں گے۔) بین میں صرف انگارے ہوئی جہم میں جا کیں گے۔) بیٹوں میں صرف انگارے ہوئی جہم میں جا کیں گے۔) شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں عمل کرنے کیلئے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں عمل کرنے کیلئے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں عمل کرنے کیلئے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں عمل کرنے کیلئے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں عمل کرنے کیلئے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں عمل کرنے کیلئے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہیں۔

### وظيفه كاراز

اوگ فر مائش کرتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیجئے۔ آج ہیٹی ہے۔ عظمت تو دل ہیں حاکم کی بھی ہے، اب وظیفہ کیا اثر کرے گا۔ ایک فی فی بھی لئے۔ مصیبت بیان کی ، ہیں نے لاحول و لا قوۃ الا باللہ کا وظیفہ بتایا۔ کہا یہ تو ہیں پڑھتی بی ہوں۔ ہیں نے کہا آپ تشریف لے جائے۔ اللہ کا وظیفہ بتایا۔ کہا یہ تو ہیں پڑھتی بی ہوں۔ ہیں نے کہا آپ اور آپ کے نزدیک جائے ۔ اللہ کر نوفر مایا تھا کہ یہ والی سے فزائد ہے اور آپ کے نزدیک وکر سے صاحب تشریف اور آپ کے نزدیک وکر سے حال ہولا قوۃ الا باللہ کاختم بتایا۔ انہوں نے لاحول و لا قوۃ الا باللہ کاختم بتایا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑھ ہے۔ ایک مختم کہا یہ تو بڑھ ہے۔ ایک مختم کہا یہ تو بڑھ ہے۔ ایک مختم ہیں ایک کے والد ماجدادر شخ کی نیایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے ایک مختم بیں ہوگیا، انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے ایک مختم بی کو بھی کی سزا ہوئی تھی ، بری ہوگیا، انہوں نے عظمت کے ساتھ پڑھا اور نیمی طریقتہ پر ان کی الی ہدوہوئی کے جرت ہوگی۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔

# جنازه میں شمولیت بھی رسم بن گئی

میں نے ایک دوست سے کہا کہ لوگ جناز ہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بھی جنازه میں شامل ہوتا نظر نہیں آتا۔ جنازہ میں شمولیت بیہ ہے کہ آ دمی بیہ سمجھے کہ بیہ جنازہ فلاں آ دی کانبیں پڑا ہے، دراصل میں مرا ہوں، بینماز جنازہ میری نماز جنازہ کا ریبرسل (حضرت نے بہی لفظ استعمال کیا اور متعدد بار متعدد موقعوں پر بید لفظ استعمال فرماتے رہے۔) ہے، لیکن مجھے زندگی کی ایک مہلت مل گئی ہے۔ مجھ ہے کس نے کہا کہ فیض اللہ خان نے جہانگیرا ٓ بادمیں انتقال کیا ، میں نے کہا غدط! سیجے بیہ ہے کہ میں مراہوں۔ بیدمیرے انقال کی خبر ہے۔ مجھے مجھنا جا ہے کہ یہ میری ہی نماز پڑھائی جارہی ہےاور پھر قبر دیکھے کرید سمجھنا جاہئے کہ بیسب ارادے اور آرز و کیں فن ہور ہی ہیں،لیکن اس کے برخلاف میں نے دیکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعدوی کے لئے سب نے ہاتھ اٹھائے۔ ایک صاحب سگریٹ بی رہے تھے اس کو ذرا جھکا دیا کہ بچھے نہیں اور ہاتھ اٹھا کر وعا کرنے لگے۔ پھر بدستور سگریٹ ہینے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے منٹی عکیم الدین ہے کہا کہ دیکھئے مردہ سگریٹ بی رہاہے،قبر حجلہ عروی ہے۔ کامیاب وہی ہے جوایمان سلامت لے گیا۔ بيرون كورلاف كرامت چەي زنى ايمان اگر بكور برى صدكرامت است أكربارات بزى وحويههام سيسباور بزائزك واختشام بليكن وشاال نبيل وسيجهفا كمدونيس

كلام كالحيح مطلب كب سمجه مين آتا ہے؟

کلام کا سی ترجمہ متکلم کی حالت اور موقعہ کلام کو دیکھنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ کسی صاحب کے یہاں ایک غیر ملکی خادم تھے جوزبان اچھی طرح نہیں سیجھتے تھے، وہ صاحب ایک مرتبہ بہت الخلاء میں تھے، انہوں نے کہا پائی لاؤ۔ خادم نے کسی سے دریافت کیا کہاں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لوٹے کی طرف اشارہ کیا کہاں میں پائی سے جاؤ، وہ بے جاؤ، وہ جو جارہ سمجھا کہاں جملہ کا کہی ترجمہ ہے، ایک دن انہوں نے دسترخوان پر پائی ہا نگا۔ وہ خادم جارہ سمجھا کہاں جملہ کا کہی ترجمہ ہے، ایک دن انہوں نے دسترخوان پر پائی ہا نگا۔ وہ خادم

صاحب پا خانہ کے لوئے میں پائی گیر پنچے، لوگوں نے ان کوٹو کا اور کہا گلاس میں پائی لے کر پیش کرو، اب وہ سمجھے کہ اب اس جملہ کا بہی ترجمہ ہوگیا، ایک مرتبہ صاحب خانہ نے پھر پا خانہ سے پائی ہا نگا، وہ اب کے گلاس میں پائی لے کر پہنچ گئے، یہی حال اجھے اچھے جھد ار لوگوں کا ہے اور یہی وحد ۃ الوجود اور بڑے بڑے جھڑ وں کاحل ہے کہ کلام ، شکلم کی حالت مجھے بغیر سمجھے میں آسک کی کیا کیفیت تھی ، بے کل اگر فصیح و بلیغ الفاظ ہولے جا تمیں تو ان یہ کہا اے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکت کسی نے میرا یہ کہا اے کناسہ تیری جاروب شی نے میرا د ماغ مغیر کردیا ہے۔ 'وہ بے چاری کچھنٹ ہوگی ، دوسرے نے کہا ان جلکے ہاتھ جھاڑ ، گرد آر بی د ماغ مغیر کردیا ہے۔ 'وہ بے چاری کچھنٹ ہوگی ہے۔ میں امسال تقاطر امطار ہوا یا میسے ۔ 'کی نے دیہا تیوں سے ہو چھا کہ' آپ کے قریات میں امسال تقاطر امطار ہوا یا منہیں ۔ 'وہ کچھنٹ ہوگی نہیں تو وہ بجھے ، ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بجھے ۔ ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بجھے ۔ ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بجھے ۔ ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بجھے ۔ ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بجھے ۔ ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بجھے ، ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھیٹٹا پڑایے نہیں تو وہ بھی تھیں۔

## گنهگاروں ہی کی ضرورت ہے

جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ سب سے بڑا گنگار میں ہوں ، تو میں عرض کرتا ہوں کہ تنہاری ہی ضرورت تھی ، یہ بڑے کام کی چیز ہے ، اللہ کی راہ میں ان (معاصی) کی قربانی وو، نوٹول کے تڑا نے سے کام چلا ہے ، طائی میں ملہ کر کھا ہے نہیں ج تے ، ان نوٹول کے تڑا نے کے لئے بنک ہے ، یہ تو بدواستغفار کا بینک ہے جہاں یہ نوٹ تڑا ہے جاتے ہیں اور جہاں ان کی ما تگ ہے ، اللہ والله الله والله المحود کی ہیں اور جہاں ان کی ما تگ ہے ، اللہ قائم فرما تا ہے وَمَنُ بَدُعُ مَعَ الله والله الحجود کی ہیں اور جہاں ان کی ما تگ ہے ، اللہ عند رَبّه عوائم کا ناتے ہوئم کی گئر وار اور اور جوکوئی پیار ہے اللہ کے باس معود کہ جس کے لئے کوئی دیل اس کے پاس جوکوئی پیار ہے تواس کا حساب پروردگار کے پاس ہوگا ،۔

یا در ہے کہ کافر فلاح یاب نہیں ہوسکتا) اب اس کی اصلاح و تلائی کی تدبیر بتاتا ہے و قبل رب اغفر و ار حم و أنت خیر الراحمین "(اور کہو کہ اے پروردگار بخش دے اور رحم فر ما دے کیونکہ تو سب سے اچھار حم فر مانے والا ہے)

## سورهٔ والعصر کی روشنی میں

پہلے انسان دہا ، پتلا ، سوکھا اور لاغر ہوتا ہے ، پھر وہ گوشت ، تھی ، میو اور مقویات و عدہ عذا کیں کھا تا ہے تو شادا بی اور تازگی آتی ہے ، گوشت کے هتا ہے ، پھر ورزش ، کسرت کرتا ہے ، پہلوا نوں ہے ، پھر جب اس کا بدن کسرتی اور طاقتور ہو جا تا ہے تو وہ میدان میں اتر تا ہے ، پہلوا نوں سے دو دو ہا تھ کرتا ہے ، اور کشی لڑنے کے قابل بنتا ہے ، یہی تینوں مر طے سور ہ والعصر میں بیان کئے گئے ہیں ۔ إلّا الّٰذِينَ الْمَنُوا فِينَ المِمان لاکراپنے اعضاء رئيسا ورول و دماغ کو سے عذا پہنچاؤ ، پھر ان پرعمل کرو ، جو بمز لہ کسرت و ورزش کے ہے و عَدِملُو الصَّلِحتِ اب المَارُ و میں اتر واور اپنیان وعمل کرو ، جو بمز لہ کسرت و ورزش کے ہے و عَدِملُو الصَّلِحتِ اب المَارُ و میں اتر واور اپنیان وعمل کرو ، جو بمز لہ کسرت و ورزش کے ہے و عَدِملُو الصَّلِحتِ اب المَارُ و میں اتر واور اپنیان وعمل صالح کا جو ہر دکھاؤ ، دوسروں کوحی وصبر کی تقین کرو، اب تم گئی رہو گئی اب اس میں ستی کرو گئی یا بخل سے کا م لو گے ، تو گئیگار ہو گئی ہو گئی اور ایمان و قر بہ ہواور وہ اپنی سے شتی طاقت کا استعال نہ کرے تو گئیگار اور اگر تندرست و طاقتور ہونے سے پہلے کی سے شتی طاقت کا استعال نہ کرے تو گئیگار اور اگر تندرست و طاقتور ہونے سے پہلے کسی سے شتی دو تو یہ اور ایمان وعل صالح سے پہلے کسی ہے کشتی دورت میں کہ اور ایمان وعل صالح سے پہلے دورت شدور وار ایمان وعل صالح سے پہلے دورت میں میں کہار ویو تی منطی اور ایمان وعل صالح کے بعد خاموش رہنا اور دوسروں کودعوت شدور یا عنطی ہے ۔

### نكاح خلاصه وجامع عبادات

نکاح افضل ترین عبادت ہے، بلکہ خلاصہ اور جامع عبادات ہے اگر ایسانہ ہوتا تو انہیاء علیہم السلام کو اس بیں امت کے مقابلہ بیں امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ ہرمسلمان کو چار ہویا السلام کے لئے اس تعداد کی قیدنے کی اورافضل الرسل اور آخری نبی کے گھر بیں بیک وقت نو ہویاں تھیں اور فرماتے "کھینی یا حصیواء" (آؤ کا اور آخری نبی کے گھر بیں بیک وقت نو ہویاں تھیں اور فرماتے "کھینی یا حصیواء" (آؤ کا اکثر جھے ہے با تیں کرو) آپ نے کبھی محبت وائس کے اظہار کے لئے کہانیاں بھی سائی عائشہ جھے سے با تیں کرو) آپ نے کبھی محبت وائس کے اظہار کے لئے کہانیاں بھی سائی بیں۔ (حدیث ام زرع کی طرف اشارہ جو بخاری بیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور

بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح میں رسائل لکھے ہیں ) کیکن بہت کم لوگوں کواس کے عبادت ہونے کا استحضار ہے۔ کیا آپ نے کسی کونماز میں سگریٹ پیٹے ہوئے و یکھ ہے؟ کیکن میں نے نوشہ کو بار ہامجلس نکاح میں سگریٹ پیٹے ہوئے و یکھا ہے، اگراس کواس کاعلم ہوتا کہ وہ ایک اعلی درجہ کی عبادت میں مشغول ہے تو تقرب الی القد کا ذریعہ ہے تو وہ اس طرح سے اس میں ایسی چیز وں سے احتر از کرتا جسے کوئی شخص نماز میں سگریٹ نہیں پی سکتا۔

## موت سے وحشت کو تا ہ نظری ہے

موت کا صدمہ اور اس سے وحشت کوتاہ نظری پر بنی ہے۔ بچوں کے کپڑے
اتاروتو منہ بناتے ہیں اور روتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ یہ کپڑے اس لئے
اتارے جو رہے ہیں کہ اس سے اجھے کپڑے بہنائے جا کیں۔ عید کے ون
بچوں کے کپڑے اتارتے اور نہلاتے ہیں تو کس قدر روتے ہیں ،عید کا جوڑا
اس کے بغیر نہیں بہن یہ جا سکتا۔ (ماخوذار صحیعے بالل دل)



#### مختصر سوانح

# مسيح الامت مولانات الله صاحب رحمه الله

آپ ۱۳۲۹ھ پیل صلع علی گڑھ کی ایک بہتی سرائے برلہ بیں پیدا ہوئے آپ کے والعہ ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروانی خاندان کے پہٹم و چراغ تھے اور اپنے علاقے میں بڑے بااثر اور ہردنعز پر سمجھے جاتے تھے۔

آب نے ابتدائی تعلیم اینے وطن ہی کے ایک سرکاری سکول میں درجہ ششم تک حاصل کی اوراس کے ساتھ بہنتی زیور اور حضرت حکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا سکول میں آپ ہمیشہ متاز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے لیکن طبیعت چونکہ ابتدا ہی ہے دی تعلیم کی طرف راغب تھی اس لئے کھوع سے کے بعد والدصاحب نے آپ کا طبعی رحجان و کیسے ہوئے آپ کو فاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی ابتدا ہے مشکوۃ شریف تک کی تعلیم آپ نے اہنے وطن ہی میں حاصل کی آپ کے اس وقت کے اساتذہ میں حضرت مورا نامفتی سعید احمد صاحب تکھنوی بطور خاص قابل ذکر ہیں جن ہے حضرت نے مشکوۃ سمیت درس نظام کی بہت سی کتابیں پڑھیں کیکن یے عجو بہتھی استاداورش گرد دونوں کے انتہائی اخلاص اور دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعد میں جب شاگر د کوحضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تواستاد نے اپنی اصلاح کیلئے شاگر دے رجوع کیااور حضرت مولا نامفتی سعیداحمہ صاحب نے اپنے شاگر درشید حصرت مولا نامحرسیج التدخان صاحب کے ہاتھ ہر بیعت کی۔ حضرت ٌنے اپناز مانہ طالب علمی اس طرح گز ارا کہاستادتو ان کی ذیانت وذ کاوت اور متانت کردار کےمعتر ف تھے ہی والدصاحب بھی آپ کی نیکی کااس ورجہاحتر ام کرتے تھے كه اين اس مينے سے اينے حقے كى چلم كبھى نہيں بجروائى حضرت نے بعض مرتبہ والدكى خدمت کے شوق میں بیاکام کرنے کی کوشش کی لیکن والدصاحب نے بختی ہے انکار کر دیا ہے۔

حضرت نے مشکوۃ شریف تک تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث کیلئے دارالعلوم دیو بند کا رخ کیا اور وہاں اپنی تعلیم کی بحیل فر ، بی جن بزرگوں ہے وہاں "ب نے استفادہ کیا ان میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ حضرت مولانا اعز از علی صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب حضرت مولانا مجمد ابراہیم بلیاوی صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں اور اسی زمانے میں حضرت نے احترکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس مرہ ہے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حضرت عیم الامت قدس مرہ سے اصلائ تعنق قائم ہونے کے بعد آپ پر تلوق فدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان کی جانور اور کیٹروں مکوڑوں کو بھی اپنی ذات ہے کوئی ادنی تکلیف پہنچنا ہے حدشاق گزرتا تھا یہاں تک کہ موذی حشرات الارض کو بھی اپنی آپھ سے مدر نے پر قدرت نہ ہوتی تھی جس شخص کا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہودہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گااس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت کاضعف تو عرصہ ہے روز افزوں تھالیکن معمولات میں فرق نہیں آتا تھا اب چند ماہ پہلے معلوم ہوا کے ضعف آتا ہو گیا ہے کہ سجد تک بھی نہیں جاپاتے اور مجلس کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا ہے پھر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں لکھ رہے ہیں نچ میں بھی بھی افاقے کی خبریں بھی آتی رہتیں احقر نے تا نومبر کو ہند دستان جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور جلال آباد حاضر ہونے کا قصد تھ لیکن اچا تک از بکستان کا سفر دہاں اور ہندوستان کا سفر دہاں سے واپسی پر ملتو کی کر دیا لیکن حضرت کی زیارت مقدر میں نہتی از بکستان ہے واپسی کے چند بھہ کی دن بعد جمہ کی میں دن بعد اچا تک حضرت والا کے وصال کی خبر آئی جمعرات کا دن گزر نے کے بعد جمہ کی شب میں حضرت نے بلند آواز ہے ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہے کوج فر ما شب میں حضرت نے بلند آواز ہے ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہوئی سنا ہے کہ حضرت مولا تا عنا ہے النہ و اِنا اِلْیَهِ دِ جِعُونَ جمعہ کے دن حضرت والا کی نجبیز و تکفین ہوئی سنا ہے کہ حضرت مولا تا عنا ہے النہ صاحب مظلم العالی نے نماز جناز ہ پڑھائی۔ (نقوش رفتاں)



# حضرت مولا ناسیح الله خان صاحب رحمه الله کے انمول اقوال

## تعلق ... مشامدات وانوار وبركات

کسی اللہ والے سے پوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا دس سال اس لئے کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت میسر آئی ہے میں سجھتا ہوں کہ میری عمر وہی دس سال ہے واقعۂ جولمحات کسی اللہ والے کی صحبت میں گزر جائیں وہی قیمتی اور یا دگار لمات ہوئے میں اللہ والے کی صحبت میں گزر جائیں وہی قیمتی اور یا دگار لمحات ہوئے میں اس کو شیخ سعدی فر ماتے ہیں۔

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ایسی وہ میں اللہ ہا عت ہے بہتر ایسی وہ میں اللہ ہے میں اللہ والے صحبت میں گزریں وہ موسالہ بریا طاعت ہے بہتر جی دنیا جی میں دل کی دنیا جی در مداللہ ہے میں دل کی دنیا برل جائے تو یہ چند محبت پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہاں گئے دل چاہتا ہول جائے تو یہ چندہ کو اپنی زندگی جی میسر آئے ان کا تذکرہ قار کی کے سامنے بھی کردیا جائے شاید کہ کی کے دل جا ہے اوروہ اس کی اصلاح کا ذریعہ تابت ہو۔

## ضرورت بثيخ

عادت الله يوں بى جارى ہے كہ كوئى كمال بدوں استاد كے حاصل نبيس ہوتا تو جب اس راوطر يقت ميں آنے كى تو فق ہواستاد طريق كوضرور تلاش كرنا جاہيے جس كے فيض تعلیم وبرکت صحبت ے مقصود هیقی تک ہنچے۔

گر ہو ائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گیروپس بیا بیا ہے دفیق ہر کہ شددرراہِ عشق عمر گذشت وشدآ گاہِ عشق کی سینی اے دل اگراس سفر کی خواہش ہوتو رہبر کا دامن پکڑ کر چلواس لئے جو بھی عشق کی راہ میں بغیررفیق کے چلااس کی عمر گزرگئی اوروہ عشق ہے آگاہ نہ ہوا۔

شیخ کامل کی پہیان

ا-بقدرضرورت دین کاعلم ہوخواہ تھے یا محبت علائے محققین ہے۔ ۲-سی بیخ کائل سے السلسلہ ہے جازہو۔

۳-خود متی پر ہیز گار ہولینی ارتکاب کب کر سے اور صغائر پر اصرار سے بچتا ہو۔
۳-کافی مدت تک شیخ کی خدمت میں مستفیض ہوا ہوخوا ہ برکا تبت خوا ہ بجالست۔
۵-اہل علم ونہم اس کوا چھا بچھتے ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔
۲-اس کی صحبت ہے آخرت کی رغبت محبت اللی کی زیادت اور محبت دنیا سے نفرت محسوس ہوتی ہو۔ اس کے مریدین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو۔
محسوس ہوتی ہو۔ اس کے مریدین میں ہے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو۔
۸-اس میں جرص وطمع نہ ہو۔ ۔ ۹ -خود بھی ذاکر وشاغل ہو۔

۱۰- مریدین کوآزادنہ چھوڑے بلکہ جب کوئی ان کی نامناسب بات دیکھے یا معتبر ذریعے ہے مطابق ذریعے ہے مطابق کے مطابق است کرے ہرایک کواس کی استعداداور حال کے مطابق سیاست کرے ہرایک کواس کی استعداداور حال کے مطابق سیاست کرے ہرایک کوایک سکڑی نہ ہائے جس میں بیطانات پائی جا کمیں وہ فض اس قابل ہے کہ اس کوشیخ بنائے اور اس کو اکسیراعظم سمجھے اور اس کی زیارت و خدمت کو کبریت احمر جانے ان کمالات وعلامات کے بعد پھرشیخ کامل میں کشف وکرامات تصرف وخوارق تارک حسب ہونے کو ہرگزندد کھے کہ ان کا ہونا شیخ کامل میں کشف وکرامات تصرف وخوارق تارک کسب ہونے کو ہرگزندد کھے کہ ان کا ہونا شیخ کامل کیلئے ضروری نہیں۔

مجامده كى ضرورت

اعمال صالحة من مشقت بميشه ربتي بيون كراعمال نفس كي خوابش كي خلاف بين ففس

ان کے بارے میں آلیل یا کثیر منازعت ضرور کرتا ہے ای لئے مخالفت نفس کی عمر مجر ضرورت ہے۔

مبتدی کو بھی اور منتبی کو بھی دونوں ہی کو بھی نہ بھی اعمال میں منازعت کی وجہ ہے

کسل بھی چیش آتا ہے۔ متبدی کو زیادہ اور منتبی کو کم اس بسل ہی کو دفع کرنے کیلئے مجاہدہ کی
ضرورت ہے نیز کسی وقت دونوں کا نفس اپنے اپنے مرتبہ کے اعتبار ہے معاصی کا بھی
تقاضا کرتا ہے اس کے مقالے کیلئے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔

## حص ام الامراض

حرص تمام بیار یوں کی جڑ ہے۔ بیابیا مرض ہے کداس کوام الامراض کہنا جا ہے کہ کونکدای کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر نوگوں میں حرص مال نہ ہوتو کوئی کسی کاحق شدو بائے بدکاری کا منشاء بھی لذت کی حرص ہے اخلاق رذیلہ کی جڑجس ہے کیونکہ عارفین کا تول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے اور کبر ہوس جاہ بی کا نام ہے کیونکہ عارفین کا تول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے اور کبر ہوس جاہ بی کا نام ہے کہن کبر کا منشاء بھی حرص ہوا۔

## حقيقت طمع

خلاف شریعت امور کو پہند کرنا خواہش نفسانی اور حقیقت شہوت ہے اس کا اعلیٰ ورجہ کفروشرک ہے وہ تو اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے اور جواد نی ورجہ ہے وہ کو اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے اور جواد نی ورجہ ہے وہ کمال اتباع سے ڈگرگا دیتا ہے ہرمع وخواہش نفسانی میں بیخاصیت ہے کہ راہ متنقیم سے ہٹا دیت ہے۔

#### حقيقت غصه

عصد فی نفسہ غیرافتیاری ہے لیکن اس کے اقتضاء پڑمل کرنا افتیاری ہے اس کے اس کا ترک بھی افتیاری ہے اور افتیاری کا علاج بجر استعال افتیار کے پچھ بیں گواس میں پچھ تکلف و مشقت بھی ہوای استعال کی تکرار اور مداومت ہے وہ اقتضاء ضعیف ہوجا تا ہے اور اس کے ترک میں زیادہ تکلف نہیں ہوتا البت اس افتیار کے استعال میں بھی قدر نے تکلف ہوتا ہے۔

#### حقیقت کبر

تکبر ہی ہے کفر پیدا ہوتا ہے تکبر ہی ہے شیطان گراہ ہوا اس لئے حدیث ہیں اس پرشت تکبر ہی ہے کفر پیدا ہوتا ہے تکبر ہی ہے شیطان گراہ ہوا اس لئے حدیث ہیں اس پرشخت وعیدیں آئی ہیں چنا نجہ اللہ تع کی فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا بہت براٹھ کانہ ہے کبریائی میری چا در ہے اس جو تحق اس ہیں شریک ہوتا چا ہے گا ہیں اس کو آل کر دول گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب ہیں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا اور فرمایا کبر ہے بچو کبری وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا اور فرمایا ووز نے ہیں اس تھی صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کر دیا جائے گا۔

#### حقيقت كبينه

کینصرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت ہے گنا ہوں کا بیج ہے جب غصر نہیں نکاتہ تو اس کا خواس کا ایک عیب نبیں بات اچھی خمار دل میں جرار ہتا ہے اور بات بڑھتی اور رنجید گیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ کینہ بہ ہے کہ اپنے اختیار اور قصد ہے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایڈ اپنچانے کی تدبیر بھی کرے اگر کسی ہے دنج کی کوئی بات پیش میں رکھی جائے اور اس کو ایڈ اپنچانے کی تدبیر بھی کرے اگر کسی ہے جو گناہ نبیل ہیں۔
آ وے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چا ہے تو یہ کیر نبیس بلکہ انقباض طبعی ہے جو گناہ نبیل۔

#### حقيقت حب وجاه

جاہ فدموم وہ ہے جو طلب اور خواہش سے حاصل ہواور بیدوہ بلاہے جو دین و دنیا دونوں کومفٹر ہے دیٹی ضرر تو بیہ ہے کہ جب آ دمی دیکھتا ہے کہ دنیا جھے پر فدا ہے تو اس میں عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے آ خرکار اس عجب و کبر کی وجہ سے بریاد ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس میں آ کر ہلاک ہو گئے بیتو دین کا ضرر ہوا۔

اور دنیا کاضرریہ ہے کہ شہور آ دمی کے حاسد بہت پیدا ہوجاتے ہیں ہی صاحب جاہ

کا دین بھی خطرہ میں رہتا ہے اور د نیوی خطروں کا بھی اندیشہ لگار ہتا ہے۔

ہال جب حق تعالیٰ کی طرف ہے بدوں طلب کے جوہ حاصل ہودہ نعمت ہے کیونکہ مال کی طرح انسان جاہ کا بھی بقدر صرورت مختاج ہے تا کہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی ہے مخفوظ اور بے خوف ہوکر باطمینان قلب عبادت میں مشغول رہ سکے لہٰذا آئی طلب جاہ میں مضا کہ نہیں۔

#### حقيقت دنيا

جس ورجہ کی حب و نیا ہوگی اس ورجہ فکر دین کم ہوگی اگر کامل ورجہ کی حب و نیا ہوگی تو کامل ورجہ کی دین سے بے فکری ہوگی۔ جیسی کہ کفار میں ہے اور مسلمانوں میں جس ورجہ کی حب و نیا ہوگی اس ورجہ کی وین سے بے فکری ہوگی۔ گریہ بات اچھی طرح سے سمجھے لینی چاہئے کہ حقیقت میں و نیا مال و دولت زن و فرزند کا تا م نہیں بمکہ و نیا کسی ذی اختیار کے ایسے فرموم فعل یا حالت کا نام ہے جواللہ سے غافل کرا وے خواج کچھ بھی ہو۔

اگر بچے کے سامنے سانپ جھوڑ دیں تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کود کھے کر اس پر فریفتہ ہوجاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے چونکدا ہے کو بیخبر نہیں کہ اس کے اندرز ہر بھرا ہو ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی اس بچے کی ہے ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری آب و تاب نقش ونگار اور رنگ وروپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں اور بیجی تجربہہے کہ سانپ جس قدر خوبصورت ہوتا ہے اس قدر زہر یلا ہوتا ہے اس لئے حقیقت شناس اس کی طرف مرض ترخیبیں کرتے دنیا کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے لوگ اس پر فریفتہ ہور ہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہوجائے تو سخت نفرت ہوجائے۔

#### اخلاص کے فائد ہے

ا خلاص کا اعلیٰ درجہ تو ہے ہے کہ تھن خدا کیلئے کا م کر ہے تخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو اس ہے کہ تخلوب نہ ہو اس ہے کہ تخلوق کو راضی کرنے کے لئے کا م کر ہے مگر کوئی د نیوی غرض مطلوب نہ ہو صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہوتو ہے تھی د نیوی غرض ہے تیسر ا درجہ ہیہ ہے کہ پچھ نیت نہ ہونہ د نیا مطلوب ہوند دین ایوں ہی خالی الذبن ہو کرکوئی عمل کیا ہے تھی ا خلاص لینی عدم ریا ہے۔

#### حقيقت خوف

جوبندہ دنیا میں خدات کی اخوف رکھے گادہ آخرت میں بے خوف ہوگا اور جود نیا میں نڈر رہال کو آخرت میں امن واطمینان نصیب نہ ہوگا جیسا کہ رسول التصلی القد علیہ وکلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آ کھے روق ہوگا جیسا کہ حواللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے سے روگ گئی اوروہ آ کھ جس میں خوف اللی کی وجہ سے روگ گئی اوروہ آ کھ جس میں خوف اللی کی وجہ سے کھی کے سرکے ہرابر آ نسونکل آیا نیز مشکوۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ القد تعالی اس پر دوز خ کی آگ حرام کر دیتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ خداوند تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا کہ آگ میں سے اس محفی کو نکال دوجوکسی مقام پر جھے ہے ڈرا ہے۔

# اصل ضرورت تعلیم شخ کی ہے بیعت اصل نہیں ہے

یہ بات ضرور خیال رکھنے کی ہے کہ ضرورت پیننے کی تعلیم کی ہے نہ کہ بیعت کی آج
کل تمام دارو مدار بیعت پر سمجھا جاتا ہے اور تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی جاتی حاما نکہ اصل
شے تعلیم ہے اگرا کی مخص بیعت نہیں ہے لیکن اس کو شیخ کا مل تعلیم دیتا ہے اور وہ اخلاص و
صدق کے ساتھ اور فکر وائم تمام کے ساتھ پورا پورا ابتاع کرتا ہے ممل کرتا ہے تو اس کے
کامل مکمل ہو جانے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں برخلاف اس مختص کے جو کسی قطب
الارشاد ہے بیعت ہے گرنہ وہ تعلیم دیتا ہے اور نہ یکمل کرتا ہے تو یہ بیعت تیج ہے۔

## قرآ ن شریف کی تلاوت کاطریقه

قرآن شریف پڑھنا ہڑی عبوت ہاور خدائے تعالی کے قرب کے لئے سوائے فرض کے اور کرنے کال سے بہتر کوئی چیز بیس اس لئے اس کے آواب وستحبات تلاوت کے وقت بہت بی ملحوظ رکھ کر تلاوت کا ارادہ کیا جاو ہاور پوری طہارت سے نہایت اخلاص کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے عود بالقدالخ اور بسم اللہ النے کے بعد خشوع وخضوع سے ترتیل کے ساتھ پڑھے یعنی اس طرح پڑھا جاوے کہ ہر ہر لفظ آس نی ہے بحدیث آجائے ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ ہوخلط ملط نہ ہو۔

# يحيل نماز

نماز کا دل خالص نیت ہے اس کی روح حضور قلب ہے اور نماز کا جسم قیام 'رکوع' قومہ' سجدہ جلسہ و قعدہ ہیں اور اس کے اعضائے رئیسہ ار کان اور حواس ترتیل قرات کی درتی ہے اور نماز کے لئے بوری پا کی بھی شرط ہے بغیراس کے نماز نہیں ہوتی اور وہ دل کی پا کی ہے بینی غیر خدا ہے دل کوصاف کرنا ہے کہ القد تعالیٰ کی نظر اور قبولیت دل پر ہے۔

## متفرق فيحتين .... دواز ده كلمات

امیر الموشین امام المشارق والمغارب حضرت علی کرم اللد و جهد نے فر مایا کہ میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب (توریت شریف) سے بارہ کلمات منتخب کئے ہیں اور ہرروز میں ان میں تین بارغورکرتا ہوں۔اوروہ کلمات حسب ذیل ہیں۔

ا-الله تعالی فرماتے ہیں کہاےانسان تو ہرگز کسی شیطان اور حاکم سے ندڈ رجب تک کہ میری بادشاہت باقی ہے۔

۲-الله تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کھانے پینے کی فکر نہ کر جب تک میرے خزانے کوتو مجر پوریا تاہے اور میراخزانہ ہرگز خالی اورختم نہ ہوگا۔

۳-اللہ تقی کی فرماتے ہیں کہ اے انسان جب تو کسی امریشی عاجز ہو جائے تو مجھے
پارتو البتہ مجھے پائے گااس لئے کہ تمام چیزوں کا دینے والا اور نیکیوں کا دینے والا میں ہوں۔
م-اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان محقیق کہ میں بچھ کو دوست رکھتہ ہوں پس تو بھی میر ای ہو جا اور مجھ ہی کو دوست رکھ۔

۵-الله تعی لی فرماتے ہیں کہا ہے انسان تو مجھ سے بے خوف نہ ہو جب تک کہ تو مل مراط سے نہ گزر جائے۔

۲-القد تعالی فرمائے میں کہا ہے انسان میں نے تجھ کو خاک نظفہ علقہ اور مضغہ ہے۔
 بیدا کیا اور بکمال قدرت پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہوا تو پھر دورو ٹی دینے میں کس طرح عاجز ہوں پس تو دوسرے ہے کیوں مانگتا ہے؟

2-اللہ تق کی فر ماتے ہیں کہا ہے انسان میں نے تمام چیزیں تیرے لئے پیدا کی بیں اور پچھ کواپی عبادت کے لئے لیکن تو اس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی لئے پیدا کی تھی اور غیر کی وجہ ہے مجھ ہے دوری اختیار کرلی۔

۸-الندتعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان ہر مخص اپنے لئے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور میں ہجھ کو تیرے لئے جا ہوں اور تو مجھ ہے بھا گتا ہے۔

9-القد تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان تو خواہشات نفسانی کی وجہ ہے مجھ ہے ناراض ہوجا تا ہےاور بھی میری وجہ سے اپنفس پر ناراض نہیں ہوتا۔

۱۰-الله تعالی فرماتے بیں کہ اے انسان تجھ پرمیری عبادت ضروری ہے اور مجھ پر تجھے روزی و یا مگرتوا پے فریضے میں اکثر کوتا ہی کرتا ہے اور میں تجھے روزی دینے میں کہی کی بیس کرتا۔

۱۱-الله تعالی فرماتے بیں کہ اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہے اور میں تجھے سے آئندہ کی عبادت نہیں جا بتا۔

۱۳ – الله تعالی فر ، تے ہیں کہ اے انسان جو پکھیں نے تجھ کو دے دیا ہے۔ اگر تو اس پر راضی ہو جائے تو ہمیشہ آرام وراحت میں رہے گا اور اگر تو اس پر راضی نہ ہوتو میں تجھ پر دنیا کی حرص مسلط کر دوں گا کہ وہ تجھ کو در بدر پھرائے کتے کی طرح دروازوں پر ذکیل کرائے اور پھر بھی تو شے مقدر کے علاوہ پچھ نہ یائے گا۔ (شریعے تعوف)

# ہدایت وگراہی ہے متعلق شبہ کا جواب

عام لوگوں کوشیہ ہوج تا ہے کہ جب ہدایت و صلالت دونوں امتد تعالی کے ہاتھ میں بیں تو ہم مجبور ہوئے؟ حالا نکہ سے بات نہیں ہے بلکہ مطلب سے کہ بندہ ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو صلالت پیدا کر دیتا ہے اور گمرائی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو صلالت پیدا کر دیتا ہے اس بیدا کرنے کو جے تخییل کہتے ہیں "بصل و بھدی" ہے تعبیر فرمایا ہے اس بیدا کر دیتا ہے اس بیدا کرنے کو جے تخییل کہتے ہیں "بصل و بھدی" ہے تعبیر فرمایا ہے اس بیدا کر جمد دیکھنے سے بندہ کا ترجمہ دیکھنا بالا میں میں ہوتا ہا دیکھنے سے بردا شبہ پرنے جا تا ہے۔

#### روزی کمانااورالله کی یاد

یہ روزی کمانا اللہ کافضل ہے تو حق تع لی خود ارشاد فریاتے ہیں: و اڈنگو و اللّٰه کوئیو ایعنی روزی کمانا اللہ کافضل ہے اس میں ایسے مت لگ جانا کہ جھے بھول جا واور جس طرح جا ہو کما نے لگو پھروہ اللہ کافضل کہاں رہے گا کہ نہ جائز کا خیال رکھا نہ نا جائز کا نہ اللہ کا نہ حلال کا خیال رکھا نہ نرا ماکا اور اس کمانے ہیں ایسا گا کہ جب اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو اس کا ایر اس کمانے ہیں ایسا گا کہ جب اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو اس کا اس کمانے کے اندر بھی خیال نہ رکھا دیکھو! زہین ہیں پھیلنے اور چلئے کھرنے ہیں کہیں ایسا نہ ہوجائے دیکھو! اللہ کویا ورکھنا۔

بلغرض کتاب المنشل متن کے ہےاور حدیث اس کی شرح ہےاور ان و دنوں کی تبویب مید**نقہ ہے** 

## شدت تعلق مع الله كامطالبه

شدت تعلق میں اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ایس تعلق ہو کہ کسی مطلوب سے بھی ایس تعلق نہ ہوا ہوا ہی جان ہے بھی ایسا تعلق نہ ہواور اولا و مال و دولت 'با وشاہت و غیر ہ سے بھی ایسا تعلق نہ ہو جیسا اللہ تعالی سے ہو۔ اس کے مقابل کسی چیز ہے بھی ایسا تعلق نہ ہوا بیمان مانے کے بعد مؤمن سے اللہ تعالی کا یہ مطالبہ ہے تو اللہ تعالی یہ جا ہے بیس کہ بہری اطاعت میں کے رہوا ورکیا ملے گا اس سے قطع 'ظر کرلواس کو تفویض میں کہتے ہیں اس میں بڑی داحت ہے۔

# اطمینان ذکرالله میں ہے

ہم کی اور چیز کے اندرد نیوی مال ودولت کے اندرسکون کی زندگی کے طالب ہور ہے ہو کہ اور جیز کے اندرد نیوی مال ودولت کے اندرسکون کی زندگی کے طالب ہور کم الو اونچی سے اونچی تجارت کر کے کروڑوں کمالو وزیراعظم اور ہادش وین کر کم نولیکن یا در کھوتمہارے قلب کے اندرجس کوطمی نیت اورسکون کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوسکت اس کا طریق تو ذکر القد ہے۔

## ذاكرحققي

ذکر مقصود یہ بیں ہے کے سرف زبان پرکلمہ شریف اور در وہ شریف اور در مقصود یہ بیات ہوں بلکہ جو شخص جس وفت تھم اہی کے تحت مطبع بن کر کام کر رہا ہے تو وہ اس فت القد تعالی کی یا و ذبین میں رکھتا ہوا اس کے مطابق ممل کر رہا ہے اس لیے ذاکر ہے اگر چہ زبان پر ذکر نہیں ہے ہاں لو تھوڑی وہ اس کے سیاس وفت وال میں القد کے تھم کے دیرے سیاس وفت وال میں القد کے تھم کے تحت ہوکر کام کر رہا ہے اس میں القد کے تھم کے تحت ہوکر کام کر رہا ہے تو ذاکر ہے توال وفت در اس معموم ہوا کہ براطاعت کا مدکر نے والا ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے۔

# ہر طبع ذاکر ہے

ذات باری تعی کے ساتھ ہمہ وقت قدباً وساناً و جسما ذاکر بین ضروری ہے اگر چیہ بعض وقت بظ ہر ذکر نہیں ہوتا گرجسم اس طرن طاعت میں لگا ہوا ہے کہ تمام اعضاء اپنے وقت پر میلان اور اغوا ہے محفوظ رہتے ہیں ایسے مطبع کو ذاکر کہتے ہیں گواس وقت زبان پر ذکر نہیں اور اس وقت دل میں یا و دھیان بھی بالفرض نہیں لیکن اب بھی وہ ذاکر ربر کے جب یہ معنی اجھی طرح و نہین ہوجا کیں کہ اسٹیل مطبع لله فہو دا کو " (ہر اللہ کا مطبع ذاکر ہے) تو تنصید ت خود بھی میں آجاتی ہیں۔

#### سالك كالمال اطاعت

جس کو جار چیزیں دک سئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی وے دک گئی قلب شکر زبان ذاکر جسم صابر اور بیوی ناظر جواپی بھی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے ماں کی بھی گئرانی رکھتی ہے جسم صابریہ کرالی طاعت کا عنوان ہے کیونکہ جسم حریت جا ہتا ہے اور طاعت و تعمیل تھم میں مقید ہو کر رہ گیا ہے یہاں تک کہ ذات باری تعالی کا تھم جس کو شریعت کہتے ہیں۔

#### بیوی سے محبت معین ولایت ہے

بوی کے ساتھ محبت ہوری تھا لیے ساتھ محبت میں معین ہوگی تو بھر یہ عشق غیر اللہ کیسے ہوا؟ الیا شخص عفت مآ ب ہوگا جس کی دلیل سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسم کو ذات ہوں تھا گا کا کس ورجہ عشق تھا لیکن اس کے ہو جو دحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تھ بی عنہا کے ساتھ بھی عشق تھا ہو جو داس عشق کے حقوق عدلیہ (برابری) سب کے ساتھ مضی حالت مرض وفات میں بھی باریک ہاریک ہیں۔
وفات میں بھی باریک باریک ہوتی نے تیں (حقوق سے متعلق) بوری فر ہ بی جب بقیہ ہو یوں کواس کا لیکن آ پ عائشہ صدیقہ ہوتی کواس کا علم ہوا کہ آ پ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تھی آ پ کو عنہا کے برایک کی باری میں تشریف لانے میں آ پ کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو سب نے اتفاق کر کے کہ دویا کہ بس اب آ پ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تھی لی عنہا کے بہاں ہی رہا ہے جو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ی کشریضی اللہ عنہا کے ساتھ عشق دوام طاعت میں داخل ہے۔

ایمان کی زیادتی مطلوب ہے

ا چھی چیز میں کون زیادتی نہیں جا ہتا کا شکار کا شت میں زیادتی جا ہتا ہے زمین دارزمین میں زیادتی جا ہتا ہے تا جرتجارت میں زیادتی جا ہتا ہے تو اچھی چیز میں تو ہرا یک زیادتی جا ہتا ہے تو اے مؤمنوا ایمان سے زیادہ اچھی چیز اور کون کی ہوگ پھراس میں زیادتی کی طلب کیوں نہیں ؟

#### توحيرخالص

آج جواصل کے الدرویر ہوتی ہی جارہی ہاں کی ایک وجہ یہ ہے کہ شخ کی رائے کے آئے پی رائے چلاتا ہے دوسری وجہ بیہ کا پی سی پرنظر ہے جب حضور صلی القد علیہ وسلم کی فظر باوجود نبی ہونے کے اپنی سعی پرنبیں حضور صلی القد علیہ وسلم فر ہاتے ہیں: "ھذالعجھد وعلیہ کا التکلان" یہ میری کوشش ہاور بھروسہ آپ ہی پر ہوتو س مک کی فظر سعی پر ہرگز نہ ہونا جا ہے یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک شم ہے حاصل یہ نکلا کہ بس تھم کی تعمیل پرنظر رہ ہونا جا ہے یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک شم ہے حاصل یہ نکلا کہ بس تھم کی تعمیل پرنظر رہ ہونا وردعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پرنظر نہ ہونظر صرف اللہ کی ذات پر ہموتو حید خالص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پرنظر نہ ہونظر صرف اللہ کی ذات پر ہموتو حید خالص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے تا ہم ایک اللہ کی ذات پر ہموتو حید خالی میں اور دیا ہم اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے تا ہم ایک اللہ کی ذات پر ہموتو حید خالی میں اور دیا ہم ایک اللہ کی ذات ہوئی سے اور دیا ہم ایک کا ایک اس میں اور دیا تار ہیا ہے تار ہوئی اللہ کی ذات پر ہموتو حید خالی اور دیا ہوئی اللہ کی اللہ کی دیا ہوئی اور دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ ہوئی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی اللہ کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو کوئی اللہ کی دیا ہوئی کرتا ہوئی کی دیا ہوئ

#### مختصر سوانح

# حضرت مولاناشاه ابرارالحق رحمه التد

تھیم الامت کی بیمجد دانہ شان تھی کہ زندگی کے ہرشعبہ کی اصلاح فر ماکر ہزاروں نفوس کی زند گیوں کوتا بنا ک بنا دیا قرآن صدیث فقہ وا فیا ءاور تمام اسدا می عنوم پر گراں قدر تصانیف کے علاوہ آ کی خاص تجدیدی شان میٹی کہ علما صلحاء کی کثیر تعداد کا آپ ہے باضا بطہ را بطاتو تھا بی اس کے علاوہ آپ کے ضفاءاور صحبت یافت گان کی فہرست دیکھی جائے تو آ کی مجد دانہ شا ن بوں فلاہر ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر' وکیل' انجینئر' صحافی ادیب سکالرغرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ سے خسلک حضرات آ کے دست حق برست ہر بیعت ہوکر کامل مسلمان ہے اور اینے ظ ہر وباطن کوسنوار کر دنیا وآخرت کی منازل میں سرخرونی حاصل کی انہی حضرات ضفا ءکو دیکھ کسی صاحب دل نے کہاتھ ہے وہ دریا کیسا ہوگا جس کے پیقطرے سمندر ہیں برصغیریاک و ہند میں خانقاہ وین مدارس اور شرعی حدوو کی یا سدار طریقت کے ذریعے حکیم الامت کا جوفیض پھیلا اور تادم تحریر جاری و ساری ہے اور ان شاء القد تا قیامت جاری رہے گااس ہے کسی منصف مزاج شخص کوا ٹکار کی مخبائش نہیں یا ک وہند کے تمام کا میاب دینی مدارس حصرت کے ضف ءیہ خف ء کے ضفء کی سر پرتی میں فروغ دین کیلئے سرگرم عمل ہیں يا كستان ميس دارالعلوم اور جامعه بنوريهاور جامعة الرشيد كراچيجامعه اشر فيه لا بهور خير المدارس ملتا نجامعهامداد بيفيل آباد وغيره اييخ تمام ترفيوض وانوار كے ساتھاس پرشامدعدل ہيں۔ حضرت مولانا ابرارالحق كوحضرت حكيم الامت تھانوى قدس سرہ نے فطرى صالحيت و صلاحیت کی بنایر کم عمری ( تقریباً ۲ سال کی عمر ) ہی جس خلافت عطا فرمادی تھی حضرت واما نے اپنے شیخ ومر بی حضرت تقانوی رحمہ اللہ کے اس اعتماد وانتخاب کی عمر بھر لاج رکھی اور عہاء ر بانیین کی طرح بوری زندگی اصلاح وارشا داور عامهٔ انسلمین کی دینی تربیت وربهما کی میس گزار

دی آپ رحماللہ نے حضرت کیم الامت ہی کے کم سے اپ آبانی شہر ہردوئی (بھارت) ہیں ایک دین مدرسہ اللہ فیض یاب ہوئے۔
ایک دین مدرسہ الشرف المداری کی بنیادر کی جس سے مینکٹر ول طلبہ فیض یاب ہوئے۔
اس مرد قلندر نے مظاہر العلوم سہار نپور انٹریا ہیں شیخ انحد یث حضرت مولا نامحمہ ذکر یا صاحب رحمہ اللہ سے علوم دیدیہ کی تخصیل و تحمیل فرمائی اور اصلاح وعلوم باطن کیلئے حکیم الامت رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا جو ایسا استوار ہوا کہ حضرت کے خلفاء میں بیشرف بھی اس صاحب تذکر و کونصیب ہوا کہ 22 سال کی جوال عمری ہی میں خلعت خلافت سے مزین ہو صاحب تذکر و کونصیب ہوا کہ 22 سال کی جوال عمری ہی میں خلعت خلافت سے مزین ہو کرمندر شدوا صلاح پرفائز ہوئے۔

آپ پاکستان بھارت بنگلہ دلیش کے اہل تق علماء کی اصلاتی و فلاجی بجلس ''دعوت حق'' کے روح روال رہے جس کی سر پرتی ہیں تقریباً 1165 ہداری و مکا تب اپنے اپنا لیڈ ہیں ایمان و ممل کی شمعیں روش کیے ہوئے ہیں جن میں زیر تعییم طلباء کی تعداوستر ہزار سے متجاوز ہے جن کی ویئی تربیت قابل رشک ہے الی فعال ہتی جے دنیا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے نام ہے جانتی ہے کل تک جنہیں مظلا کہا اور لکھ جاتا تھا آج وہ ہمیں واغ مفارقت دیکر مسافران آخرت میں شامل ہو چکے ہیں انا للہ و انا المیہ راجعون تقریباً ۸۸ بری کی عمر پاکر رشد و ہدایت کا بیآ فآب ۸ رہے اللہ فرمان ہے کہ ہماری تقریباً ۸۸ بری کی عمر پاکر رشد و ہدایت کا بیآ فآب ۸ رہے اللہ فرمان ہے کہ ہماری اللہ کے ہاں مقبولیت کا انداز وروز نامہ 'اسلام' کی ای اللہ کے ہاں مقبولیت کا انداز وروز نامہ 'اسلام' کی ای صاحب رحمہ اللہ کی انتداور اس کے بندوں ہیں مقبولیت کا انداز وروز نامہ 'اسلام' کی ای معاصر بیورث ہے لگایا جا سکتا ہے کہ مرحوم کے جناز سے ہی تقریباً 10 لاکھا فراد نے شرکت کی اللہ ما غفر للہ وار حمہ و عافہ و اعف عنه

آپ کی وفات پر برصغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بند ہو گیالیکن اپی ضوفشانیوں کا جونقش دوام رجال کار مدار س و مکاتب کتب ورسائل لفوظات ومواعظ اور تعلیمات وارشا دات کی صورت میں صحیفہ عالم پر جو باقیات الصالحات جموڑ گئے ہیں بیرسب یقیناً حضرت مرحوم کیلئے ایساسدا بہار صدقہ جاربیہ ہے جے گردش کیل ونہار مٹانبیں سکتے۔ (از اہنا ری ساسلام لمان)

# حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه الله کے انمول اقوال وعظ کاضابطہ

جب وعظ کا اعدان دس منٹ کا ہوتو دی منٹ پر وعظ کہ جتم کر دینا چاہئے کیونکہ بیداعلان بھی ایک عہداور دعدہ ہے بعض و گئے مختصر وقت بھی کر شرکت کر لیتے ہیں اور دی منٹ بعدان کو کوئی ضرور کی کام ہوتا ہا اس وعظ طویل ہواتو مجمع سے اٹھتے ہوئے شرم محسوس کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور دوبار وجب اس کا اعلان سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بیخض زبنی اعلان ہے عمل اس کے خلاف ہوگا اس سے اہل علم کے وقار کو غصان پہنچنا ہے اور ان کے ساتھ تو ل فعل کے قار کو غصان پہنچنا ہے اور ان کے ساتھ تو ل فعل کے قابی کا حسن ظن قائم ہیں رہت البت دیل منٹ کے جعد دعا ما مگ کر وعظ ختم کرنے کے بعد کے قابی کا کوشوق فعا ہر کریں تو بھر مضمون کو طویل کیا جا سکتا ہے جب تک وہ شوق سے ہیں ہے۔

#### ا كابر سے اكرام كامعاملہ

اگر برول کی بیالیوں میں جوئے چیتے وقت کھیاں گر جا کمی تو جھونے فور اس کو نکال دیتے ہیں اوراس بات ہے برے بھی خوش رہتے ہیں تو منکرات میں بھی بہی معاملہ ہونا جائے ہرگز ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہواور موقع سمجھ کرادب ہے اکا برکی خدمت میں بھی عرض کردیے نیان ایسے وقت اکا برکا اگرام اورا پی پستی و کمتری کا استحضار بھی ضروری ہے۔

# تضجيح تلاوت قرآن

قرآن پاک کے ہر حرف بروس نیکی ملنے کا جو وعدہ ہے وہ سچے پڑھنے برے مثل قل

کے دو حرف پر ہیں نیکی کا وعدہ ہے لیکن اگر کوئی ای افظ قبل کوئل پڑھے اور قاف ندادا کر ہے وہ وہ اس مطرح ملے گا گرار دو کا امتحان لیا جار ہا ہوا ور کب جائے کہ کھوف کم اور طالب علم کھے جا کہ تو کیا آپ اس کو بیاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے حالہ نکہ صرف ایک حرف کو فعط لکھا ہے اور تین حرف کی اکثریت تھے جیاس طرح آپ نے کہ لکھوطوط اس نے لکھا تو آپ کیا نمبر دیں گے جا کے خرج آپ کے حالہ نکہ میں بہت اہتی م سے ویں گے بیس جو فیصلہ یہال کریں گے آپ کی تلاوت میں بھی کریں بہت اہتی م سے قرآن یاک کی تلاوت میں بھی کریں بہت اہتی مے قرآن یاک کی تلاوت میں بھی کریں بہت اہتی م سے قرآن یاک کی تلاوت کے ساتھ مشق کریں قرآن یاک کی فلط تعلیم سے فیر آن یاک کی تلاوت کی خلط تعلیم سے فیر آپ کی میں مدرسہ بھی وہ ل سے نہ بھی کہیں گے دورصد قد جاربیہ وگا۔

#### خلاف طبیعت امور بررنج کیسا؟

اس حکایت سے ہمارے حالات کا پہۃ چلنا ہے حق تعالی سے محبت کا دعویٰ ہے اور غیر حق سے بھی دل لگائے بیٹھے ہیں۔

## دافع عم كاوظيفه

مصائب میں یاحی یافیوم ہو حمت ک استعیث کو کڑت ہے پڑھے اور حق تعالی کے ماکہ کی ماحی یافیوم ہوئے وہ وہ کی خام ماکہ کی ماحی کا استعیار کی ہے جو جائے کرے تقرف کی استعیار کی ہے جو جائے کرے تقرف کی استعیار کی ہے جو جائے ہوں میں مطمئن کہ یارب حاکم بھی ہے تو کیم بھی ہے ۔

مجلسعكم بإوعظ كاادب

جب وعظ ہور ہا ہو یہ دین کت ب سنائی جارہی ہوتو تلاوت یا تفل نماز یا کوئی وظیفہ و ہاں شہر سنا چاہئے دین کا ایک مسکد سیکھنا سور کھات نوافل ہے بھی افضل ہے اور ایسے وقت ایسے کو گوں کے ان اعمال ہے واعظ کے مضامین کی آمدرک جاتی ہے اس کا و بال الگ اس کی گردن پر ہوگا ای طرح بعض اوگ سر جھکا کر آئے تھ بند کر کے بیضتے ہیں خواہ وہ توجہ ڈالتے ہوں یا سوتے ہول اس ہے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس سے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس سے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس سے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس کے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوئے گئی تو بھی اور جاتی ہوئے کہ وئی آئے ہوئی تا بھی ہوئے کہ وئی آئے ہوئی تا بھی ہوئے۔

#### توجهالي الله

جب کسی سے ایڈ اپنچے بیٹے وتجمید میں لگنے کا علم ہے اس کا علاج حقیقت ہے ہے کہ توجہ ادھر سے مثالی جائے اور توجہ کا فر د کامل توجہ الی القد ہے۔ اس کی برکت ہے ان شاءالقد تعالی تنگی ویریشانی ختم ہوجائے گی۔

#### غيبت كےمفاسد

غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا ہے بھی اشد فر مایا ہے علامہ عبدالو ہاب شعرانی رحمة اللّٰہ علیہ نے تنبیدالمغترین میں کھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو نجینق میں رکھ کرمنتشر کررہا ہے اور دوسروں کو وے رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مش کُنے نے ہم
سے عہد لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کو فیبت نہ کرنے دیں حضرت سلطان ابراہیم بن
ادھم مہمان تھے میز بان نے کسی کی فیبت کی فور آاٹھ گئے فرمایا پہلے ہی گوشت کھلا دیا اور
وہ بھی مردہ بھ کی کا اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنایا دکھانا جا تز نہیں
اسی طرح اپنے بھ کی کے عیب کو صرف اس کے معالج اور مصلح کے علادہ کسی ہوا
حرام ہے فیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں ہی حرام ہے ایسا شخص قیامت کے دن مفلس
اٹھے گا کیونکہ اپنی نیکیوں کو فیبت کر کے دوسروں کو دے رہا ہے جو شخص بدنگاہی نہ کرے اور
فیبت نہ کرے ان شاء اللہ تھ کی وہ تن م گنا ہوں سے نے جائے گا۔

#### عزت وكمال كامعيار

ہم لوگ اپنے خیال سے اپنی قیمت زیادہ لگالیتے ہیں اپنی قیمت سنت کی کسوئی پر
لگا پئے حضورا کرم سلی القدعلیہ وآلہ وسلم بحری چرالیتے تھے دودھ بحری کاتھن سے نکال میتے
سے حضرت عمر رضی امقد عند نے فاخرانداباس پہننے سے انکار فرما دیا کہ اپنے غس میں کچھ
محسوس کیااور فرم یا کہ نحن قوم اعز نا الله بالاسلام۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستر خوان پر کھاٹا گر گیا اٹھا کر کھالیا گبتض غیر ممالک کے سفرابھی تھے بعض لوگوں نے کہا کہ بیدلوگ کیا خیال کریں گے فرمایا ہم ان احمقوں کے سبب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کونبیں چھوڑ سکتے۔

#### جنت کے اسٹیشن

لوگوں کومرنے کے نام ہے وحشت ہوتی ہے لہٰذایوں کہنا جا ہے کہ فلاں صاحب اصلی وطن سے قبرستان وطن اصلی کا اُٹیشن اور وطن اصلی کی گا ڈی قبر ہے میر انواسہ چھوٹا ساہے جب قبرستان کی روز نہیں جاتا ہوں تو تقاضا کرتا ہے کہ آپ جنت کے اشیشن کب چلیں گے۔

#### صحبت ابل التد

جب كارات رث نبيل بوتى تو بينرى جارج كرات بيل اى طرح جب دين كى كاريعن قلب كى بينرى جارج دين كى كاريعن قلب كى بينرى جارج كرالو پھر جينے لگے گی۔ كى بينرى جارج كرالو پھر جينے لگے گی۔ اس

## عالم آخرت کے سفر کی تیاری

ایک ملک ہے دو سر ملک میں جانے کیلئے کس قدر پریٹ نیاں ہوتی ہیں یاسپورٹ لوویزا لو چرکہاں کہاں بھا گن پڑتا ہے صحت کا شرفاکیٹ لوکہ کوئی وبائی یہاری کا مریض تو نہیں تو آخرت کا سفر کیسہ ہوگا جوایک عالم ہے دوسرے عالم کا سفر ہے کس قدراس کی تیاری کرنی چاہئے۔
مفرکیسہ ہوگا جوایک عالم ہے دوسرے عالم کا سفر ہے کس قدراس کی تیاری کرنی چاہئے۔

#### وعظ ہے نفع کا گر

حفرت مول ناشاہ مظفر حسین صاحبؑ ہے کی نے پوچھا کہ آپ کے وعظ ہے بہت نفع کیوں ہوتا ہے فر مایا کہ میری نمیت ہے ہوتی ہے کہ یالقد میر سے میس المعین جھے ہے بھی افضل ہو جا کہیں۔

#### اصلاح ظاہر کی ضرورت

ایک پولیس مین وردی میں نہ ہواور کسی کمرہ میں ہیں ہواور کسی نے دریا فت کیا کہاس
کمرے میں سپائی ہے وہ و کیچے سرکہہ دینیں وہاں سپائی نہیں ہے تو یہ نفی جس طرح صحیح ہے
اسی طرح آئے مسلمانوں نے اپنی خاہری وضع قطع غیر اسمامی کرلی ہے تو وراصل مسلمان
ہوتے ہوئے بھی اس کی فی بھی تھی ہوگا۔ ''من تو ک الصلو قد متعمدا فقد سکفو''
میں کفر کی جو وعید ہے اس مثن اس ہے اس کا سمجھنا آسان ہوج تا ہے کہ جو ہے نمازی ہے گویا
کہ وہ غیر مسلموں جیسی 'بیٹیت میں ہے کا فروں جیسا کا م کررہا ہے۔

#### اصلاح برائے واعظین

مقرر اور واعظ اپنی نیت درست کرلے کہ میں اپنی اصل ح اور خدمت وین کیلئے وعظ کہدر ہابول جاہ وشہرت کیئے ند کہے۔

# خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کا سبب

آج کل دکا ندارر یڈیواور ٹیلی ویژن کوآلہ نی کی زیادتی کا سبب بیجھتے ہیں حالانکہ دن مجرجتے لوگ اس دکان پرگانے اور عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گن و کرتے ہیں وہ سب جمع کر کے اس دکا ندار کی گردن پر ڈالا جائے گا مرے گا جب تب اس کواپنی آلہ نی کا حال معلوم ہوگا زبان سے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے اور پھر گن و کر کے خدا کی ناراضکی سے رزق پڑھار ہے ہیں۔

#### گناہوں کے ساتھ وظا نف بے اثر رہتے ہیں

ایک صاحب نے رزق کیلئے دعا کرائی وظیفہ بھی دریافت کیا پھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا بھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا بین نے عرض کیا کہ دوٹرک آضے سامنے ہیں اور زور آز مائی ہورہی ہے کوئی راستہ ہیں و ب رہاتو کوئی منزل تک ہنچے گا ادھر وظیفہ جاری ہے ادھر گناہ بھی جاری ہیں وظیفہ تو جا اس بھی جاری ہیں۔ ہیں وظیفہ تو جا اب رزق ہا درمعاصی برمکس تکی رزق کا اثر رکھتے ہیں۔

#### بهترين طرزمعاشرت

جن لوگوں سے گاہ گاہ اذیت پہنچی ہے انہیں گاہ گاہ پچھ ہدیہ بہ تکلف پیش کردیا کرے اور گاہ گاہ دعوت و ناشتہ بھی کردیا کرے اس سے قلب کوئی تعالی کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا اور بوقت اذیت یا جی یا قیوم کاور دکریں اور حق تعالیٰ کے حاکم اور عیم ہونے کوسوج لیا کریں۔

# نفس وشیطان سے بچاؤ کی ضرورت

اگر کسی کار کے انجن میں پٹرول بھر دیا جائے گر پٹرول کی ٹینٹی میں سوراخ ہوجس سے پٹرول سڑکوں پر گرتار ہے تو بچھ دیر چل کر کار کھڑی ہوجائے گی ای طرح سالک ذکر کے انوار سے القد تعالیٰ کا راستہ طے کرتا ہے گر دل کے نور کی ٹینٹی کوشیطان اورنفس آ کھے کان اور زبان وغیرہ کے گنہ ہے خالی کرویتے ہیں جس سے سالک کی ترتی رک جاتی ہے ہیں ہرگناہ

کی عادت سے تچی توبہ ضروری ہے بالخصوص بدنظری اور گندے خیالات اور بدگی نی اور غیبت سے کہاں زیانے بیٹن ومرشد سے سب کہاں زیانے بیٹن ومرشد سے سب کہاں زیانے بیٹن ومرشد سے سب صالات کہدکرمشورہ کرتار ہے اور ممل کرتار ہے تو ان شاء القد تعالیٰ راسته ضرور ملے ہوجائے گا۔

#### ا تباع سنت کی بر کات

ا ذان کے وقت تلاوت اور ذکرروک دے جب سنت پڑمل کرے گا تو قلب میں نور ہیدا ہوگا پھرنورقلب سے تلاوت کر رگا تو خوب نور پیدا ہوگا۔

#### فراخى رزق كاوظيفه

جب رزق میں بیٹی ہوتو اپنے اعمال پر نظر ڈ الے اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈ الے کہ حق تعالیٰ کی کوئی نافر مانی تو نہیں ہور ہی ہے۔

#### علاج امراض كاوظيفه

الموشريف كثرت براه كرباني اوركهاني بردم كركم يضول كواستعال كرانا شفاكيك مجرب ب

#### تلاوت میں صحت حروف کی ضرورت

آج کل جوخوش آواز ہواور قر آن پاک کے حروف کو سحت سے ادائیگی نہ کرتا ہو اس کوال شخص سے مقدم رکھتے ہیں جوخوش آواز نہ واور صحت حروف کا پابند ہے حالا نکد معاملہ برتکس ہونا جا ہے۔

#### نماز میںخشوع کی مثال

خشوع فی الصلوٰۃ کا عاصل قلب کاحق تعالیٰ کی عظمت کے استحضار سےحق تعالیٰ کے سام حیانا ہے اور اگرجم کے تمام اعضاء جھک گئے اور قلب نہ جھکا تو اس کی مثال اسی ہے کہ ایس فی کئی تو اس کی مثال ایس ہی کئی تھا نہ برمعائنہ کیلئے گیا وہاں چو کیدار اور سپاہی بااوب کھڑے ہیں اور تھانے دارصا حب لا پہتہ ہیں ہیں ایس مصورت میں کیا ایس فی خوش ہوگا۔

احقر جامع ملفوظات عرض كرتاب كداس مثال سے يہاں كے احباب اور بعض الل علم كو بہت نفع ہوادل كے حاضرر كھنے ميں بيرمثال بہت نافع ہے۔

# رزق کے اکرام کا حکم

انبی بیلیم السلام اور اولیائے کرام ہے مصافحہ کے وقت ہاتھوں کے دھونے کا تکم نہیں دیا گیا لیکن کھانے کا بیا کرام کے کھانے ہے جب بیٹھے تو تولیہ یا کس رو مال سے نہ ہو تھے تا کہ یہ ہاتھ دھلنے اکرام ہے اور ہاتھ دھوکر کھانے کیلئے جب بیٹھے تو تولیہ یا کس رو مال سے نہ ہو تھے تا کہ یہ ہاتھ دھلنے کے بعد رزق ہی سے آئیس دستر خوال پر جو کھانے کے ذرات گریں ان کو اٹھا کر کھالے یا چیونٹیوں کے بعد رزق ہی سے آئیس دستر خوال پر جو کھانے کے بعد انگلیاں جانے لیے بلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کا صاف کے بلوں کے پاس ڈال و یکھانے کے بعد انگلیاں جانے لیے بلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کا صاف کر لیس کہ برکت نہ جانے کس جزء میں ہوجب رزق کی برکت سے انسان محروم کردیا جاتا ہے تو

روحانی غذامقدم ہے

کہ آج کل مش کُے اور ہزرگول کواپے اپنے گھرول پر برکت کیلئے بلاتے ہیں اوران
کے پیٹ میں پچھ ڈالنا بھی چا ہے ہیں خواہ بھوک ہو یا نہ ہوگران ہزرگوں کے سینے میں جو
ہوہ دوحائی غذا کیں اپنے پیٹ میں ان سے نہیں ما تکتے حالا نکہ یہ زیادہ اہم اور ضروری تھا
کہ ان سے پچھ کیکراپ ول میں بھر لیمتے گر استفادہ کی قرنبیں ہے حالا نکہ ایک مسئلہ سیجنے کی
فضیلت سورکھات نوافل ہے بھی زیادہ ہے میں اس لئے ایسے لوگوں کی دعوت ہی تبول
نہیں کرتا جہاں کم از کم دس منٹ کے وعظ کا بھی سلسلہ نہ قائم کیا جائے اگر متعدد جگہ جانا ہو
اور ہر جگہ جا ، کا انتظام ہوتو ہر جگہ دس منٹ کے وعظ کا بھی نظم ہوتا جا ہے۔

#### اصلاح برائے مبلغین

ڈاکٹر شنرادہ کو جب انجیکشن لگاتا ہے تو اپنے کوشنرادہ سے افضل نہیں سمجھتا اسی طرح دین کی بات سنانے والے کوسم معین ہے اپنے کوافضل نہ بھھتا جا ہے ،امرنن کواکمل سمجھتا جا تز گرافضل مجھنا حرام ہے کیونکہ فضیلت کا مدار قبولیت عندائقہ پر ہے جو دنیا میں نہیں معلوم ہو کتی برمومن کی قلب میں عظمت ہو کسی عالم اور شیخ کامل کیلئے بھی جائز نہیں کہ کسی گنہگار مسلمان کو حقیر سمجھے باپ کے اوپر چھوٹا بچہا گر چیش ب کردے تو کیڑا باپ کا ناپا ک سمجھ جائے گالیکن باپ کی عظمت میں کمی نہ ہو حضرت تھا نوی رحمہ ابتد فرہ یا کرتے تھے کہ میں جب کسی پر دارو گیر کرتا ہوں تو خود ہے اس کو افضل سمجھتا ہوں اس طرح میں بھی اپنی ہاں جب کسی بردارو گیر کرتا ہوں تو خود ہے اس کو افضل سمجھتا ہوں اس طرح میں بھی اپنی ہاں بہنوں کو اور آپ لوگوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں گرخدائے تھائی کا تھم سنار ہا ہوں۔

# بیوی کی دلجوئی ضروری ہے

ا پنے بھائی بہن کو دینے سے اگر بیوی کو نارائسگی ہوتی ہوتو بیوی پر فاہر نہ کر ہے چھپا کر دینا چاہئے اور یوں کبہ دے کہ کسی کار خیر میں آئی رقم خرچ کی اس طرح کا م بھی چلنا ہے اور بیوی کی دلجو کئی بھی رہتی ہے۔

# اللّٰد کونا راض کرنا بے عقلی ہے

کوئی شخص کلکٹر کو نا راض کر کے تحصیلدار کوئیس راضی کرتالیکن ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ مخلوق کو راضی کرتے ہیں حالانکہ جیموٹوں کو راضی کرتے ہیں حالانکہ جیموٹوں کو راضی کرنے کیلئے بروں کو نا راض کرنا سب کے نزویک بے تقلی ہے۔

## دین میں کمی گوارا کیوں؟

جاء میں شکر ذرا بھی کم ہو گوارانہیں ای طرح کھانے میں نمک ذرا بھی کم ہوتو گوارا نہیں لیکن دین کے اندر ہر کمی کو گوارا کرلیا جاتا ہے یہ بات قابل عبرت ہے۔

## بدگمانی سے بچو

حضرت تھا نوی رحمہ الند فر ماتے تھے کہ کوئی رقم کسی سے لے تو دوبارہ گن لے مگر اس نیت ہے کہیں شایدزیا وہ نہ دید ہے ہول کیونکہ کم دینے کا گمان کرنا بد گمانی ہے۔

#### وصول الى الله كے ضامن دوكام

حضرت تھا نوی رحمہ امتدفر ہاتے تھے کہ دوکام کرلوتو میں ذمہ لیتنا ہوں وصول الی الندکا۔ ایس گنا ہوں سے حف ظت ۲ کم بولنا اور ذکر کیلئے ضلوت کا اہتمام اور دو چیز وں سے بہت بچے عورتوں سے اور امر دوں سے (کڑکول سے )۔

#### الامرفوق الادب

حضرت مولا نامجر امقد صاحب دامت برکاتبهم خلیفہ حضرت تھا نوئی کا سفر جی زمقد س میں ایک جگہ ساتھ ہوا مولہ نا زیادہ عمر کے بزرگ میں اس کے باوجود جھے فرہ یا کہتم اوپر چار پائی پرلیٹو ہم نیچ لیٹیس کے چونکہ چار پائی ایک ہی تھی حضرت کا حکم بجھ کر اوپر لیٹ گیا لیکن میں نے احباب سے عرض کیا کہ اچھا بھائی آپ لوگ میہ بچھ لیجئے کہ موتی دریا میں نیچے ہوتا ہے اور بلبداو پر ہوتا ہے اور تر از وکا وزنی بلہ نیچے ہوتا ہے اور بلکا پلہ اوپر ہوتا ہے۔

#### تروت سنت

سنتوں کوخوب پھیلانا چاہئے ایک دوسنت ہرروز ہرمدرساور ہرمسجد میں سکھا کیں سنتوں کے پھیلئے سے بدعت خود بخو و فنا ہونے گے گی ایک انگریزی سئول کے لڑکے کو ایک سنت ہرروز سکھائی گئیں جب بیس سنتیں یا د ہوگئیں تو ان پر عمل کی برکت سے انگریزی بالول کے متعلق خودان کوتو فیق ہوئی ہو چھا کہ بالوں کی سنت کیا ہے ہی جال خود بخو دختم کرنے کی تو فیق ہوئی انتهاع سنت کی برکت عجیب ہے گزار سنت اور تعلیم خود بخو دختم کرنے کی تو فیق ہوئی انتهاع سنت کی برکت عجیب ہے گزار سنت اور تعلیم الدین سے ایک ایک سنت روزی دکرائی جائے اور طافیا اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر ہیں۔

#### گھڑی کا بہترین مصرف

گھڑی کا مقصد تھا کہ صف اول میں نماز ادا کریں تکبیر اولی فوت نہ ہو گرآج کل گھڑی کا مقصد برعکس ہوگیا ہے لیعنی کا بلی اور تا خیر کا سبب بن گئی ہے گھڑی اس نیت سے و کیھتے ہیں کہ ابھی جماعت میں کتنے منٹ ہاتی ہیں اور تجرے میں باتمی کرتے رہتے ہیں۔

## ابل الله ول کےمعالین

بیاری کی دونتمیں ہیں اصلی اور عارضی جیتے بف سے در دسم ہوتو اصلی ہیا ری قبض ہے اور در سر عارضی ہوتو اصلی ہیا ری قبض ہے اور در در سر عارضی ہے اس طرح قلب کی خفلت اور خرائی اور تخی اصلی بیاری ہے پھراس کی خرائی سے اعمال میں خرائی عارضی بیاری ہے جس اصلی بیاری کا علاج کا تقد والوں سے کرانا جا ہے پھر دل کی در تی خود بخو دہو نے گئتی ہے۔

#### اصلاح منكرات

ایک صاحب نے کہا کہ فلال شادی ہیں شرکت سے بڑا صدمہ ہوا فوٹو کھنچے گئے اور ریکارڈنگ بھی ہوئی گانا بجانا اور تصویر کھنچانے کے گناہ ہیں ہم بھی جبتنا ہوگئے وہاں سے اٹھنے ہیں خاندان کے لوگوں کالحاظ اور دباؤ معلوم ہواہیں نے کہاا چھاا گرشادی والے ایک خوبصورت پلیٹ ہیں جاندی کے ورق کے ساتھ بھی کہ چنٹی چیش کرتے تو آپ خاندان کے لحاظ اور دباؤ سے کھا بیت یا نہیں یا ٹھر کرچے آت کہنے گا اٹھ کر چلاآ تا فرمایا کہ چرحی منکر کے ساتھ جو معاملہ ہے کم از کم وی معامد شری منکر سے ساتھ جو معاملہ ہے کم از کم وی معامد شری منکر سے بھی تیجئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کھی کی چنٹی تو طبعی منکر بھی ہے جبعی کراہت معلوم ہوتی ہیں ہے کہا چھا کہ اور گنہ ہوں سے اس طرح کی طبعی کراہت نہیں معلوم ہوتی ہیں نے کہا چھا کہ ساتھ ہے گیا اگر کھلائی جائے کی شادی ہیں تو آپ کھالیں گے کیا سکھی بھی طبعی منکر ہے جبی کراہت تو ساتھ معاملہ تی کہا تھے ای طرح گناہ کے ساتھ معاملہ تیجئے۔ اس سے نہیں ہوتی ہیں جس طرح یہ تھا منکر آپ نہیں کھا کتے ای طرح گناہ کے ساتھ معاملہ تیجئے۔ اس سے نہیں ہوتی ہیں جس طرح یہ تھا منکر آپ نہیں کھا کتے ای طرح گناہ کے ساتھ معاملہ تیجئے۔

#### اصلاح ظاہر کی اہمیت

میں نے ایک جگہ فاہر کی اصلاح پر بہت تاکید کی توایک صاحب نے کہا کہ اگر اطلاح پر بہت تاکید کی توایک صاحب نے کہا کہ اگر باطن ٹھیک ہوتو ظاہر کی وضع تعنی واڑھی وغیرہ کے او پر بختی کی کیا ضرورت ہے ہیں نے کہا کہ آپ تا جر ہیں آپ اپنی دکان کا سائن بورڈ الٹ کرلگا دیجئے تو کہنے گئے توگے جھے پاگل کہیں گے اور و ماغی تواز ن کے خراب ہونے پر دلیل قائم کر ہیں گئے تو ہیں نے کہا کہاں وقت اس سائن بورڈ کا باطن تو ٹھیک ہوگا صرف فل ہر خراب ہوگا تو آپ نے کیوں پاگل

ہونے اور د ماغی تو ازن کی خرالی کا مٹرفلکیٹ خود ہی دیدیا تو کہنے لگے مولا نااب بمجھ میں بات آگئ بعض وقت مثالوں ہے بات خوب سمجھ میں آج تی ہے۔

## گناہ ہونے پرفوراً توبہ کرے

بعض مرتبہ ایسا ہوج تا ہے کہ ناوا تفیت کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوج تے ہیں اس لئے دور کعت نماز پڑھے اور تو بہ کرے بہت عمدہ چیز ہے ایسے ہی روزہ رکھے گا تو گناہ کم ہول گے روزہ کی برکت سے طاقت وقوت پیدا ہوگی۔

# عمل کیلئے طاقت کی ضرورت

علم الگ چیز ہے مل الگ چیز ہے مل کیلئے قلب میں جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے اور علم سے قلب میں روشی پیدا ہوتا ہے اور علم سے قلب میں روشی پیدا ہوتی ہے مل کیلئے طاقت وقوت کی ضرورت ہے جسمانی عمل ہے تو جسم نی طاقت وقوت کی ضرورت ہے۔ طاقت وقوت کی ضرورت ہے۔

#### ولى الله بننے كاطريقه

رمضان شریف میں ہرنیکی ستر گذا بڑھ جاتی ہے تلاوت کرنے پرایک حرف پردل نیکیاں ملتی میں اور رمضان شریف میں جب ستر گزارہ وہو ہو کی تو حساب نگائے کہ کتنا تو اب طے گا سات سو کے قریب نیکیوں کا تو اب مل جائے گا یہ کتنا بڑا انعام ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ رمضان کے دوزے اگر قاعدے سے دکھ لے جیسا کہاں کا تھم ہے تو پھرالند کا ولی بن جاتا ہے۔

#### اصلاح ظاہرمقدم ہے

وائرنگ کے بعد کرنٹ آتا ہے ای طرح ظاہر کے باطن عطا ہوتا ہے پہلے ظاہر کی صائدت اور شریعت کے بعد کرنٹ آتا ہے ای طرح طاہر کی صائد حیت کی برکت سے باطنی صائد حیت ہی عطافر مادیتے آگر کوئی شخص وائرنگ ہی نہ کرائے تو کرنٹ (بجل) اس کے گھر میں کہیے دی جا سکتی ہے۔ (از خطبات و کالس می اسنة یادگار باتیں)

#### مختصر سوانح

# حضرت حاجي محمد شريف صاحب رحمه الله

#### ( خليفه حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله)

حضرت حابی حاسب کی ستمبر ۱۹۰۱ و کوشلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں مہندی پور بیں بیدا ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک قصبہ کیریاں کے ایٹکاوسنسکرت ہائی سکول بیں آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس سکول پر آریوں کا غلبہ تھا اس لئے انہوں نے آپ کواپنا ہم فہ ہمب بنانے کی کوشش کی لیکن بفضلہ تعالی آپ ایمان پرمضبوطی سے قائم رہا کر چہوضع فی ہری حد تک اس ماحول کے رنگ میں رنگ کی۔ ۱۹۲۱ء میں آپ نے گورنمنٹ ہائی سکول جالندھرے یوں کی وہاں آپ کا شارمتا زطلہا میں ہوتا تھا۔

تعقیم ہند کے بعد حفرت حاجی صاحب رحمہ الند نے ملتان کوا پناوطن بنا ہیا تھا اور حفرت حکیم الامت سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود آپ نے حفرت رحمہ الند کے اکابر خلفا ، حفرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب محفرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب محفرات آپ دحمہ مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قد س مرجم سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھا اور بیسب حضرات آپ رحمہ القد سے نہایت اگرام و محبت کا معامد فر ماتے رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا اور اس تعلق کی برکت اور الرسان کی زندگیوں میں انقلاب بیدا ہوا۔

احقر نے ایک مرتبہ ملاقات کے بعد رخصت کے وفت عرض کیا کہ حضرت! کوئی الصبحت فرمادی حضرت! کوئی الصبحت فرمادی حضرت رحمہ القد نے ایک لمحہ تو قف کے بعد فرمایا عمر کے لمی ت کوغنیمت سمجھیں عمر کا ایک ایک لمحہ بڑا گراں قد رہے اسے ناقد رک سے بچ کیں۔ ایک اور مرتبہ ای قتم کی درخواست پر فرمایا دنیا کی ہے ثباتی اور نایا ئیداری کو جمیشہ بیش نظر ایک اور مرتبہ ای قتم کی درخواست پر فرمایا دنیا کی ہے ثباتی اور نایا ئیداری کو جمیشہ بیش نظر

ایک اور مرتبه ای سم کی درخواست پرفر مایا دنیا کی ہے ثبانی اور نایا ئیداری کو ہمیشہ بیش نظر کھیں دنیا ہے دل کا کے جائے وطن اصلی بینی آخرت کی فکر کوغالب رکھیں۔ (نقوش دفتاں) رکھیں دنیا سے دل لگانے کے بجائے وطن اصلی بینی آخرت کی فکر کوغالب رکھیں۔ (نقوش دفتاں) نوٹ۔ حضرت کی ممل خود نوشت سوانح پڑھنے کیلئے" اصلاح دل' کا مطالعہ سیجئے۔

# حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله کے انمول اقوال

#### عجيب وغريب نصيحت

زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب (قرآن) اور سنت کا اجاع ہے۔اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہئے۔ ان بی کی دھن ان بی کا دھیان ہیں یہی دین ہے۔ کسب دنیا ناجا بڑنہیں۔ گردل ادھر بی لار بنا چاہئے ہرسانس ایک بش قیمت جواہر اور گویا بحر پورٹز انہ ہے جس سے ابدی سعاوت حاصل ہو گئی ہاور جب عمر پوری ہوگی تو آخرت کی تجارت ختم ہوگی۔ وقت کو خدا کی نعمت سجھ کر اس کی قدر کرنا چاہئے۔ آگھ بند ہوت بی وقت ضائع کرنے کا پہتا چل جائے گا پھر حسرت ہوگی گریے حسرت کام ندآئے گی۔ پھر دار الحساب ہوگا وہاں عمل نہیں۔ اب ہم دار العمل میں ہیں۔ اس حساب کی تیاری کر لینا چاہئے۔ تمام تحقیقات تدقیقات دھری رہ جائیں گی جس نے سب عموں کو ایک غم بنالیا اور وہ ہے خم آخرت تو اللہ تعالیٰ اس کے دئیا دی گوئی پرواؤ ہیں کافی ہوجاتے ہیں اور جس نے سب غمول کو ایک خم بنالیا اور وہ ہے خم آخرت تو اللہ تعالیٰ اس کے دئیا دی گوئی پرواؤ ہیں کہ دہ کس دادی میں ہلاک ہوتا ہے۔

#### كمال تواضع

حفرت رحمه القد کامعمول تھا کہ مجد میں پہلی صف میں ہمیشہ با کمی طرف بیٹھتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حفزت آپ ہمیشہ پہلی صف میں با کمی طرف بیٹھتے ہیں جب كددائين طرف بيضے ميں بہت فضيلت حديث شريف مين آئى ہے۔

تو حضرت نے ارش دفر ، یا مجھے بھی معلوم ہے کہ دائیں طرف بہت فضیلت ہے۔لیکن میں بیہ جگہ یعنی دائیں طرف نیک لوگوں کیلئے جھوڑ ویتا ہوں اور میں اپنے آپ کوسب میں ذلیل ترین سمجھتا ہوں اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ میں بائیں طرف رہوں۔

ایک دفعه احقر نے عرض کیا کہ آپ کے جوملفوظات مجلس میں سنتا ہوں۔ ول چاہتا ہے کہ ای وقت نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں ہے کہ ای وقت نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں ۔ اس کے اور ن کرنیا کر ہے اس کے ۔ اس کے اور ن کرلیا کر ہے اس کے ۔ اس کے اور ن کرلیا کر ہے اس کے جواب میں حضرت کے کرفرمود والفاظ ملاحظ فرما کیں۔

میں تو نالائق در بارا شرف ہوں اس لئے شرم دامن گیرہوگی ایسا نہ کریں۔

حضرت اپنی مسجد میں امامت کے فرائفن خود انجام دیتے تھے بیرانہ سانی کی دجہ ہے درس امامت اور کتاب سنانے کی خدمت میر ہے متعلق کردی۔ حضرت کے حکم ہے کتاب میں سنانے لگا۔ چند حضرات نے تقاضا کیا کہ میر ہے کتاب سنانے کی بجائے حضرت خود چند کلمات فرمادیا کریں ۔لیکن منظور نہیں فرمایا ایک خان صاحب نے چند رفقاء کے ساتھ تحریری طور پر حضرت کی خدمت میں درخواست کی ۔اس کے جواب میں تحریر میا۔

محترم مكرم جناب فان صاحب زيدمجدكم السلام يميكم ورحمة القدوبر كانته

جناب کے جذبات محبت اور دعاؤں سے بیا کارہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ایک کیف وسرور کی کیفیت بیدا ہوگئی خان صاحب! بات اصل میں بیٹی کے نماز کے بعداہ م کی جگہ فور ا بیٹی میں اور بجائے اہ م کے بچھ بیان کرنے میں دعوی اور امتیاز کی مصورت تھی جو مجھے بہند نہ تھا۔ دعوی اور امتیاز کی کی صورت تھی ہو مجھے بہند نہ تھا۔ دعوی اور امتیاز میں بڑے مفاسد ہیں اور عبادت کا حاصل القدت کی کی عظمت کے سے منا ہے اور دعوی اور امتیاز اس کی ضد ہے جومہلک ہے۔

لیکن محبت میں ایسی کشش ہے جیسی مقن طیس میں ہوتی ہے کہ وہ الوہ کو تصفیح لیا انکار کی تنجائش وہمت نہیں پاتا اور پھر بیرمحبت وتمن صرف آپ کی نہیں سب احباب کی ہے اس لئے بھی مجھے خود رائی نہیں کرنا جائے۔ سرتسلیم خم ہے ان شاء اللہ پچھ کہہ دیا کروں گا چونکہ جھے ہرایک کی آزادی محبوب ہے۔ میں کسی کو مقیدر کھنانہیں چاہتااور بعض حضرات کو ضروری کام ہوتے ہیں میں ان کاحرج نہیں کرنا چاہتا۔ اس لئے امام کی دعا کے بعد پچھے کہا کروں گا تا کہ ہرایک کی آزادی برقر ارر ہے جو چاہے چلا جائے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کاممنون۔ احقر محمد شریف عفی عند 4 + انواں شہرماتان۔

اس کے بعد حفرت میں کی نماز کے بعد کی گلمات فر مادیا کرتے لیکن مجیب عبدیت کا مقام تھا کہ نماز کے بعد مصلی کے قریب تشریف رکھتے اور چونکہ امامت کی ذمہ داری احقر کے سپر دکھی ۔ اس لئے مجھے اپنے قریب ہی بٹھا لیتے اور فر ماتے کہ مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ایک صورت میں امام کومصلی ہے اٹھا دیا جائے کہ امامت اس سے کرائی جائے اور دومرا کی کھیے کہنے آئے اور اسے مصلی ہے اٹھا نے ۔

فر مایا مجھے ذرائی بات بھی اگر فضول ہوتو اس سے نہایت انقباض ہوتا ہے۔

یہ عرراس المال ہے کہ ہرسانس ایک بیش قیمت جو ہراور گویا بھر پورفزانہ ہے جس سے ابدی سعاوت عاصل ہوسکتی ہے اور جب عمر پوری ہوگئ تو تجارت ختم ہوگئ پھر غفلت میں گزر ہے ہوئے وقت پرحسرت ہوگ مگر بیحسرت کام ندآ ئے گی اب دارالعمل نہیں اب وارالحساب ہوگا۔ اس لئے فرصت کونیمت جانواور حساب کی تیاری کرلو۔

جب آدی مرج تا ہے تو ایک ایک نیکی کیلئے ترستا ہے اہل قبور پاس سے گزرنے والوں ہے تمنا کرتے ہیں کہ کوئی ایک دفعہ سجان القد یا الحمد لللہ پڑھ کر تو اب بخش دے۔

اے کہ برما ہے روی دامن کشاں از سر اخلاص الحمد ہے بخوال جب ایک ایک ایک کیا ہے آدی نگریں مارے گا تو اب وقت ہے جتنی چا ہونیکیاں کم لو۔ جب ایک ایک ایک نیکے آدی نگریں مارے گا تو اب وقت ہے جتنی چا ہونیکیاں کم لو۔ مرنے کے بعدا گر حسر سے کرے گا تو اس سے کیا نفع ہوگا۔ ایک ایک سانس غنیم سے اور بہا موتی ہے۔ ہونا ہے۔ اس کی قدر پہچا تو آئ کا کام کل پر بھی نیڈ الوآئ ہی کرد۔ گیا وقت پر مرست ہوگی گر میدسر سے نفع ندے گی۔ جس کی مقصود حضر سے حق ہوں۔ اس کو اور نضول خرافا سے اور فضوا جس کو مقصود حضر سے حق ہوں۔ اس کو اور نضول خرافا سے اور فضوا

فکرتو وہ کرے جوایے ہے فارغ ہو۔

ایک دفعہ ارش دفر مایا کوئی مخص آکر مجھ سے بیعت کی درخواست کرتا ہے تو مجھے ایسا گتا ہے کہ مجھے چڑار ہا ہے زیادہ اصرار کرتا ہے تو حضرت کا تکم سمجھ کر بیعت کر لیتا ہوں۔
ایک متعلق نے حضرت کی خدمت میں اپنے بیٹے کی نافر مانیوں کا حال لکھا اور اپنی بہت زیادہ پریشانی کا ظہار کیا تو حضرت نے جواب میں تحریفر مایا:

کہ حالات کو بڑھ کر بہت صدمہ ہوا کاش وہ لڑکا میرے سامنے ہوتا تو ہیں اپنی پگڑی اس کے پاؤل پرر کھ دیتا ہے خط والیس پہنچا تو لڑکے کے والدصاحب بیخط پڑھ رہے تھے اور رورے تھے اور رورے تھے ای نافر ہن لڑکے نے آکر ہو چھا کہ اب کیا بات ہے؟ آپ رورے جیل تو ب پ نے وہ خط سامنے کر دیا۔ خط پڑھتے ہی لڑکے کی حالت بدل گئی اور فرما نبر دار بن کیا۔

تواضع کاعقلی طور پرکون سا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے

ا مام غزالی نے مکھا ہے کہ دل ہیں اس قدرتو اضع کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنے کواس قدر حقیر جانے کہ مینے کچیلے کپڑوں والاجس کے کپڑوں میں سے بد ہوآ رہی ہو۔ اس کے ساتھ عقلی طور پر معافقہ کرنے کوول ہیں عار محسوس نہ کرے۔ لیعن ہے ساختہ طور پر اس کے ساتھ جھٹنے کودل جی ہے کہ ہیں تواس سے بھی حقیر ہوں۔

بناونی تواضع

آج کل لوگ ایخ آپ کو نالائق خبیث آ دارہ وغیرہ ایسے خطاب تو اصنع جمانے کسلئے کہتے ہیں اگر کوئی کہد دے ہاں! واقعی جناب آپ نالائق ہیں تو پھر دیکھنا کہ اس کےخلاف کتنی دل میں غم وغصہ کی لہر دوڑتی ہے۔

آ خرت کاغم تمام غموں کونگل جاتا ہے

آخرت کاغم تمام عمول کونگل جانے والا ہے جیس کے عصاء موسوی کہ تمام چھوٹے بڑے سانپول کونگل گیا تھا۔ ای طرح جس کے دل میں آخرت کاغم نگا ہو۔ ہروفت خدا کو راضی کرنے ہی کی فکر ہو۔اس کی رضا جوئی کا طالب ہو۔اللّہ پاک اس کو دنیا کے غموں سے نجات عطافر ما تا ہے۔ و نیا کے سب کا مول کا کفیل ہوجا تا ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے کی جائز ضرور یات کی کفالت فر ما تا ہے لیکن جو محص دنیا کے قم کواپنے او پرسوار کر لیتا ہے کہ ہروقت دنیا حاصل کرنے اور نا جائز طریقہ سے دولت جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللّہ پاک اس کو دنیا ہی کے حوالے کردیے ہیں بچھ پرواہ بیں کرتے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو۔

#### اختياري غيراختياري كافرق

اگرانسان کے اختیار میں پھینیں غیر مختار ہے تو پغیبر بھیجنے کا مقصد کیا ہے اورادکام اللی کا آنا فضول مخبر تا ہے۔ یہ کام نہ کرووہ کام کرویہ تھم اس کو دیا جاتا ہے جس کو اختیار دیا جائے۔ یعنی وہ کام کرنااس کے اختیار میں ہو جب اس کے پھھا ختیار میں نبیس تو دوزخ میں جائے۔ یعنی وہ کام کرنااس کے اختیار میں ہو جب اس کے پھھا ختیار میں نبیس تو دوزخ میں جانا عبث تخبرتا ہے۔ حضرت ملی ہے کس نے پوچھا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ انہوں نے فرویا کہ اوپرا شھاؤاس نے اٹھائی پھر فر مایا دوسری بھی اٹھاؤوہ اٹھانہ سکے فرویا یہ تقدیر کی حقیقت ہے کہ نہ انسان پورا مجبور ہے اور نہ بی پورا مختار ہے۔

#### تقذير كابهانه

شریعت پرنہ چلنے کیلئے تقدیر کوآڈینا یا تاہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تقدیم ہے جنت تو

مل ج ئے گی دوز خ مقدر میں ہوگا تو دوز خ ہی ہلےگا۔ اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ بیشیطانی
چال ہے اگرا تنا ہی تقدیر پر بجروسہ ہے تو دنیا وی امور میں تقدیر کہا چی جاتی ہے۔ تقدیم میں
تو یہ کھا ہے کہ جتنا رزق مقدر میں ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ دن رات کمانے کی کیوں کوشش کی
جاتی ہے خود بخو دمل ج ئے گا۔ وہاں تو سب سے پہلے تقدیر کے منکر بن ج تے ہو۔ ای
طرح اگر کسی کی آئے میں درد ہور ہا ہوا در شہر میں ماہرڈ اکٹر بھی موجود ہو۔ کیا وہ یہ خیال کر سے
گا کہ یہ درد تقدیر میں لکھا ہے ہونے دو بلکہ بھا گا بھا گا ڈ اکٹر صاحب کے پاس جائے گا۔
تقدیر پر بجروسہ نہیں کرے گا۔ تقدیر کا یہ مقصد نہیں کہ ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیشے رہو۔
کوشش اختیاری اعمال میں پوری کرو پھر می ماہراند کے بیر دکر دو۔
کوشش اختیاری اعمال میں پوری کرو پھر می ماہراند کے بیر دکر دو۔

## توكل كى شرعى حقيقت

نوکل اس کونیس کہتے کہ ہاتھ یاؤں جوڑ کر جیٹے دہو۔ حضرت عمر صنی امتد عنہ کے بیت امال کا اونٹ کم ہوگی۔ آپ کی تاش میں دو پہر کے وقت نظے اور اس کو تلاش کر کے دم لیا مقصد واقعہ یہ ہوگی۔ آپ کی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد پھر ضدا پر بھر وسہ کر ہے۔ جیسے ذمیندارز مین میں بل جلاتا ہے ہے ڈال ہے۔ بیتمام کوشش کے بعد پھر ضدا پر بھر وسر کرتا ہے۔ بیسے ذمیندارز مین میں بل جلاتا ہے ہے ڈال ہے۔ بیتمام کوشش کے بعد پھر ضدا پر بھر وسر کرتا ہے۔ پودے کا نکا ساف کا کم نواند پاک کے جو دیکھی تو کل ضدائی پر ہو۔ اس کا نام ہے تو کل۔ کرتے ہیں لیکن تد ہیراور کوشش کرنے کے جا وجو دبھی تو کل ضدائی پر ہو۔ اس کا نام ہے تو کل۔

#### مومن کواصل راحت جنت میں

ایک مخص حفرت وا یا کی خدمت اقد کر بیس حاضر ہواد عاکی درخواست کی۔ حضرت والا نے
اس کیلئے دعافر مائی۔ ارش دفر مای کیا آپ ملازم ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسوآ گئے معلوم ہوتا تھا کہ
وہ بے جارہ مالی مشکلات میں پریشان ہے۔ اس کے بعد حضرت والا نے احقر سے خاطب ہوکر
فر مایا کہ دنیا میں انسان توہیں ملتا کوئی کتنا ہی امیر بن جائے کوئی نہ کوئی پریش ٹی رہتی ضرورہ ہوں
کوراحت وآ رام آق جنت میں ملے گا۔ یہ بے جارے ہوگ کی مالی مشکلات میں پریشان ہیں۔

# قلب كوذ كرالتدكيليّ فارغ ركضے كى كوشش

حضرت تھانویؒ ہے ساہے کہ میں قلب کو اللہ کے ذکر کیلئے فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ قلب فارغ ہوگا تو بھی نہ بھی ذکر کی تو فیق ہوئی جائے گی۔ جیسے برتن کہ اگروہ پہلے ہی ہے پُر ہواور شے اس میں کیسے داخل ہوگی! اس لئے حضرت تھانوی کوئی کام شروع کرتے تو جلد ہی اس کو پررا کرکے فارغ ہونے کی کوشش فرماتے تھے۔ کوئی کتاب تھنیف کی جاتی تو بعض دفعہ اس کو کھمل کرنے کیلئے ساری ساری رات لکھتے ہی رہتے فرمایا جو کام کیا جائے اس کو توجہ اور استنقامت کے ساتھ کیا جائے کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب جو کام کیا جائے کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کام کے بیجھے نہ پڑا جائے تفسیر بیان القرآن کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ!

جب تک میمک ندہو۔ مجھے بیار نہ کریں۔اس کئے تفسیر بیان القر آن لکھنے کے دوران آپ کوکوئی تکلیف نہیں آئی لیکن جب میمل ہوئی۔اس کے بعد پچھادن بیاررہے۔

#### وفت كوغنيمت جانو

اس کا ایک ایک سانس بے بہا گو ہر ہے انسان اس زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی سیمان اللہ کہہ لے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اگر ہزار دفعہ بھی ہی ہوا تا ہے لیکن مرنے کے بعد اگر ہزار دفعہ بھی ہی ہوا تا ہے۔ یہ دارالعمل ہے۔ تو کوئی درجہ بیں مے گا۔ جنت میں درجات کی ترقی اس دنیا میں بی ہوتی ہے۔ یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پراعمال کی قیمت پڑتی ہے ترت دارالجزاء ہے۔ وہاں إنسان کوملوں کی جزا ، دی جائے گ۔

## مومن کی کوئی چیز رائیگاں نہیں

مومن کی کوئی چیز رائیگاں نہیں جاتی حتی کداگر کوئی چیز چرا بھی لے جائے۔اس کا
بھی اجر ملتا ہے کوئی چیز کم ہوجائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہاں تک اگر راستے ہیں
چلتے ہوئے کا نٹا لگ جائے تو اس پر بھی مومن کواجر ملتا ہے۔ حدیث شریف ہیں تو یہاں
تک آتا ہے اگر چلتے ہوئے راستے ہیں کوئی کا نٹا پڑا ہے ڈھیلا پڑا ہے۔ اس کواس نیت
سے ہٹا دیا کہ کی کو تکلیف ند دے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔

موک کومصیبت اورغم میں اجر ملتا ہے اگر کوئی بیاری آجائے تو بیہ ری بھی موس کیلئے گن ہوں کا کفارہ اور اجر و تو اب کا باعث ہوتی ہے۔ مصیبت اورغم کا بھی موس کیلئے اصلاح بطن کی ترقی کا سب بنتا ہے صدیث میں ہے کہ بعض کو درجات کی بلندگ کی خاطر ان کو کی بیاری یغم میں جتلا کیاجا تا ہے۔ خواب کتنا ہی برا ہواس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں برے خواب پر پکر نہیں ہے۔ اصل حالت بیداری کی حالت ہے اگر میشریعت کے مطابق ہوتے سے مطابق نہیں تو خواب کتنا ہی اچھا ہوتو یہ کمال کی بات ہے اگر بیداری کی حالت شریعت کے مطابق نہیں تو خواب کتنا ہی اچھا ہوتو یہ کمال کی بات ہے اگر بیداری کی حالت کے مطابق نہیں تو خواب کتنا ہی اچھا ہوتو یہ کمال کی بات نہیں انسان جومکلف ہے جا گئے کی حالت کا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں کی اجنبی عورت سے ذیا کر دیا ہول کی اور کے میں کی اجنبی عورت سے ذیا کر دیا ہول کی خواب میں اس سے ذیا دہ برے افعال کرتا ہواد کی مے تو ہو ہی کھی ہیں کی ورت سے ذیا کر دیا ہول یا خواب میں اس سے ذیا دہ برے افعال کرتا ہواد کے می تو ہو ہی کھی تو ہو ہی کھی تو کہ بھی

پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مشرا ایک آ دمی خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے ہڑی تھا تھ باتھ ہے بادشاہ کی کو پاتا ہے اور ایک بادشاہ کی کرر ہا ہے اور کیکن جب ہیدا دہوتا ہے تو ٹوٹی ہوئی چار پائی پراپنے کو پاتا ہے اور ایک مخص ہے کہ وہ بادشاہ بنا ہوا ہے ہر طرح کی سمولت حاصل ہے کیکن خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہت افلاس کی حالت میں ہے۔ نوگ اس کے جوتے مارر ہے ہیں۔ جب وہ ہیدار ہوگا تو اس کواس خواب کا کوئی خرابیں ہوگا کیونکہ وہ تو بادشاہ ہی ہے۔

ای طرح بیزندگ ہے کہ بیکی خواب کی مانند ہے اگراس و نیا میں شریعت پر چلا گواس کو تکالیف بھی آتی رہیں لیکن جب وہ آخرت میں پنچ گاتواس کی بیزندگی خواب کی مانند ظر آئے گی۔ ونیا کی تکالیف ای معلوم ہونگی جیسے اس کوکس نے خواب میں کلیف پہنچائی ہو۔

#### ونت کی قدر کریں

فارغ نہیں رہنا جا ہے جو شخص فارغ رہتا ہے۔ شیطان اس کو گمراہ کرنے کا زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔ دین کا کام نہ ہوتو کی دیاوی کام میں مشغول رہا ہے وقت کی قدر کرے مرنے کے بعد جووقت نضولیات میں گزرااس پر حسرت ہوگی۔

#### شريعت اوريل صراط

میں نے حصرت تھا نوئ ہے سا ہے کہ شریعت پر چینا بھی گویا بل صراط پر چینا ہے۔ حکمت اس کی سیہ ہے کہ اسمامی اصووں پر چینا حداعتدال سے تجاوز نہ کرتا افراط وتفریط میں مبتلہ نہ ہوتا ہیں برا مشکل کام ہے۔ بیوہ بی صحف کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدااور خداتی ں کی عظمت ہوگ ۔

#### حضرت تقانوي رحمه الثدمين تواضع

حضرت تق نوی رحمہ اللہ میں تواضع کا ہے کا کہ تھا کہ گلی ہے گز ررہے ہیں۔ ساتھ فادم بھی ہیں۔ بھر تھا فادم ہے ہیں۔ بھر کھی ہیں بھتنگی سروک صاف کر رہا ہے۔ ایک خادم نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا کہ ذرا تھہر جا کی حضرت والا نے فر رہا یہ مت روکو! وہ اپنی ڈیونی دے رہا ہے۔ ہم اس کے کام میں ضلل اندازی نہیں کرنا چاہے۔ اس کو این کا مرسر انجام دینے دو۔

#### صفائي معاملات

حضرت تھانوی رحمہ اللہ وطا کف کی بہ نسبت صفائی معاملات کی بہت تا کید کرتے ہے۔ صفائی معاملات کی بہت تا کید کرتے ہے۔ صفائی معاملات کی اس قدر تا کید فرماتے ہے کہ ہم ہے بھی نہیں پوچھا تھا کہ کتنے وظا کف پڑھتے ہو بلکہ بیفر ماتے کہ تمہارا معاملہ شریعت کے مطابق ہے۔ تمہاری وجہ ہے کسی کوشر عا تکلیف تونہیں ہوتی یعنی تمہاری زبان وہاتھ ہے کسی کوٹا جائز تکلیف تونہیں پہنچتی۔

#### اولا د کی تربیت

ایک محف حصرت والای خدمت میں حاضر ہوا کہ میرا بیٹا برا نافر مان ہے۔ بات نہیں مانتا اوباش لوگوں کے ساتھ ال کی دوتی ہے۔ اب میں اس کو عاقی کرکے گھر ہے نکال دینا چ ہتا ہوں حضور والامشورہ و دیں۔ حضرت والانے فر مایا کہ تمہارا بیٹا رات کو گھر آجا ہے؟ اس نے کہ بی ہاں! آپ نے فر مایا پھراس کو گھر سے ذکالو کیونکہ گھر سے نکالنے سے تو وہ زیادہ برائی گااب رات کو تو گھر آج تا ہے دات کے گناہ ہے بچار ہتا ہے پھر رات دن اوباش لوگوں میں رہ کرور زیادہ برائی میں بتلا ہوگا۔ اولا دی مثال انگلی کی طرح ہے کہ اگر گل جائے کا نے تو تو تکیف ندکا نے تو پھر بھی تکیف والا دی مثال انگلی کی طرح ہے کہ اگر گل جائے کا نے تو تکیف ندکا نے تو پھر بھی تکیف اور صرح تی کی اس کی کوشش کرتا رہے۔ اولا و جب جوان ہوجائے تو تھکہ تے ملی اور صرح تی کے سان کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرتا رہے۔

## بدنظری ہے بچااختیاری ہے

نظری حفاظت کو تقوی میں خاص وخل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدنظری ہے بچنا
بہت مشکل ہے یہ غیراختیاری امر ہے انسان کو اختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے اگر یہ
غیراختیاری بات تھی تو شریعت میں کیوں تھم دیا گیا ہے کہ آٹکھیں بھی زنا کرتی ہیں یعنی غیر
محرم عورتوں یا امر دو حسین لڑکول کو شہوانی نظر ہے دیکھنا یہ آٹکھول کا زنا ہے۔
شریعت نے پہلی نظر جواجا تک پڑجائے اس کو معان کیا ہے حضورا کرم صلی الندعلیہ
وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الند عنہ کو تھم فر مایا تھا کہ اے علی پہلی نظر جواجا تک پڑجائے وہ

معاف ہے اگر دوسری ڈالی گئی تواس پر پکڑ ہے۔

حفرت تھانوی رحمہ القد سے جس نے خود سنا کہ انسان اگر زنا کرنے کیلئے عورت کی چھاتی پربھی سوار ہوجائے اور عورت اس کے پورے قابوجی آجائے اس وقت بھی پچنااختیاری امرہاس وقت بھی بچنااختیار میں ہوتا ہے۔
امرہاس وقت بھی انسان مجبوز بیس ہوجا تا اس وقت بھی بچنااس کے اختیار میں ہوتا ہے۔
بس دل میں خدا کی محبت اور عظمت نہیں ہاں لئے شریعت کے آسان حکموں پر بھی چلن ہمیں مشکل نظر آتا ہا گرکوئی شخص کی ناحرم سین عورت کو شہوائی نظر سے گھوں ہا ہوائی صالت میں گھوں تا رہے گا جو لیے گا ہوں ہوگئی کہ بات بھی گئی ہوتا رہے گا جو گئی ہوگئی کہ بات ہو گئی کہ بات ہو گئی ہوگئی ہوگ

د نیا کی محبت کی دوشمیں

دنیا کی محبت کی دوشہیں ہیں ایک محمود ہاور ایک فدموم ہے محمود محبت تو یہ ہے کہ دنیا
محمل کیا ہے اور اس میں شرقی حدود سے تجاوز نہ کر ہے جب انسان شرقی حدود تجاوز کرتا ہے
حلال حرام کی کچھ پرواہ نہیں کرتا ون رات دنیا ہی کے کمانے کی فکر ہے تو بیمجت فدموم ہے۔
حدیث شریف میں فدموم محبت کے متعلق ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔
دنیا کی فدموم محبت کو کم کرنے کا طریقہ بہی ہے کہ دل میں خدا تعالی کی محبت اور عظمت
دل بیدا کی جائے ہا کشر بزرگوں کی جو تیاں سیدھی کرنے ہی سے دولت نصیب ہوتی ہے
صرف کما ہیں پڑھے ہی سے اس دولت کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے جب بید دولت حاصل
موجواتی ہے تب پھر دین پر چینا آسمان ہوجا تا ہے۔ (انوار مرشد)

نفس كوخطاب

اےنفس! دنیا فانی ...زندگی قلیل ...ایک ایک سانس گوہر بے بہا...فرصت کوغنیمت جان...اورابدی زندگی کاسا مان کرلے...ورندانجام حسرت کے سوا پچھ بیس۔

#### مختصر سوانح

# عارف بالتدار اكثر محمة عبدالحي عار في رحمه الله

اللہ تعالیٰ نے حفرت والا کوال دنیا ہیں اپنی رحمت کا مظہر بنایا تھا وہ رحمت ورافت اور شفقت کا پیکر مجسم تھے۔ سکی کا آپ نے تعلق ہوا خواہ خضرونت ہی کیلئے کیوں نہ ہووہ آپ کے اس وصف جمیل کا گہر انقش لئے بغیر ندرہ سکا آپ اپنے سے اونی تعلق رکھنے والوں کی نجی زندگی کی تفصیلات تک اس قدر دخیل تھے کہ آج ان جس سے ہو خص بی محسوں کررہا ہے کہ دنیا جس اس کی سب سے گرانفذر پونجی لٹ گئی بیعز برترین متاع کم ہوگی اور زندگی کا محبوب ترین ہمارانوٹ گیا۔
سب سے گرانفذر پونجی لٹ گئی بیعز برترین متاع کم ہوگی اور زندگی کا محبوب ترین ہمارانوٹ گیا۔
سب سے گرانفذر پونجی لٹ گئی بیعز برترین متاع کم ہوگی اور زندگی کا محبوب ترین ہمارانوٹ گیا۔
اس صعف کے عالم میں اتو ارا ار جب ۲ ۱۹۳۰ ہو مطابق سے اس ورد وار العلوم میں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی اور حضرت نے یہاں تشریف آور کی کا وعدہ فر مالیا تھا خدام نے بھی عرض کیا کہ طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے وار العلوم تشریف کی با برکت مجلس میں فر مادیا لیکن فر مایا کہ اگر محبوب کی با برکت مجلس میں شرکت کا معاملہ ہے اس لئے جس ضرور جاؤں گا الند اکبر! اس ضعف اور علالت جس مجمل سے ادتوں کا الند اکبر! اس ضعف اور علالت جس مجمل سعاد توں کے حصول کی یا گراوردار العلوم کے ساتھ تعلق کا بیا الم تھا۔

دارالعلوم تشریف لائے کین یہاں پہنچ کر بھی تکلیف جاری رہی یہاں تک کہ تکلیف ہی بڑا پر وقت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فر مالیا اور مکان پر تشریف لیے جانے کا فیصلہ فر مالیا اور مکان پر تشریف لیے مکان پر پہنچ کے بعد بھی تکلیف بڑھتی چلی گئی متعدد معالجوں کا علاج ہوالیکن در دشکم کواف قہ ہواتو بیٹا ب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی منگل کے دن پہتہ چلا کہ برڈ پر بیٹر بہت گر گیا ہے اور برڈ بوریا میں بہت اضافہ ہوگیا۔

التدتعالي في حضرت دُا كثر صاحب قدس مره كواس آخرى دور ميس ايخ شخ حكيم الامت

حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب کے علوم و فیوض کی تشریح و توضیح اوران کی نشر واشاعت
کیلئے گویا چن لیا تھا خاص طور پراپی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت پرافادہ خاتی کا ایک جذبہ بیتاب طاری تھا ان کی ہروفت کی دھن میتھی کہ جو پچھ میں نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہے اسے جلداز جلدا ہے ہری طب کی طرف نتقل کردوں چنا نچے حضرت کے یہافادات کی با قاعدہ مجلس کے پابند نہیں تھے بکدان کی حالت میتھی کہ یمیں جہاں بیٹے اول و میں میخانہ ہیں حضرت والا کی اس تبلیغ ووعوت اور تعلیم و تربیت سے سینکڑوں زندگیوں میں انقلاب آیا اور نہ جانے کئے لوگوں کی کا یا بلٹ گئی۔

آپ نے وکالت کے چشے کوچھوڑ کر ہومیو چیتھک طریقہ علاج کا مشغلہ اختیار فر مایا تھا اور آخر وقت تک اس مشغلے کور کنہیں فر مایا مطب میں لوگوں کے رجوع کا عالم بیتھا کہ جس وقت حضرت مطب میں تشریف فر ما ہوتے اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہوئے کی بھی جگہ نہ ہوتی تھی لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی دعوت و بلنغ کا کام چھوٹنا نہیں تھا اور اس مطب میں جسمانی امراض کے علاج بھی جاری رہتا تھ نہ جانے کتنے میں جسمانی امراض کے علاج بھی جاری رہتا تھ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے آئے وقت نہ دین کی کوئی فکر تھی نہ کی دیا ہے جاتے ہوئے ہیں جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے آئے آئے وقت نہ دین کی کوئی فکر تھی نہ کی دیا ہے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ کی کوئی فکر تھی نہ کی دوا کمی لیکر گئے اور رفتہ رفتہ اللہ نے ان کی کایا بلیٹ دی۔

زبانی وعظ ونصیحت کے ساتھ ساتھ حفرت کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھ اور آپ نے ہزار ہاصفحات پرمشمنل اپنی ایس تالیفات کا گرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے جواپ اسلوب کے لحاظ ہے بالکل منفر دہ ہاور طالبان حق کیلئے ان شاء القدر ہتی دنیا تک مشعل راہ ہے گا''اسوہ رسول اکرم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم''''آر کھیم الامت'' بصار کھیم الامت'' معارف کیم الامت'' اصلاح اسلمین' اور''معمولات یومیہ' میں ہے ہرکتاب ہم سب کسینے ایک گرانقدر سرمایہ اور عوم ومعارف کا انمول خزانہ ہے جس کے ذریعے ان شاء القد حصة والدی کے فریعے ان شاء القد حصة والدی کا محمقہ والدی کے فریعے ان شاء اللہ کی حصة واسعة۔ (نقش رفتان)

# عارف بالله ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمہ الله کارف میں معمد اللہ کار محمد عبدالحق عارفی رحمہ اللہ کار محمد اللہ کا

## مشكل كوآسان كرنے كاگر

میں نے دوگر ایسے سیکھے ہیں کہ ان سے جھے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے ایک 'تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے ایک' 'جمت' اور دوسرے' پابندی اوقات' ان دو چیز وں سے مشکل سے مشکل کام آسان ہوجاتے ہیں میں نے زندگی کے ہرمر مطے میں ان سے کام لیا ہے۔

#### وفتت

و فت کواپنا تا لیع کرلوتو و فت تمهارا تا لیع ہوجائے گا اور کا موں میں برکت ہوجائے گی اراد ہ اور ہمت سے بڑے بڑے کام ہوجاتے ہیں۔

#### نظام الاوقات

نظ م الاوقات بنانے اور اس کی پابندی کرنے کی برکت بیہ ہے کہ ذراہے وقت میں بہت ہے کام ہوجاتے ہیں۔

#### بإبندى وقت

ونت پر کام کرنے کی عادت ڈال لو پھر وفت خود کام کرالیتا ہے۔

## سرمابيزندگي

وفت بڑا گرانفقدرسر ماییزندگی ہے اگر وفت پر کام کرنے کی عادت پڑگئی اور اس پر مداومت حاصل کرلی تو پھر وفت تمہارا خادم بن جائے گا۔

## نظم اوقات

زندگی میں شظیم ال وقات ہڑی چیز ہے دنیا میں جینے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کے حالات اُٹھ کر دیکھوتو یہی پیتہ چلنا ہے کہ ان کی زندگی میں نظام الا وقات کی بڑی اہمیت رہی ہے۔

# فتيتى سرمابيه

وقت زندگی کا بڑا سر مایہ ہے اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی جاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ منح وشام تک کی زندگی میں جس قدرمش غل ہیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے تا کہ ہر کاممن سب وقت پرآ سانی ہے ہوجائے۔

#### مخضرمعمولات

کے اور ادووظا کف کا اور ادووظا کف کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اور ادووظا کف کا اللہ کا اللہ کے لیے اور ادووظا کف کا اللہ کا اللہ

#### اہل وعیال ہے حسن سلوک

ا تباع سنت رسول ابندسلی ابندعلیہ ملم کی نیت سے پچھ وفت اپنے گھر کے اندراپنے اللہ وعیال کے سنت رسول ابندسلی ابندعلیہ ملم کی نیت سے پچھ وفت اپنے گھر کے اندراپنی اللہ وعیال کے ساتھ صرف کرنا جا ہیے اس سے ان کوتقویت اور انشراح رہتا ہے اور خودا پی زندگی میں بھی ان کے ساتھ اُنس و محبت پیدا ہونے سے نشاط خاطر رہتا ہے فاور بہت سے

امور خانہ داری اور حسن انتظام میں مدوماتی ہے حضور صلی القد علیہ وسلم نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ شفقت ومحبت اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تا کید فر مائی ہے۔

#### ايك غلط بمي كاازاله

ونیااور آخرت کا کوئی کام ہوائی کوائی اُمید پر مخصر کرنا کہ کسی فرصت کے وقت اظمینان سے کرلیا جائے گاایک ایس فریب ہے جوا کثر بڑے نقصان وخسران کا باعث ہوتا ہے۔ جو وقت بھی سکون سے گزرے نصیب کیا اعتبار گردش کیل و نہار کا جو وقت بھی سکون سے گزرے نصیب کیا اعتبار گردش کیل و نہار کا (عارف)

#### إيمرين

ہمت بہت بڑی چیز ہےاں ہے تمام مشکلات حل ہوجاتی ہیں اور ممل آسان ہوجاتا ہے۔

## رحمت خداوندي برنظر

ہائے ہائے کہ مت کرویہ نہ کہو کہ'' کچھ بن ہیں پڑتا ہم کیا کریں کیے کریں؟ کہاں تک کریں؟'' حق تعالیٰ کی وسعت رحمت پر نظر رکھوسب کچھ بن پڑے گا سب ٹھیک ہوجائے گا اپنے ضعف و نا تو انی کو نہ دیکھ و و ر نہ پچھ بھی نہ کرسکو کے حق تعالی پر نظر رکھوسب پچھ کرسکو گے ان کو راضی رکھنے کی فکر کرتے رہوان شاءاللہ کا میاب ہوجاؤگے۔

#### ہمت کی قدر

ہمت کا سرمایہ کسی کے پاس موجود ہے تو اس کا ج سر استعال ہونا چاہئے ناجائز استعال نہ ہونا چاہئے ناجائز استعال نہ ہونا چاہیے ہمت اچھی چیز ہے گر جب صدود کے اندر ہو۔
"ہمت مردال مددخدا" بہتو صحیح ہے گر جہال ہمت کا مصرف صحیح ہود ہال ہمت کر ولیکن ہمت کر سے سے کر جہال ہمت کر ناجا بُرنہیں۔ ہمت کرنے ہے اگر اپنے نفس پرظلم ہور ہا ہوتوا ہے نفس پرظلم کر کے ہمت کرنا جا بُرنہیں۔

#### دعا كاايك ادب

جب بھی کی چیز کی ضرورت ہوتا بہلا ہے اللہ سے انگیں پھرال شخص سے کہیں جس سے وہال عتی ہے۔

#### ايك مفيدوظيفه

ہر کام ہے پہلے "ایاک نعبد و ایاک نستعین" کہنے کی عادت ڈالو بلکہ ہروقت ول ہی دل میں سیدٹ لگاؤ کہ "یا نقد! اب کیا کروں؟ پھرد کھوکیا ہے کیا ہوجا تا ہے۔"

#### رجوع الى الله كاطريقه

اگر گھرے باہر جانا ہے تو پہلے القد تعالی ہے رجوع کرلو کہ اے القد ایمیں باہر جارہ ہوں میری آ مدور فت کو عافیت وسلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ پورا فرماد ہے کے کھانا کھانا ہونائی پہنا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے تو القد تعالی ہے دل ہی دل میں مناجات کرلو۔ فرمایا کرتے تھے شروع میں قدرے البھن ہوگی لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ عادت میں داخل ہوجائے گا۔

#### کام سےمراقبہ

## کتنی دعا کی جائے

جب دعا ما نگتے مانگتے تھک جاؤ تو یوں عرض کرو کہ اب آپ بدون مانگے ہم کوسب دے دیجئے کیونکہ ہم تو تھک گئے ہیں اب مانگنے کی طاقت نہیں۔

#### ہروفت کی دعا

فرمایا ۔ ہر دعا میں یہ دعا بھی کرنی جاہے کہ اللہ تعالی استقامت فی الدین واہتمام دین اور مقبول عمل کی تو فیق مل جائے۔

#### ايصال ثواب ميں ترغيب

میں جب دعائے مغفرت یا ایصال تو اب کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں چھراپے آباد اور جدات و اُمہات کے لیے اس کے بعد اپنے اسا تذہ اور مشائح کے لیے چھراپے اہل وعیال اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے پھراپے فدام کے لیے کمرتا ہوں اس کے بعد اپنے فدام سے فرمایا کہتم بھی اس طرح کیا کرو۔

#### یر بیثانی کے وقت کا وظیفہ

فرمايا كالركوني يخت مرض يريث في بهوي في سهرتبه ياد حم الراحمين يزه كردً عاكرنا جاسي

#### مصائب سے بچاؤ کا وظیفہ

ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ایک بخت بلا آنے والی ہے فرمایا کہ ۱۸۲م تبدیسم القدالرحمٰن الرحیم اور آیت الکری پڑھ کریدۂ عاکرو کہ القد تعالی اپنی تمام مخلوق کی جان و مال کو اس سے بچالیں اور تمام عالم کے مسلمانوں کے گھروں کا حصار کرلو۔

#### ایک اور وظیفه

ایک صاحب نے کہا کہ میرا تبادلہ بہت تکایف دہ جگہ ہور ہے تو فر مایا نماز کے بعد بیدُ عا پڑھیں۔ رُبِ اَدُ جَلَٰنِیُ مُدُ حَل صِدْقِ وَالْحَوِجُنِیُ مُحْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلُ بَیْ مِنْ لَدُنْکَ سَلُطنًا نَصِیْرًا

## دعا کیسے کی جائے؟

اپنی ہرضرورت میں اللہ تعالی ہے رجوع کروان ہے مانگواور دل کھول کران ہے عرض ومعروض کرولگ لیٹ کر مانگو بالکل اس طرح ضد کرو جیسے ایک معصوم بچہ اپنی مال سے لجاجت خوشامداور عاجزی کے ساتھ ضد کرتا ہے۔

#### عاجزي وطلب صادق

## صبروشكر

قبول دعا کے سیسے میں فر مایا القد میاں ہے مانگنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا (لہذا)
دعا ضرور مانگنی چاہے پھر یو تو مقام شکر ہے یا مقام صبر ایک میں ترتی کا وعدہ
(لازبد نکم) ہم ضرور تہارے لیے نعتوں کا اضافہ کریں گے دوسرے میں معیت کا
اعلان (اِنَّ اللَّهُ مَع الصَّبِوِيْن) '' ہے شک القد تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں''
ریمی ان کی رضائے کا ملہ وہ بھی رضائے کا مدمقع و دہہر حال حاصل ہے۔

#### دائمی معمول بنانے کانسخہ

دوست اورائز اکے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے کے سلسلے میں فرمایا کہ جو چیز تہمیں نظر آئے اے اپنے پروگرام میں داخل کرلواس سے تفاضاً بیدا ہونے لگتا ہے اور وقت پروہ چیز یادآ ج تی ہے پھران شاءا مذہبولت کے ساتھ دوا ما تو فیق بھی ہوتی رہے گی۔

#### اللدكي محبت

ول میں القد تعالی کی محبت ہیدا کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ: ۱- القد تعالیٰ کی تعمقوں کا دصیان کرواوران پرشکرا دا کرتے رہو۔ ۲-اہل محبت کی محبت اختیار کرواوران کے حالات واشعاراور کتابوں کو پڑھتے رہو۔ ۳-زندگی کے سب کا موں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو۔

#### محبت الهبيكام صرف

التدتعالي كي محبت كامصرف بدي كمالله كي اطاعت كرواور مخلوق غدا م محبت كرو

#### وین کیاہے؟

حضرت فر مایا کرتے تھے کہ دین دراصل زاویہ نظر کی تبدیلی کا نام ہے روزمرہ کے بیٹ ترکام اور مشاغل وہی باتی رہتے ہیں جو پہلے انجام دیئے جانے تھے لیکن دین کے انجام سےان کوانجام دہی کا زاویہ نگاہ بدل جا تا ہے اوراس تبدیلی کے نتیج میں سارے کام جنہیں ہم دنیا کا کام کہتے ہیں اور ججھتے ہیں عبادت اور جزودین بن جاتے ہیں۔

#### بدنظري كأعلاج

ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ الحمد للہ! احقر نے فض بھرکی عادت ڈالنے کے لیے مرتبہ حضرت کی ہے کہ مردوں میں تبیہ کرلیا تھا کہ مخاطب مرد ہو یا عورت ہمیشہ نگاہ نبچی کر کے بات کریں گے چنا نچداس کی با قاعدہ مشق کی اور سالہا سال تک بھی کسی نظراُ ٹھا کر بات نہیں کی رفتہ رفتہ عادت پڑگئ تو اب بھی بھی بات کے دفت مردوں کے سامنے نظراُ ٹھا لینا ہوں لیکن وہ بھی بہت کم حضرت والاً اپنی اس مشق کا تذکرہ کر تے ہوئے بھی بھی یہ شعر پڑھا کرتے ہے:

مردوں کے سامنے نظراُ ٹھا لینا ہوں لیکن وہ بھی بہت کم حضرت والاً اپنی اس مشق کا تذکرہ کرے ہوئے:

# تشنگی اور نا کارگی کا فرق

فرماید ''قطی اور چیز ہے اور ناکارگی کا احساس اور چیز ہے نظی اچھی چیز ہے احساس ناکارگی خطرناک ہے گئا ہوں کا ارتکاب خطرناک ہے اعمال صالح بیس کی اورکوتا ہی کا احساس کے خطرناک ہے اعمال صالح بیسی کی اورکوتا ہی کا احساس کے بیندیدہ ہے بیا حساس کے بین بین برٹا تا تھ تھی ہے یہ کھیل کی طلب ہے تھیل کسی کی نہیں ہوئی۔ ترکی شان ہے نیازی کا مقام کس نے پایا مری سجدہ گاہ حیرت تراحس آسانہ ترکی شان ہے نیازی کا مقام کس نے پایا مری سجدہ گاہ حیرت تراحس آسانہ آب کم جو نشر تھی آب از بالا و بست

## صراطمتنقيم

حضرت والانے کی بارفرہ یا کہ 'جب آ دمی دنیا کے کسی سفر پرروانہ ہوتا ہے تواگر منزل پر پہنچ گیا تو سفر کا میں بہتم جھا جاتا ہے نہ پہنچ سکا مثلاً کرا چی ہے پشاور کے لیے روانہ ہوا مگر راستے ہی میں انتقال ہو گی تو سمجھا جاتا ہے کہ سفر ادھورارہ گی گر صراط متنقیم ایسا عجیب راستہ ہے کہ اس پر آ دمی کو جہال بھی موت آ جائے و بیں منزل ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں مراط متنقیم کی دعا سکھائی گئی اور برنماز کی ہررکعت میں اسے پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔
میں صراط متنقیم کی دعا سکھائی گئی اور برنماز کی ہررکعت میں اسے پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔
میں صراط متنقیم کی دعا سکھائی گئی اور برنماز کی ہررکعت میں اسے پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

#### شيطان اورنفس كا دهوكا

حضرت والأنے فرمایا کہ انسان کو دھوکا شیطان بھی دیتا ہے ورنس بھی گردونوں کے طریقہ
کار میں فرق ہے شیطان کی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تاویل سمجھادیتا ہے کہ یہ
کام کرلوال میں دنیا کافلال فا کمہ اورفلال مصلحت ہے جب کسی گناہ کے لیے تاویل مصلحت دل
میں آئے تو سمجھالو کہ یہ شیطان کا دھوکا ہے اورنفس گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے کہ تناہے یہ
گناہ کرلو بڑا مزہ آئے گا جب کسی گناہ کا خیال لذت حاصل کرنے کے لیے آئے تو سمجھ لوکہ رینفس کا دھوکا ہے تو سمجھ لوکہ رینفس کا دھوکا ہے تی بھوتی ہے۔

#### علاج نفس

اگر کوئی جمیں برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ہمارے ننس کی اصلاح ہوتی ہے اور جو لوگ بڑی عقیدت سے لیے چوڑے القاب لکھ جیجتے ہیں ان سے نفس پھولتا ہے برا بھلا کہنے والوں سے اس کا کفارہ ہوجاتا ہے۔

#### حقوق والدين

ماں باپ کا بڑا حق ہے القدتی کی اور اس کے رسول القد سلیے القد ملیے وہلم کے بعد انہی کا حق آتا ہے اور اثنا عظیم حق ہے کہ تمام عمر اخلاق ہے ان کی خدمت کرنے اور تمام عمر ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے باوجودان کے حق کا عشر عشیر بھی ادائیں ہوتا اس لیے میں نے اپنی تمام عمر کی مستحب عب دتوں کا تواب اپنے والدین کے بیے وقف کر دکھا ہے۔

#### تربيت اولا د

آ ج کل اولا د کی ہے راہ روی ٹافر مائی اور امقد ورسول القد صلی القد علیہ وسلم ہے بعن وت والدین کی تربیت سے غفلت کا نتیجہ ہے اس پُرفتن دور میں اگر اپنی دنیو اور آخرت کو درست رکھنا ہے تو اپنی اولا د کی د بنی اور ایم نی تربیت کرنا جا ہے افسوس اس پر ہے کہ والدین اپنی اولا د کی د نیا اچھی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن دین نہ تو اس کو سکھاتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

## تربيت اولا د كا دستوراعمل

کسی بچہ کی اصلاح کرنا ہوتو ہیلے تنہائی میں القدے ہی بھر کے دعا کرلوکہ اے القد! میں آپ کا ضعیف اور نا تو ال بندہ ہول آپ نے اولا دجیسی خطیم نعمت سے نواز ا ہے اوراس کی اصلاح وتر بیت کا فریضہ بھی جھے نا تو ال پر عائد کیا ہے نہ میری بات میں کوئی اثر ہے اور نہ جھے تر بیت کا ڈھنگ آتا ہے میرے بچول کے قلوب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں ان کے دلول کو خیر کی طرف اور اپنی اور میری فر یا نبرداری کی طرف اوراصلاح حال کی طرف پھیرد یجئے دعا کرنے کے بعد بچے کو مجھائے نفیحت کیے اوراللہ پرتو کل کر لیجئے جب بھی نفیحت کرتا ہو ای طرح عمل کیجئے اوران کی عام اصلاح کے لیے نمازوں کے بعد وُء بھی کرتے رہےان شا عالتہ تعی کی آپ کا مقصود حاصل ہوجائے گا۔
اولا دکی پرورش ونگہداشت بہت اہم ذمہ داری ہاں کو ابتداء ہی ہے جب ان میں سمجھ پیدا ہونے گئے القد ورسول اللہ سمی القد علیہ وسم کا تام سمھانا شروع کردیتا جا ہے گھرا بتدائی عمر میں قرآن شریف کا ختم کرنا اور ضروری مسائل یا کی وٹایا کی جائز وٹا جائز حلال وحرام چیز وں میں مرور مطلع کردیتا جا ہے گھرا بتداء ہی سے ضرور مطلع کردیتا جا ہے گھرا بتداء ہی سے نماز کی عادت ڈالنا جا ہے ان کا لباس پوش ک

صرف اسلى م طرز كاركه نوا ہے ان كے اخلاق كى تكرانی ركھنا جا ہے ان كونشست و برخاست

اور کھانے پینے کے آ داب سکھ نا جا بئیں بری صحبتوں سے ان کو خاص طور پر بچانے کی فکر رکھنا جا ہے اس کے علاوہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معامد کرنا جا ہے۔

#### تربيت امليه

اپی اہلیہ کے ستھ حسن سوک کا اہتمام کیا جائے اس بے چاری نے اپنہ اللہ باہماری باہمین بھائی اور دوسر بے رشتہ داروں کو چھوڑ کرتم کو اختیار کیا ہے البندا بہتمام محبیتیں تمہاری جانب ہے اس کو ملنا چاہئیں اس کی ایڈاء پر صبر کر دیے تو اجر عظیم پاؤے کے اس کے ناروا سلوک کی اصلاح تمہارے غیظ و نضب ہے نبیں ہو کئی بلکداس کا تیر بہ ہدف نسخہ بیہ ہے کہ اس وقت اپنے غصے کو پی جاؤ پھر نرمی اور جمدردی ہے اس کی غلطی کی نشا ندہی کرو اگر اس میں ذرا بھی سلامتی ہے تو تمہاری اس فیصے کو وہ قبول کر کے اپنی اصلاح کر لے گی۔ میں ذرا بھی سلامتی ہے تو تمہاری اس فیصے کو وہ قبول کر کے اپنی اصلاح کر لے گی۔ مزاحاً فرمایا کہ آپ کی اصل مصلح آپ کی بیوی ہے اس سے اپنے اصلاح یا فتہ ہونے کا سوفیک کے مال کے اور چھر کی سال میں کہ اس کے اس سے اپنے اصلاح یا فتہ ہونے کا سوفیکیٹ حاصل کر لو تو پھینا نہ بھی سند ہے۔

دوسرول ہے سلوک

جس كے ساتھ كوئى سلوك كرتا ہوتواس سے وض اور بدلے كابالكل خواہال نہو نہ أميد ركھے نہ چاہے بلكہ بدخيال كرے كہ جس نے بيدتقاضائے محبت پيدا كيا ہے وض اس سے بى ليس كو بنى محبت كاصلہ بهى ہان اجوى الا على الله

#### خدمت خلق

متقی و مخص ہے جو نیکی کر کے اللہ تعالیٰ ہی ہے عوض کا طالب ہو تخلوق سے بدلہ طلب نہ کر سے نیکی کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں اور نہ کوئی مخلوق اس کا عوض دے سکتی ہے تخلوق سے توقع خام توقع ہے تم نے محض القد تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اور احسان جندا نا تو بہت بری بات ہے جذبہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا شکر کر ہے اور مخلوقات سے اجر کو اُٹھ کرر کھ دے فر مایا کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جوکسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔

## درشكى اخلاق

ا پنا جائزہ لیتے رہا کرو''جماری عبادت کیسی ہے جمارامع مدکیسا ہے جمارااخلاق کیسا ہے'' فرمایااخلاق کا جائزہ لیما ہوتو کراچی کی بس میں سوار ہوجاؤسب معلوم ہوجائے گا۔

#### اخلاق معلوم كرنے كاطريقه

ا پی تمام زندگی اتباع سنت میں ڈ ھال اپناا خلاق معلوم کرنا ہوتو اپنی بیوی اور پڑوی سے بوچھود وست کیا جائے اخلاق کو۔

#### حسن سلوك

ملازم کو حقیر مت مجھو وہ تمہارے معاوضے میں کام کرتا ہے شخواہ دینا تمہارااحسان نہیں ہے وہ اپنے کام کے چمپے لیتا ہے۔

#### نوافل

اگر چەفقىمى طور برنوافل كى قضانبيى ہے ليكن ايك سالك كوا يسے مواقع پر تلافی كے طور پر جب موقع ملے معمول كے نوافل ضرور پڑھ لينے چا بئيں خواہ ان كااصلى وفت گزرگيا ہو پھراس پرفر مايا كەحديث ميں ہے كەاگر كوئى شخص كھانے كے آغاز ميں بسم اللہ يوسنا بھول جائے تو كھائے كے دوران بھى جب ياد آئے بسم المله اوله و آخوہ پڑھ لیٹا جا ہے بس ای پردوسری نوافل تیاس کر کینی جا ہئیں۔

#### رخصت وع ميت

رخصت ( آسانی ) کے مواقع پر رخصت پرضر ورعمل کرنا جا ہے عزیمیت ( سختی ) اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے تو رخصت اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے اس لیے رخصت برعمل کرتے ہوئے مجھی ول تک نہ ہونا جا ہے عدیث ش بھی ہے کہ "ان اللّٰہ بحب ان تو تنی رخصته کما يحب أن توتي عزائمه" (الله تعالى جس طرح الي عزيمت يمل کو پہندفر مات ہیں ای طرح رخصتوں پڑتمل کوبھی پہندفر ماتے ہیں ) (ازخطبات ولمغوّظات ومجالس معفرت عار في رحمه الله )



#### مختصر سوانح

# حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ

آپ کے بیٹے ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب لکھتے ہیں۔ حضرت وابد صاحب کی عمر جاند کے لحاظ ہے ۸ سمال ایک ماہ مچھیں دن ہوئی '۱۲ رمضان المبارک (1918ء) ہیدائش اور وصال ۱۳ اذکی قعدہ کو مدینہ منورہ (یا کستان میں ااذکی قعد ) 1 افرور کی 2000ء۔

وصال ہے دس روز قبل ہی مبشرات بے حد ملنا شروع ہوگئی تھیں برادر محترم کی صاحب کو بار بارفر ماکر اپنا سامان بندھوایا کہ یتم پاکستان لے جا اور وصال کے دوسرے دن ہی چلے جانا تا کہ قبین روز کے اندراندر ترکقسیم ہوج کے (اصل ترکہ تو پہلے سال ہی تقسیم فرما چکے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ تھ فیین جس بہت جددی کرنا کسی کا انتظار نہ کرنا اور پاکستان جس بھی تھ فین ہونے کے بعد اطلاع کرنا ۔ تو الحمد لقد ان کی خواہشات کے مطابق بہت ہی جلدی انتظام اللہ پاکستان کے فرما دیا کہ سہ بہر 4 بج عصر کی جماعت کے ساتھ ہی جناز داور تہ فین ہوگئی جبکہ مدینہ منورہ جس عام طور پرایک ڈیڑھ دن ضرور لگتا ہے۔

وصال مدینه منوره کے وقت کے مطابق سی سوادی ہے ہواتھا جنازہ عمر کی جماعت سے متصل میں نبوری سلی اللہ علیہ وآئے وسلم میں وہاں کے بزے امام جیف جسٹس عبدالباری صاحب نے پڑھایا اور حضرت عثمان رضی القدعنہ کے قدموں کی جانب کچھ فاصد پر تدفیدن ہوئی۔ ہم چار بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ سب سے بڑے ڈاکٹر فعیم القد صاحب مجاز حضرت عارفی رحمہ القد ( کنگا رام ہمیت ل شعبہ چشم لا ہور ) دوسرے جناب حبیب القد صاحب مجاز حضرت میں الامت ( بوسٹ بکس 23 محرات ) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم اللہ کی صاحب مجاز حضرت سے الامت ( بوسٹ بکس 23 محرات ) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم اللہ کی صاحب مجاز حضرت نے الامت ( بوسٹ بکس 23 محرات ) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم اللہ کی صاحب حضرت سے الامت ( بوسٹ بکس 23 محرات ) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم اللہ کی صاحب حضرت نے الامت ( بوسٹ بکس 23 محرات ) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم اللہ کی صاحب میں دھر ہوگا ہے۔

بڑی ہمشیرہ وزیر آباد ہیں اور بہنوئی کا پتہ (منیر کلاتھ ہاؤس بین بازار وزیر آباد ضع گوجرانوالہ) دوسری ہمشیرہ لا ہوران کے شوہر ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب می زحفرت مفتی عبدائکیم صاحب اور حفرت والا صاحب و صال سے چندر دو قبل بھائی صاحب کو بلا کر کلمہ کا گواہ بنایا بہت می نصائح فرما ئیں ۔البتہ بالکل آخری لمحات میں اس طرح ہوا کہ چاشت کے وقت آ رام سے بیدار ہوکراٹھ کرخود ہی جیٹے اور خود ہی اٹھ کر کھڑ ہے ہوئے اور وضو وغیرہ کیلئے تشریف لے جانے گئے۔ کی صاحب بائیں جانب ساتھ ساتھ ہے تین قدم ہی وغیرہ کیلئے تشریف لے جانے گئے۔ کی صاحب بائیں جانب ساتھ ساتھ ہے تین قدم ہی زبان پرورد تھ گر بھ بی کے داکل بھی کچھارشاد رزفر مایا۔ جج کی تعداد تویا وہیں اندازہ ہے کہ بوئی صاحب کو بالکل بھی کچھارشاد رزفر مایا۔ جج کی تعداد تویا وہیں اندازہ ہے کہ کہ بوئی ما دراس دفعہ بھی جج کا ارادہ تھ اورانہ تظام بھی فرمالی تھا۔

عنسل اور تجہیز و تدفین وہاں سرکاری ہوا کرتی ہے۔ البتہ بھ کی صاحب کو انہوں نے ساتھ رکھ اور وہ خود سرکاری بندے سب لوگ ماشاء اللہ باشرع تھے اور سنت کے مطابق تمام کام انجام دیئے۔

قبر مبارک میں کی صاحب اور ان کے ہم زلف ظفر صاحب اترے ایصال اور اب کیلے مجموع طور پر کچھ ہی نہ کیا خود جو کچھ لوگ کرتے رہے ہوں گے۔ البت کی صاحب کو حضرت والا صاحب نے فرمایا تھا کہ اللهم اغفر لهم وراحمهم سابار پڑھنے سے قبر میں احد پہاڑ کے برابر ثواب واخل کیا جاتا ہے اور فرمایا کہ درخواست ہے کہ تم لوگ روز انہ سورہ فاتحہ اور سابار قاصد بڑھ دیا کرتا۔ (ماین اسلام خصوصی نبر)



# حضرت ڈاکٹر حفیظ اللّدر حمہ اللّہ کے انہول اقوال کے انہول اقوال

# جے کے ہارہ میںخصوصی صبحتیں

1۔ بیٹشق ومحبت کا سفر اور جس کی محبت میں جارہے ہیں ان کی نافر ہانی جس کا نام گناہ ہے اس سے بہت ضرور کی طور پر بچنا ہے۔

2-انکانام ہروفت زبان پر حاوی رہے یعنی زبان کوذکر ہے تر رکھو۔ جس آ دی کی زبان پرذکر ہو یادل میں محبوب کی سوچ ہو یا محبوب کے کسی حکم کوادا کر رہا ہووہ ذاکر ۔غافل نہیں۔ 3۔ ذکر اور ادب کو حرز جان بنا کر رکھنا۔ 4۔ جو کر وتوجہ اور دھیان سے کرو۔

5۔ جب اپنے متعلقین کی ضرورت بوری ہو جائے تو تنہائی میں بیٹے کر دعا وَں ، ذکر تلاوت ، نواقل ،طواف ،ودرود شریف اوراستغفار میں مشغول رہو۔

6\_اپنی صحت اور توت کی حفاظت بھی ضرور کرو\_

7۔ خواہ نخواہ نو اہ لوگوں کے کام کے پیچھے بلاضرورت مت پڑو۔ ضروری حد تک محدودر ہو۔ 8۔ گروپ لیڈر ہونے کی حیثیت سے خدمت کرنے کوثو اب سجھنا برگار نہ سجھنا۔ بھی غرور گھمنڈ میں نہ آنا۔ 9۔ جہاں کوئی مشکل چیش آئے فوراً دعا میں مشغول ہوجانا۔

10۔ ترمین شریقین میں اس طرح وفت گزاریں اور وفت کا اس طرح پورا فا کدہ اٹھا کیں کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ میں اس طرح کرلیتا یوں کرتا ہے کرتا وہ کرتا وغیرہ وغیرہ۔

#### مج کے سفر برروانہ ہوتے وقت

1۔ اپنی نیت خالص اللہ تعالٰی کی رضا اور خوشنو دی کی اور آخرت کے ثواب کی اور تھم کی تغییل کرنے کی کرلیں۔

2۔سب گناہوں سے تو بہ کرلیں بہتر یہ ہے کہ دورکعت نفل پڑھ کر تو بہ کریں۔
3۔الی دعیال کیلئے واپس آنے تک کیلئے اخراجات کا تنظام اور سلی بخش رہائش کا تنظام کرلیں۔
4۔ بندول کے حقوق ادا کریں اگر کوئی حق والا فوت ہو گیا ہوتو وارثوں کوادا کرواگر وارث فوت ہو گیا ہوتو وارثوں کوادا کرواگر وارث کو فوت مواف کرالو۔اگر ایسا صاحب حق فوت ہوگیا ہوتو اس کیلئے استعفار کروواگر بدنی حقوق ہوں تو معاف کرالو۔اگر ایسا صاحب حق فوت ہوگیا ہوتو اس کیلئے استعفار کرو۔والدین کو خاص طور برراضی کرلو۔

5۔حقوق اللدواجبہ جیسے نماز روزہ زکوۃ عشر تجدہ ہائے تلاوت قربانی صدقہ فطر ہائے ہونے کے بعدا پنے ذمہ قربانی ہوتو ادا کرو۔ یا پورا کرنے کاعز مصم کرو۔

6۔ وصیت بوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر جاؤ۔ اور جو لیٹا دینا ہو کسی معتبر آ دمی کو سمجھ کر جاؤ وصیت نامہ بھی کسی معتبر آ دمی کے سپر دکر کے جاؤ بہتر اپنے گھرانے کے افراد ہیں۔ جاؤ وصیت نامہ بھی کسی معتبر آ دمی کے سپر دکر کے جاؤ بہتر اپنے گھرانے کے افراد ہیں۔ 7۔ سفر کرتے وقت احباب اقر باسے رخصت ہوتے وقت اپنا قصور معاف کر الو اور دعائے خیر کی درخواست کرو۔

8۔گھرے نگلنے کا ارادہ اس سفر کیلئے ہوتو گھر میں دونفل ادا کرو۔ پھرا یک مرتبہ آیت الکری ایک مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں اور ائقد تعالیٰ ہے سفر کی آسانی اور قبولیت حج کی دی کریں۔اور گھریا راہل وعیال اور سب کا مول کوائقہ تعالیٰ کے سپر دکر دو۔

9۔ دروازہ کے قریب آئیں تو سورۃ القدر پڑھیں۔

10 \_ لوگول كورخصت كرتے وقت كہيں.

اَسْتَوُ دِعَكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا يُضِيعُ وَدَائِعَهُ

( میں تم کواس القد کے سپر دکرتا ہول کہ جس کے سپر دکیا ہوا ضالع نہیں ہوتا )۔ مدیر مصر الکاریت سے میں میں الکاریت کاریک ہے۔

11\_گھرے ہاہر نگلیں تو کچھ صدقہ وخیرات کردیں اور میہ پڑھ لیں

بسم اللّٰه تو كلت على اللّٰه و لا حول و لا قوة الا بالله \_ اور بوں كہيں ياالقد جو جو دع كيں حضورا كرم صلى القدعليہ وسلم نے چلتے دفت ما كى ہيں مير ے حق ميں قبول قرماليجئے \_

12\_سواري برسوار موت وقت۔

ينه بنواز محلن الرَحِيْهِ شَيْمُنَ الَذِي سَخَرُكَا هَذَ وَمَا لَكُ لَهُ مَقْرِيْنِيَ لَا الله الله الكبر (٣١١) الله الكبر (٣١١) لا الله الا الله (ايك بار) يحر اللهم اغفرلي يرهيس ـ

#### جھوٹے گنا ہوں سے بھی بھے

حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں گن وصغیرہ پر تنبیہ کی ہے کہ اے معمولی نہ مجھو۔اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے صغیرہ سمی لیکن اعتبار کے لحاظ سے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ گناہ کے کہتے ہیں؟اللہ کی نافر مانی کو کہتے ہیں۔

اب وہ چھونی ہو یا ہڑی وہ اللہ کی نافرہ نی ہے۔ مثلاً عرش کے نیچے سوالا کھ قدیلیں ہیں ان ہیں ہے ہرا یک اتن ہڑی ہے کہ زہین و آسان کے ہرابر ہے۔ اب آسان کنا ہڑا ہے سیکن عرش کے مقابلہ ہیں چھوٹا ہے۔ لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے کتن ہڑا ہے۔ اس طرح گن وصفیرہ ، کبیرہ کے مقابلہ ہیں چھوٹا ہے کیکن اپنی جگہ ہڑا ہے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت ہڑی ہے ان کے ہم پراحس نات ہیں۔ لہذا انکی نافر مانی بھی کتنی ہڑی ہوگ ۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ استخفاف معاصی یعنی گن ہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ غرض اللہ کی ہر نافر مانی ہڑی ہے۔ گناہ کی مثال ایسے ہے جسے ایک ہڑا انگارہ اور ایک چھوٹی چنگاری ہو۔ اب ایک آ دی انگارے سے مثال ایسے ہے جسے ایک ہڑا انگارہ اور ایک چھوٹی چنگاری ہو۔ اب ایک آ دی انگارے سے بیتا ہو لیکن کیا وہ چنگاری کو اپنے کپڑے یا بستر وغیرہ ہر رکھنا گوار اکریگا؟ یہاں تو ہم اس بات کو بچھ جاتے ہیں لیکن گناہ کے معاملہ ہیں اے معمولی سمجھتے ہیں۔

اور جب آ دمی گناہ صغیرہ کرتا رہتا ہے تو طبیعت نڈر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ کبیرہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔اسکی مثال ایسے ہے جیسے صاف ستھرے لباس کو چھینٹول سے بچایا جاتا ہے لیکن اگر یکدم تہیں ہے کافی جھینٹے پڑجا کیں تواب اسکے بچانے کی فکرنہیں کی جاتی۔ اس طرح صغیرہ گن ہ کرنے ہے کبیرہ ہے بچنامشکل ہوجاتا ہے۔

جس طرح انسان عادت واصرار سے گناہ کو ہلکا سجھنے مگ جاتا ہے جتی کہ وہ گنہ کو اچھا سجھنے لگ جاتا ہے جتی کہ وہ گنہ کو اچھا سجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ٹی وی وی وی آرکی عادت ہوجانے کے بعد ہلکا اور پھر اچھا سجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر تو بہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی کیونکہ تو بتو تب کریں جب اسے یُر اسمجھیں۔ لگ جاتے ہیں تو پھر تو بہ کی بھی تو فیق ہموا ور جب ذرا بھی یُر ائی ہوتو دل میں اور ایمان کی نٹ ٹی ہے جب نیکی ہوتو خوشی ہوا ور جب ذرا بھی یُر ائی ہوتو دل میں شکی ہو۔ اور جب یہ کیفیت نہ ہوتو سمجھوا بمان جارہا ہے۔

بعض دفعہ شیطان ہے پی پڑھا تا ہے کہ القد کا تا م اور تو بہ وغیر و فرصت کے وقت کریں گے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ تو پچھ دیرالقد کی عظمت کوسو چوتو پیتہ سکے کہ دوہ ذات کتنی عظمت والی ہے۔ کہ ایک لخطے بیس سانوں زمین وآسان کوفنا کر دیں۔ اور اتنی عظمت والے بیس کہ ایک لاکھ چوجیں ہزار انبیاء بھیجے۔ کتنے بڑے بڑے بوش و پیدا فرما دیے۔ ایسی ذات کی نافر مانی معمولی بات نہیں۔ بہذا سو چنا جا ہے اور ہم اس چیز کوسو چتے ہی نہیں۔

ایک بہت بڑا امیر یہودی تھا زمین دوز اسکا خزانہ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے خزانے کو دکھنے گیا تو وہاں اس نے بہت دیرلگا دی۔ اب چوکیدار نے سمجھا کہ صاحب اب چلے گئے ہوئے کے ہوئے کو کہنے کی تو وہاں اس نے بہت دیرلگا دی۔ اب چوکیدار نے سمجھا کہ صاحب اب ہوتھ کا خزانہ موجود ہوئے کی کونکہ پہلے تو بھی اتنی دیر نہیں لگائی ۔ تو وہ تالالگا کر چلا گیا۔ اب ہرفتم کا خزانہ موجود ہے۔ لیکن اس کے کس کا مرکا۔ بلا خرو ہیں مرگیا۔ کافی دنوں کے بعد بعد چا چلا کہ صاحب اندر ہی رہ گئے تھے۔ اس واقعہ میں ان لوگوں کیلئے عبرت ہے جواپی زندگی کو طویل سمجھ کر مہدت و فرصت کی انتظار میں تو بہ کومؤخر کرد ہے ہیں۔ لہذا یہ شیطان کی پئی ہے۔

ای طرح بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ اللہ پاک بڑے فاور دھیم ہیں دھت والے ہیں۔
یہ بات سے کہ وہ ففور الرحیم اور بڑی رحمت والے ہیں لیکن کس کیلئے۔ بیان کیلئے جوتو بہ
کرنے کے بعدا ہے سر بقہ منا ہوں پر پشیمان ہوں ان کے بارہ میں اللہ پاک نے فر میا کہ
تم میرے رائے پرچل نکلے ہوا ب میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں ففور الرحیم ہوں۔

کسی عزیز کی والدہ کی وفات پر تعزیق خط میں تحریر فرمایا کہ اللّٰهُمَّ اغْفِوْلَهَا وَارْ حَمْهَا بِرُصْتِ رہوکہاس ہے اُن کی قبر میں یہ رُون کے برابرتواب داخل ہوگا۔

چندا ہم سیحیں

دارومدارخاتمه برہے

زندگی میں انسان جیسے اعمال کرتا رہے دارومدار خاتے پر ہے زندگی بھر نیکی کرے لیکن خاتمہ خراب ہوتو عذاب ہی عذاب ہے اور زندگی بھر برائی کرتا رہے لیکن خاتمہ بالخیر ہوجائے تو راحت ہی راحت ہے۔

ر نگارنگ پنہاریاں تے رنگارنگ گھڑے ہمریا اس دا جانؤ ہے جس داتو ڑ جڑھے بین دیہات میں عورتمی اپنے گھر کے سے پانی بحرنے کے داسطے کئویں پر جاتی ہیں اور پانی بجر کر ماتی ہیں داستے میں پانی گرتار ہتا ہے بعض تو سارا پانی ضائع کر کے جاتی ہیں اور بعض آ دھا لے جاتی ہیں کامیا ہوہ ہے جو پورا گھڑا بحرا ہوا گھر سک لے جائے ای طرح کامیا ہوموں وہ ہے جو کہ مرتے دم تک موسن دے۔

صبح سوری اٹھنے کا مضمون بیان فر ماتے اوراس کی ترغیب دیتے کہ کیسا سہانا وقت ہوتا ہے جب اللّٰد تعالٰی ہے دوتی لگانی ہے تو سوریہ اٹھواور روح کومنور کرواور بیسو چو کہ میرا طابق و مالک تو جاگ رہا ہے پھریہ شعر پڑھا۔

اٹھ فریدا ج گسورے نے من داڈیوابال توستا رب جاگدا یاری کیندے نال یعنی فریدا خواور دل کا چراغ روش کروتم سورے ہوجی تعالی جاگ رہے ہیں سوچو تمہاری دوسی کس سے ہے۔

' دنیا ہے وفی: فرماتے انسان تجھے دنیا ہے رخصت ہوتے ہوئے جو جائیداد ملی ہے وہ بیہ ہے کہ نو گز کفن کا کپٹر املہ اور چند و ثے پانی عنسل کے لئے ملے پھر بیشعر پڑھتے۔ نوگز کفن تیری لوٹے یانزی چار ایہوی نصیب تیرا مک گئی گفتار

#### مهمان کی خدمت

فرمائے کے مہمان اپنے نصیب کھاتا ہے میز ہان سے اللہ تعالی راضی ہوجاتے ہیں پھر پیشعر ساتے۔ رب دے بھیجے آون اٹھ کھلائے تھیب سروزی اپنی کھاندے راضی تھیندائے رب

#### شكر كي حقيقت

فرماتے حق تعالی نے جو نعت دی ہواس کو حق تعالی کے طرف ہے جھے ناورا بنی بیافت ہے نہا دو ہی ہے تا اور حق تعالی کی نافر مانی میں خرج ند کرنا مثلاً حق تعالی نے زبان دی ہے جو بہت ہوی نعت ہے اس کو غیبت ، جھوٹ ، گالی گلو چی میں استعمال ند کرنا اس طرح آ کھے بھی نعمت ہے فدانخو استدا کر آشو ہے چشم ہوجائے یا موتیا اتر آ ہے یا کی اور وجہ ہے انسان اندھا ہوجائے تو آ کھے کان ، ہاتھ ، پیر ، ، ال دولت بیسب موجائے تو آ کھے کی فرضیکہ زبان ، آ کھ ، کان ، ہاتھ ، پیر ، ، ال دولت بیسب المتدی کی دی ہوئی فعتیں جی ان کو حق تعالی کی نافر مانی میں ہرگز استعمال نے کر ہے۔

#### زبان ایک نعمت

فرمات کہ تکھر میں ایک عورت بھارتھی اس کوفائی تھ حرکت نہ کر عق تھی نہ اول عق تھی میں ایک وجہ ایک ون گھر والوں نے ویکھ کہ زاروقطاررور بی ہو وہ پریش ن ہوئے اوررو نے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی مگر وہ بول بی نہیں عتی تھی کہ چھے بتاتی آخر تھک ہار کر بیٹھ رہ پھر کست کی سی ضرورت ہے اس کا بستر تبدیل کرنے گئے تو کیاد کھتے جیں کہ اس کی پشت پر بہت ک چیو تھیاں چھٹی ہوئی جو اس کو کا ف ربی جیں جبدی ہے ان کو بٹنا یا اور اس کی ماجزی پر افسوس کرنے گئے والے ان کو بٹنا یا اور اس کی ماجزی پر افسوس کرنے گئے ۔ اس سے زبان کی نعمت کا اندازہ کرنا جا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب یا دخدا کہلئے بیا شعار سنا ہے دل جب بی ول ہے کہ اس میں یا وجاندر ہے میں جرجب بی ھرجب بی ھرجب کے دائی میں حب ف ندر ہے دل جب بی ول ہے کہ اس میں یا وجاندر ہے سے مرجب بی ھرجب بی ھرجب کے دائی میں حب ف ندر ہ

## الله كى يجإن

معرفت کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں: (۱)صحبت اہل اللہ(۲) کٹریت ذکراللہ(۳) تَفْکر فی صٰق اللہ۔

صحبت اہل املد کو مقدم اس لئے رکھاجا تا ہے کہ القدوالول کی صحبت ہی ہے القد تعی لی کی یاد کا شوق بیدا ہوتا ہے ان کی صورت و کچھ کر امقد یاد آجاتے جیں ان کی نورانی گفتگو ہے القد تعی لی کی محبت بیدا ہوتی ہے اور محبت ہے ذکر کی تو فیق ہوتی ہے۔

فقرخوای س بصحبت قائم است منز بانت کاری آید ندوست

لیمن حق تعالی کاراست صحبت ہی ہے طے ہوتا ہے نہ کھن زبان کام بہتی ہے نہ ہاتھ کام آتا ہے ای واسطے حق تعالیٰ جال شکنہ نے قرآن پاک میں فرہ یا ہے کہ 'اے ایمان والوائلہ ہے ڈرو' اب سوال پیدا ہوا کہ ڈریس کیے ڈرنے کاطریقہ کیا ہے اس کا جواب بھی حق تعالی نے ای آیت میں آگے دید یا کہ کونوامع الصادقین کے چول کے ساتھ رہ پڑوجن کا ظاہراور باطن دونوں خدا کے خوف ہے ہوں ان کی صحبت کی برکت ہے ان کا صدق فی الرعمال اوران کا صدق فی المقال تمہارے اندر ہمی آ جائے گا ، یعنی ان کا اندر باہرا یک ہوجو کہتے ہوں اس پڑس پیرا ہول۔

کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران قفس تو ہیں گرفتاروں ہیں ہوں تو حق تعی کی نے کیسا ہیارا قانون بتادیا کہ القد والوں کے ساتھ رہوخر بوزے کو وکھے کرخر بوزہ رنگ بکڑ لیتا ہے القد والوں کے ساتھ رہے اور ان سے تعلق اور رابط رکھنے سے القد قالی سے تعلق میلے سے ذیا وہ ہو جاتا ہے۔

کشرت ذکر القد: دوسری چیز ہے بینی القدتی کی جل شانہ کو بہت یا دکر ناالقدتی کی کے ذکر کو تفکو فی المخلق ( بینی اللہ کی مخلوق میں نوروفکر ) کے انوار ہے فلس کے ظلم تی پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں ذکر کے انوار جب دل میں آتے ہیں تو دل کی تاریکیاں انوارات سے بدل جاتی ہیں، پہلے جب دل تاریک تی تو افکار ( سوچیں ) بھی تاریک ہوتے تھے اب نورانی بدل جاتی ہوتے تھے اب نورانی میں افکار بھی نورانی ہیرا ہوتے ہیں، ذکر سے فکر کا جمود ( بجھن ) دور ہوج تاہے، چو تھے پارہ

میں حق تع لی نے حضرات صی بہلے ید کرون اللہ ذکر فرمایا کہ وہ لیٹے جیٹے چیئے گامہ اور عبدیت کا مدیکا ذکر کیا ہے وہاں بھی پہلے ید کرون اللہ ذکر فرمایا کہ وہ لیٹے جیٹے چیئے ہے ہے۔ اللہ تع لی کا ذکر کرے جیل بھر جد میں فکر ارش وفر وایا کہ ویڈ فکٹ وُون فئی خلق السّموت و اللارْ ضِ کہ وہ آسانوں اور زمین کی بیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ 'اے ہمارے پروردگار! بیدا سان بیس جا نداور سوری اور استے بے شار زرات کا است کرویا آب ہی کی قدرت کا ملہ کی صفت گری ہے'۔

بہر حال کثرت ذکر کے انوارات سے ان کی سمجھالی نورانی ہوگئی جس ہے اپنی غلامی اور بندگی کا اور حق تعالی نی عظمت شان کا استحضار پختہ ہوگی بہی وجہ ہے کہ عارفین باو جود کثرت ذکر وفکر کے عجب اور خود بنی میں مبتلانہیں ہوتے بلکہ ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ''یارب! ہمیں دوز نے کے عذا ب ہے بچ'' کثرت ذکر ہے طالب کے اندر جونور پیدا ہوتے ہیں وہ شنے کے انوار و ہرکت کو جذب کر لیتے ہیں یعنی نور کھینچنے کی صلاحیت ذکر کے اہتی م ہے ہی حاصل ہوتی ہے۔

تفکر فی خلق القد: (۱) صحبت ابل القدے کھڑت ذکر القد کی توفیق ہوتی ہے۔ (۲)
اور کھڑت ذکر القد کی برکت نے فکر حرکت میں آتی ہے۔ (۳) پھر ذاکر حق تدی کی مصنوعات اور مخلوقات میں خور کرتا ہے اور جہان کا ہر ذرہ ہر پتا اس کے لئے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے۔ ذکر سے ذیل سے آتی ہے، صدیت ذکر ہی ہے آتی ہے، صدیت فرکر سے زیادہ فکر سے قر بر براهت ہے مگر فکر میں نو را نمیت ذکر ہی ہے آتی ہے، صدیت میں ہے کہ'' فکر کا اجر ذکر سے دی ورجہ زیادہ ملتا ہے'' اس کی تا نمید سورہ قمر کی '' خری آیات سے بھی ہوتی ہے کہ'' ہے شک متعین بندے باغول میں ہو نگے یا عمدہ مقدم میں قدرت سے بھی ہوتی ہے کہ'' ہے شک متعین بندے باغول میں ہو نگے یا عمدہ مقدم میں فدرت سے بادشاہ کے پاس'' بیان القرآن میں ہے کہ جنت کے ساتھ قرب بھی نصیب ہوگا، جب تقویٰ کی یہ برکات بین تو تقویٰ ( ڈر ) کیسے بیدا ہو، خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر جب تھی ہوتی ہے، حق تو تی لی جل بی سے بیدا ہوتا ہے، اس کی تا نمیر سورہ نازعات کی آیت ہے بھی ہوتی ہے، حق تو تی لی جل شانہ ہمیں ان مینوں چیز وں برعمل کی تو فیق دے آھین ٹم آھین یارب العلمین ۔

## ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے

القدوائے اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فور معرفت سے نورانی بصیرت ہوتی ہے، جس کو باطنی نگاہ کہتے ہیں اس لئے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ آیت نفای آلا تعکمی اُلا بُصار و لکئ تعکمی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصَّلُودِ گر مؤمنین کاملین کول بیتا ہوتے ہیں اس عارف صوفی اور بینان بارگاہ الست ' کہتے ہیں۔

## حيثم ظاہر بين اور عقل كا فرق ادراك

ا: سیاہ نمرے پر کوئی چیونی دانہ گندم کے لئے ہوئے چیتی ہے تو ظاہر بین دانے کو متحرک سمجھتا ہے اور عاقل دانے کی حرکت سے دانہ چیونی کی حرکت کا علم حاصل کرلیتا ہے۔ حرکت کاعلم حاصل کرلیتا ہے۔

۱.۳ کا طرح انسان کواس کی روح ادھر ادھر لئے ہوئے چلتی پھرتی ہے اور روح جسم کے اندراور بالکل قریب ہے مگر آئھوں سے فی ہے۔

ایک فاری کے شعر کا خلاصہ ہے کہ جم کی حرکت سے جان کے وجود کو پہچان لیا کہ چہرہ آتھوں سے کس قدر قریب ہے لیکن انسان اپنا چہرہ و یکھنے کے لئے آئینہ کامختاج ہے المسلم مو آق المسلم (ایک مسلم کامل دوسرے مسلم ناقص کے امراض اور عیوب کا آئینہ ہے، ای واسطے مسلم ناقص کو مسلم کامل (مصنی ) سے اصلاح تعنق اور محبت کی ضرورت آئینہ ہے، ای واسطے مسلم ناقص کو مسلم کامل (مصنی ) سے اصلاح تعنق اور محبت کی ضرورت ہے کہ اس کی محبت کے بغیرا مراض کا پہتے ہیں چانا، روح کے علاوہ اور بہت سے نظائر ہیں کہ آثار ونٹ نات تسلیم کرتے ہیں، تا کہ اہل عقل اور اہل نظر ان سے عبرت حاصل کریں۔ سے خاک را بنی بہ بالا اے علیل سے اسلام کو بیاں میں اور ایل نظر ان سے عبرت حاصل کریں۔

(منی اڑتی دیکھی کر ہوا کوشلیم کرتے ہوبغیرد کھیے)

پس یقین در عقل ہر دانندہ است ایں کہ جنبیدہ جنبا نندہ است (ہرعاقل یقیناس بات کا جانے والا ہے کہ حرکت والی چیز کا کوئی متحرک ہے)

۳۰ تم اپنی آنکھوں ہے تیراڑتا ہوا دیکھتے ہواور کمان نظر ہے غائب ہے مگر کمان پر دلالت کرتا ہے۔

۵ ہاتھ پوشیدہ بوقعم کی حرکت سامنے ہوتو عاقل جو نتا ہے کہ آلم کی زندہ کے ہاتھ میں نہ ہوتو حرکت ہونیوں حتی ہے ہاتھ کا وجود بدون دیکھے تلیم کرنی جاتا ہے۔

۱۲ میدان میں جب تعوزا تیز دوڑ رہا ہوتا ہے تو تیز رفق ری کے سبب کردو خبر میں سوار خفی ہوجا تا ہے ۔ ہوجا تا ہے ایکی تعوز ادوڑ تا ہواد کھے کر بدون سوار کودیکھے سوار دوڑانے دالے کا یقین کر لیاجا تا ہے ۔ کھول کی خوشبوسو تھ کر بدون پھول دیکھے ہوئے پھول کا وجود خوشبو کے سے شدیم کر لیتے ہیں ۔ سے شدیم کر لیتے ہیں ۔

یعنی دیوار کی صورت اور ہر مکان کی حیجت دیکھ کراس کے معمار کی سوچ وفکر کا نتیجہ بھنا عیاہے اس خاہر کی تعمیر ہے معمار کی استعداد باطنی اور سخکیل وینی پر استدلال کر لیتے ہو،ای طرح دنیا میں اور بھی مثالیس ہیں کہ سبب پوشیدہ ہوتا ہے گرمسیب کود کھے کرخفی سبب پریفین کرتے ہیں۔ ۱۰ مثلاً سریہ وزار کی چہرہ کی افسر دگ کسی خفی خیال خم کے تا بعے ہوتی ہے۔ ۱۱ چہرے کی ہٹاشت وتا زگ کسی باطنی حسرت کی مخبری کرتی ہے۔

ال الی طرح بینائی شنوائی و به مقبار وجود کے ظاہر ہیں انسان کے اندر بینائی شنوائی و غیرہ پیدا کرتی ہے۔ جن کوہم دیکھنے سے قاصر ہیں اس قدر نظائر کے بعداب جھنا چاہئے کہ و نیا ہیں بہت سے مغیبات یعنی مخفی موجودات کوہم بدون دیکھے ہوئے محفل ان کے آثار اور ان کی نشانیوں سے مغیبات ہیں ہیں دہ ذات پاک کہ جس کے وجود پاک سندم کرتے ہیں بیسوہ فذات پاک کہ جس کے وجود پاک بہت ہیں ہیں دہ ذات پاک کہ جس کے وجود پاک برتمام عالم کا ہرائیک ذرہ الیب آیب ہیں ہیں دہ کی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوہم شار تک نبیس کر سکتے ایک ذات پاک پرائیک نہ انان ہے شان وہی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوہم شار تک نبیس کر سکتے ایک ذات پاک پرائیک نہ انان ہے شان وہی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوہم شار تک نبیس کر سکتے الیک ذات پاک پرائیک نہ انان ہے شار شانیوں کے ہوتے ہوئے خت نا دانی اور کھی گراہی ہے اس کے تی تعالی نے کافروں کوا سٹر جگہ لا یعقلون فرمایا ہے اور نفی ضلال میں فرمایا ہے۔

## دین بھی ایخ خزانے سے ملتاہے

جرچیز اپ خزانے سے ملتی ہے آگ اپ خزانے سے پانی اپ خزانے سے پانی اپ خزانے سے ای طرح دین بھی اپ خزانے (انعام یافتہ بندول) سے سے گا، لیخی انعام یافتہ چار طبقے ہیں، انہیاء، صدیقین، شہداء، صلحین ان کی تا بعداری سے دین متا ہے، جب تک کی منعم مدید بندہ سے تعلق نہ ہودین عاصل نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ انعام یافتہ چار طبقے صراط متنقم پر ہیں اور صراط متنقم ہی ایک راستہ ہے جوابقہ تع لی تبکہ گیا ہے، منعم ملیا لوگوں کی تفصیل ہیں. جن کو القہ تع لی کی طرف سے وحی و سے لیخی فرشتہ ظاہر میں بیغام ما دے۔ صدیق جو وحی آئے ان کا بی آ پ بی اس پر گواہی دے (صدیق آئین ہوتا ہے) شہید پیغیم رہے تھم پر ایہ صدیق (اور یقین آیا) کہ اس پر جان دیدی۔ شعبید پیغیم رہے تھم پر ایہ صدیق (اور یقین آیا) کہ اس پر جان دیدی۔ فصلی بین جن کی طبیعت نیکی ہی پر بیدا ہوئی ہے اور ای طرح جو لوگ ان کی تھم برداری پر بگ جاتے ہیں امتدان کو بی صافین اور نیک طبقہ میں شارفر ما کمیں گرمیں وہوکہ نہ برداری پر بگ جاتے ہیں امتدان کو بی صافین اور نیک طبقہ میں شارفر ما کمیں گرمیں کہیں وہوکہ نہ جی جان کی خطبی پرول ہے تھے نہ جی ہو ہو گئیں)۔

قر آئی ہدایت فسنگو الفل الذکو ان نکتُم لا تغلمُون (ترجمہ) کہاگرتم نیس جانے تو اہل ذکر سے بوچھ یہ کرو، یعنی اس بات کی تعلیم قرمادی کہ جو دوگ علم والے بھی ہول اور نلبہ ذکر ہے ذکر میں ڈو ہے ہوں ہوں ان سے بوچھ کر چلتے رہودین معلوم ہوتا جائے گا جمل کرتے رہیں گے قسرایت کرتا جا رہا ہے گا ہی بختہ ہوگا۔

#### اولیاء کی رفاقت کے بغیر دین ہیں ملتا

و حسن اُولَئِک رَفیُقا حِنْ تعالی جل شاند نے رفیق فر ، کر ، ۲۰ یا کردین ان سے اس وقت معے گا جب ان کور فیق بنالو گے ، یعنی نیمول کی صحبت اور ان کے پاس کم شت سے آنا جانا اور یو چھ یو چھ کردین پر چستے رہنا اور دین میں ان کی ہت کھمل ، نئے رہنا یہی ان کی رف قت ہے۔ اس آیت میں جس رفاقت کا وعدہ ہے وہ دراصل جمزت کیلئے مدعو ہے لیکن وہ رفاقت ال دنیا کی رفاقت کا ٹمرہ اور نتیجے ہوگی لیعنی جس نے انعام والول کو دنیا ہیں اپنا رفیق اور ساتھی بنالیا ہوگا اس ساتھی بنالیا ہوگااس و آخرت ہیں ان کی رفاقت ملے گی ، حدیث ٹرنیف میں ہے کہ آ دہی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔

سوال و فورانی افراد لینی افعامیافته نیک لوگ بهت سان نول پی کیے بیجانے جا کیں؟
جواب: قرآن پاک بیں ہے کہت تھا لی جل شانہ جے ہدایت و یناچا ہے ہیں اس
کا سینداسلام کیلئے کھول و ہے ہیں ، اس کی علامت ہو چھنے پر جناب رسول المتحلق التدعلیہ
وسلم نے فر ایا کہ التحافی عن دار الغرور والامابة الی دار المحلود
والاستعداد للموت قبل نزوله، (۱) و نیا ہے دل اچائ ہوج نا (۲) آخرت کی
طرف دل کامتوجہ رہنا (۳) موت آنے ہے پہلے موت کی تیاری کرنا۔

اسكے نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے اور بری صحبت سے پر بیز لازمی ہے ہکل قی مت میں کا فرحسرت کرے گا کداے کاش میں نے بینیم کو دوست بنایا ہوتا جنی اس کی بات ہان کر اس کے طریقہ پر چلا ہوتا اور بعضے حسرت کے کمات یول کہیں گے کہ افسوں کہ ہم نے فلال کو دوست بنایا کاش ہم ( ہے این اور شیطان کو ) دوست نہ بناتے ، بعض روایات میں ہے کہ جناب رسول امتد علیہ وسلم نے فر ہایا کہتم سب سے اچھ وہ ہے جس کود کھے کر امتد تعالیٰ یا و آ جاویں اور وی کمل کرے قرق ہواور جو بات کرے عم دین میں ترقی ہو۔

انسان کب بالغ ہوتا ہے۔ شیخ کامل کی محبت اور مجاہدہ کی برکت سے جب خواہشات نفسانیہ مرضیات البہیہ کے بالکل تابع ہو جاتی ہیں اس وقت اس کی عقل در حقیقت بالخ ہوتی ہے کیونکہ ابنفس پرعقل حاکم اور حکمران ہوگئی اس لئے اب میخفس القد والا ہوگیا۔

قلب انسانی کب کل نور رہانی ہوتا ہے: جب بندہ گناہوں کے نقاضوں کو تقوی کے جمام میں جلادیتا ہے تو جو بری خواہشات پہلے ظلمت اور تاریجی کا سبب تھیں وہ تقوی کے جمام میں جا کر تقوے کا نور پیدا کرتی ہیں اور جس دل میں تقوے کا نور آجا تا ہے وہ شاہی کل ہوجا تا ہے جس میں پھر نور جن آتا رہتا ہے ،الندتع الی جل شائه ہمیں دین کی شیح شاہی کو بین اور نیک صحبت عطافر ماویں ،آمین ٹم آمین ۔

#### مختصر سوانح

# اميرالسادات حضرت سينفيس الحسيني رحمه اللّد

سیدنفیس شاہ صاحب ۱۱ مار ج ۱۹۳۳ء مطابق ۱۳ زیقعد ۱۳۵۱ ہو کوموضع گھڑیالہ طالع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے عبد طفولیت میں گھڑیا یہ میں آپ کے والد گرامی کے علاوہ حکیم سید نیک عالم اور حکیم سید محمد عالم معروف اس تذہ خطاطی موجود شخص سے پچھ عرصہ قبل آپ گھڑیالہ سے لا مکیور (موجودہ فیصل آباد) چلے گئے اور سخے ۔ تقسیم سے پچھ عرصہ قبل آپ گھڑیالہ سے لا مکیور (موجودہ فیصل آباد) چلے گئے اور ۱۹۲۸ء میں شخص ملم ہائی سکول لاکل پور سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پس کیا۔ سکول کے نصاب میں ہندی کا مضمون بھی تھا۔ چنا نچہ آپ نے ہندی زبان میں کوط طی بھی سیمنے میٹرک کے بعد آپ نے اپنے والد گرای کی زیر گرانی بوقاعدہ کتا بت کوط طی بھی سیمنے کے معد آپ نے اپنے والد گرای کی زیر گرانی بوقاعدہ کتا بت کورنمنٹ کا لج

1907ء شیں جب حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عمر محض ۲۳ بری تھی ا آپ کو پاکستان خوش نولیس لیونین لا ہور کا صدر مختب کیا گیا۔ اس سال آپ نے نوائے وقت ہے استعفیٰ دید یا اور آزادانہ طور پر خطاطی کا کام کرنے گئے۔ نوائے وقت ہے استعفیٰ شاہ صاحب کی فنی اور روحانی زندگی کا اہم موڑ ہے۔ اس طرح آپ نے نہ صرف اخبار کی ملازمت سے استعفیٰ دیا بلکہ اس کے بعد تمام عمر کسی طرح کی ملازمت نہ کی ۔ نوائے وقت کے بانی اور اس وقت کے مدیراعلی حمید نظامی مرحوم شاہ صاحب رحمہ القدکی خطاطی کو بے حد پہند کرتے تھے اور خواہش مند سے کہ آپ ووبارہ اخبار سے تعلق قائم کرلیں لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ جو فیصلہ خواہش مند سے کہ آپ ووبارہ اخبار سے تعلق قائم کرلیں لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ جو فیصلہ

کر چکے تھے اس پر ٹابت قدم رہے۔

۱۹۵۷ء شوص حب رحمہ القد کی زندگی کا اس کا ظ ہے اہم ترین سال ثابت ہوا کہ اس سال تا ہوت مور روحانی بزرگ اور شیخ طریقت حفزت شوہ عبد القد در رائے بچرک رحمہ القد (وفات ۱۱ اگست ۱۹۲۲ء) ہے بیعت ہونے کا آپ کوش ف حاصل ہوا۔ بیوہ شرف ہے جوش وصاحب رحمہ القد کے نزد کے حاصل زندگی ہے۔

شعبہ امراض قلب کے مشہور معالیٰ جناب ذاکشر شہر یار اور ان کے رفقاء نے مہنگا سے مہنگا ملائ کیا ہیکن تدبیر پر تقدیر غالب آئی اور ۲۲ محرم الحرام مہنگا سے مہنگا ملائ کیا ہیکن تدبیر پر تقدیر غالب آئی اور ۲۲ محرم الحرام ۱۳۲۹ ہو مل ۲۰۰۸ ہی پانچ نی کر پچیس منٹ پروائی اجل کولبیک کتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اوقت تجد نی نق حقیق سے جائے ۔ آپ کی رصت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ورث کی طرح ورث میں روال دوال ہوگئے ۔ آپ کی صورت میں روال دوال ہوگئے ۔ فران کی صورت میں روال دوال ہوگئے ۔ فران کی صورت میں روال دوال ہوگئے ۔ فران کی صورت میں اسینی رحمہ المذکا عارف ندگا، میں کی صوائی حیات کے میں تھرین من حیات کے میں کی میں کا دارہ سے شائع ہو دیکا ہے۔



# حضرت اقدس سيدفيس الحسيني قدس سره ڪانمول اقوال

# ينتخ كامل كى نظر محبت

میں تصوف میں سیدنا حسین رضی القد عنہ کی محبت کے شدید جذ ہے کے زیر اثر داخل ہوا ابن ہی کی محبت نے مجھے دین اسلام کا پرعز بیت راستہ دکھ یا اور طریقت کی طرف مائل کیا۔ مزید فرہ تے ہیں۔ اپنے مورث اعلی سیدنا اور محسین رضی القد عنہ کی عز بیت بیت بیت کے مثال ت سے قربانی 'صبر و استنقامت اور علوشان کے مقابلہ میں اپنی در ماندہ زندگی کے حالات سے شرمندہ ہوکرا نفعالی کیفیت میں دیر تک آ بدیدہ در ہا کرتا تھا۔

ال فکرنے ایک جوش پیدا کردیا 'خضر راہ کی تلاش ہوئی تو حضرت مورا نا عبدالقا در رائے پوری جیسے شیخ کامل کی نظر محبت نے دل کی دنیا آباد کردی۔اس پیرمغال نے صراحی دل سے پچھاس طرح پلایا کہ ہونٹوں کوخبر تک نہ ہوئی اور بیانہ قلب لبریز ہوگیا۔

#### محبت اور خدمت

اللّد تعی لی کی معرفت حاصل کرنے کے انتہائی قریب ترین دوراستے ہیں۔ ایک راستہ محبت کا ہے اور دوسراراستہ جلندہے جس محبت کا ہے اور دوسراراستہ خدمت کا ہے۔ ان دونوں میں سے خدمت کا راستہ بلندہے جس نے خدمت کا راستہ اپنایا وہ بہت جلد واصل ہوگیا۔

#### صحبت صالح كىضرورت

حضرت لا ہوری رحمہ القد تع لی فر مایا کرتے ہے تھ آٹھ سال میں جوعلم حاصل کر جہ ہووہ دائستن کے درجہ ہوں ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جوعلم ملتا ہے وہ داشتن کے درجہ میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ علم جو قال کے درجہ میں ہوتا ہے وہ حال کے درجہ میں تب ہوگا جب کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوا در اللہ تع الی کے نیک مخلص بند ہے تیا مت تک رہیں گے کیونکہ آیت مباد کہ میں کونو اامر کا صیغہ ہے اور بیامر قیامت تک کیلئے ہے۔ اس لئے مولا نا بوسف مدھی نوی شہید رحمہ القد تع الی فرماتے کہ چھوٹوں کو چا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بڑے ہیں حوالہ کر دیں ۔ صیم الامت حضرت اقد س مولا نا اشر ف علی تھا نوی نور اللہ مرقد ہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پر چلا جا تا ہے۔ چھوٹوں کو چا ہے جسی بڑے فرما کیں و بیا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پر چلا جا تا ہے۔ چھوٹوں کو چا ہے جسے بڑے فرما کیں و بیا ہے گئی ہوئے جا کیں۔

## حضرت نبوي رحمه اللدي تعلق

حضرت بنوری رحمہ القد جاہتے تھے کہ میں کراچی بنوری ٹاؤن منتقل ہو ج و ک اور تھوڑا سا عرصہ بنوری ٹاؤن میں بطور مہمان بھی رہا۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ مجھے (شاہ صاحب) کو کہیں جائے بہیں دیتے تھے۔ ہڑی مشکل ہے اجازت کی کہ دن کومیری اپنی مرضی ہوگی ابستہ رات بنوری ٹاؤن میں ہی گزاروں گا۔ پھر فر مایا کہ میں لا ہور برکراچی کوتر جنے نہ دے سکا۔

#### شخ وقت كى شفقت

فرمایا کہ شاہ عبدالقہ درصاحب رائے پوری رحمہ اللہ نے ایک دن جمجے اپنے پال بلایا ، چار پائی پر بٹھایا ، میرے سر پر ہاتھ بھیرا اور فرمایا شاہ نفیس میری آخری عمر کی اولا و ہے اور مزید وعا ویتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تنہیں اپنا کرے اور ماسوا ہے مستغنی کرے اور ماسوا سے مستغنی کرے رایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ توجہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت نے ارشا دفرمایا کہ توجہ تو یہ ہے کہ میں آپ کود کھے رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ دے ہیں۔

#### محبت اورمحنت

فر مایا محبت اور محنت میں ایک نقطہ کا فرق ہے محنت کا نقطہ او پر اور محبت کا نقطہ نیچے ہوتا ہے 'محبت کرنے والا بہت تیزی ہے منزل کو پالیتا ہے اور محنت کر نیوالا محنت کرتا رہتا ہے۔ تب کہیں منزل کو پہنچتا ہے۔

## صحابه وابل ببيت رضى التعنهم كي محبت

اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم جس کا جوبھی مقام ومرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ ہے ہاں گئے جمیں ان سب حضرات کوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ہے د کھنا چاہئے ۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دو ہاتھ ہیں ایک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دامن ہے اور دوسرے میں اہل ہیت رضی اللہ عنہم اور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں ۔

#### حضرات حسنين رضي اللدعنها

حضرت نے فرمایا کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواپنے کمالات دکھانے کا خوب موقع ملا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما چونکہ بیجے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے رفع درجات کیلئے یہ میدان کھڑا کیا۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہزرگ ہوی تیزی سے دنیا سے جارہ ہیں حضرت نے فرمایا جگہیں ساری کر ہیں ہمیں اور آپ کونظر نہیں آرہیں۔

#### ایک سالک کی اصلاح

ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں فلاں سلسلہ کے ہزرگوں سے بیعت ہوا تھا اور اپنی کچھ کیفیت بتانا چا ہتا ہوں حضرت نے فر مایا کہ'' فر ما تھی''ان صاحب نے کہا حضرت ہمارے سلسلہ میں ذکر کے لطا نف ہوتے ہیں جب ذکر شروع کرتا ہوں تو پہلے لطف میں پہلے آسان پر دوسر الطفہ میں دوسر اس اسان پر اور کرتے کرتے ساتویں آسان پر پھر مسجد نبوی شریف ہیت اللہ شریف پر چلزامحسوں کرتا ہوں۔ حضرت کیا یہ کیفیت ٹھیک ہے؟ حضرت نے فرمایا صبح اٹھ کرسیر کیا کرواور آلوگو بھی نہ کھایا کرو آپ کومعدہ کی تبخیر ہوگئ ہے اور رات کو دواء المسک کا استعمال کیا کرو۔ پھر فرمایا جن برزگوں کے پاس ہم بیٹھے ہیں وہ زمین پر ہی چلتے ہے اور زمین پر ہی جلتے ہے اور زمین پر ہی جلتے ہوئے ہم نے ان کونییں و یکھا۔

#### نفيحت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت شیخ وقت کون ہے؟ حضرت نے خادم سے فرمایا کہاس ہے وقوف کواو پر دھوپ میں لے جاؤاوراس سے کتابیں صاف کراؤ۔ بعد میں حضرت نے پوچھا کہ شیخ وقت کا پیتہ چلا کہ بیں؟ پھر فرمایا اللہ کے بندوا پانچ وقت کی نماز پڑھؤاللہ تعالیٰ نے ہم ہے شیخ وقت کے بارہ میں نہیں پوچھنا۔

# ابل علم كااكرام

ایک مرتبہ مجلس میں کچھ دوست حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مدظلہ العالی کا تذکرہ کرنے گئے تو حضرت شاہ صاحب نے محسوں کیا کہ شاید القاب میں کچھ نجوی دکھارے ہیں تو بات شروع ہونے ہے بہلے ہی حضرت شاہ صاحب نے متعلم کو قعمہ دیا کہ وہ '' تقی نہیں متقی'' ہیں۔

## بالهمى محبت وتعلق

حضرت شاہ صاحب کی کتاب برگ گل کا جب مسودہ مولا نامحرتقی عثانی مدظلہ العالی کے پاس مقدمہ لکھنے کیلئے پہنچا اور اس کے پچھ ہی دن بعد حضرت مولا نامحرتقی عثانی مدظلہ کی ملاقات حضرت شاہ سے ہوئی تو حضرت مولا نامحرتقی عثانی مدظلہ نے فر مایا حضرت محل کی ملاقات حضرت شاہ سے ہوئی تو حضرت مولا نامحرتقی عثانی مدظلہ نے فر مایا حضرت محمل میں ٹاٹ کا پیوند کیونکر ہو۔ حضرت شاہ صاحب نے بات کاٹی اور کہا جی ہاں محمل آپ کا ہے اور ٹاٹ ہمارا گراس پرآپ ہی نے لکھنا ہے۔

ایک مرتبه حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے سامنے حضرت شاہ صاحب کا تذكره موا (توبيدوت تفاكه جب آب انور حسين كام عان جائے تھے) تو حفرت رائے بورى رحمالله نے كہا بھى و وقونفيس جاوراس طرح آپ كالقب نفيس الحسينى مشہور موكيا۔

#### اہل تعلق کی دل جوئی

ایک مرتبدایک صاحب دعاکی درخواست کیلئے قصورشہرے حاضر ہوئے کیکن ادب اور مرعوبیت سے ایسے و بے جاتے تھے کہ مدعا کے اظہار کی بھی ہمت نہ کریارے تھے۔ حفرت نے ان کی رہ کیفیت دیکھی تو ان کی نشاط مع کیلئے فر مایا کہ کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت قصورے آپ نے فر مایا کہ قصور تبہارا ہے یاتم قصور کے ہو؟ اس برية صرف ابل مجلس محظوظ ہوئے بلكه ان صاحب كا حجاب بھى دور ہو گيا۔

#### ذوق تصنيف

ا یک مرجبه فرمایا که آج کل جمارے مدارس میں تصنیف و تالیف کی طرف توجیبیں دی جاتی طلبا کوتح رنہیں آتی 'اہل باطل تحریروں کے ذریعے اپنے عقائد باطلہ کی تشہیر کرتے ہیں' ا سكے تو ڑاور جواب كيلئے تصنيف و تاليف كى ضرورت بئ ہمارے طلبا كوبھى لكھنے لكھانے كى طرف متوجه كيا جائے تاكه باطل كا مقابله كيا جائے۔مزيد فرمايا: ندوۃ العلماء لكھنووالے ا ہے طلباکو تحریری میدان میں تاک کردیتے ہیں جبکہ ہارے مدارس میں اسکی بہت کی ہے۔

#### میں اہم چیزیں

فرملیا تمین چیزوں کا اہتمام کریں پیٹن چیزیں ہمارے سلسلہ میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱-نمازیعنی کثر ت نوافل جوفرض کوتفویت دیتے ہیں۔۲- تلاوت قر آن۔ ٣- ذكرالله فرمايا اليستنبيج كرنابهي ذكرب ملك ملك كرلوليكن بيصوفيا كي اصطلاح مين ذكر نبیں ذکر سیکھ کر کریں اور ذکر بالجبر کریں جب رائے پور میں ذکر ہوتا تو میلوں آواز جاتی تھی۔

#### آج کے شعراء

ایک مرتبہ مولا ناظفر علی خان کا ذکر ہورہا تھا۔ ایک صاحب نے حضرت نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نا جوانی میں حیور آبادد کن میں مقیم سے۔ اس زمانے میں پائی کے حصول کی کے کووک کا رواج تھا۔ مولا نا کے محلے کا ایک لڑکا کنویں میں گرگیا اور کنویں پر محلے والوں کا اثر دھام ہوگیا لیکن کنویں کے اندر بالکل اندھیرا تھا اور خاصی گہرائی تھی۔ کوئی شخص بھی اندر جانے اور لڑکے و بچانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مولا نا ظفر علی خان کا یہ عبد شباب تھا انہیں جیسے ہی خبر ملی فورا کنویں میں چھلا نگ لگادی اور لڑکے و بچالیا۔ او پر سے لوگوں نے ری چھینی اور ودنوں بحفاظت او پر آگئے۔ میں چھلا نگ لگادی اور لڑکے و بچالیا۔ او پر سے لوگوں نے ری چھینی اور ودنوں بحفاظت او پر آگئے۔ مضرت نے جب بیدوا قعد سنا تو یہ دلچ سپ تبھر و فر مایا ''ایک و و بھی شاعر چھے اور ایک آج کل کے شاعر میں جو بچانے نے کے بجائے ڈبوتے ہیں''۔ (مہنا سے 'انجین' نفیس نبرے استخاب)

#### حسن مزاح

ہمارے ہاں ملتان میں ایک نجیف اور بہت ہی دیلے کا تب تھے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ان سے ملاقات پر تعارف کرایا گیا کہ ماشاء اللہ بیہ بھی کا تب ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اصل نفیس توتم ہو۔

ایک صاحب کی گناب کا ٹائٹل لکھوانے گئے تو اس میں مرتب نائٹر معاون ودیگر کئی
نام لکھے ہوئے تھے حضرت نے فر مایا کہ اس میں ٹائٹل لکھوانے والے کا نام بھی لکھ دوں۔
ایک مرتبہ آپ کے سفری بیگ پرخوش خطنفیس قم لکھا ہوا تھا کسی انجان فحض نے کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کتابت سے بھی شغف ہے۔ فر مایا ہاں تھوڑی بہت مناسبت ہے۔اللہ کی قدرت و یکھئے کہ وہ فحض جو پورے عالم اسلام کا نامور خطاط ای نہیں بلکہ سید الخطاطین ہے۔اللہ کی قدرت و یکھئے کہ وہ فحض جو پورے عالم اسلام کا نامور خطاط ای نہیں بلکہ سید الخطاطین

